

Scanned by CamScanner



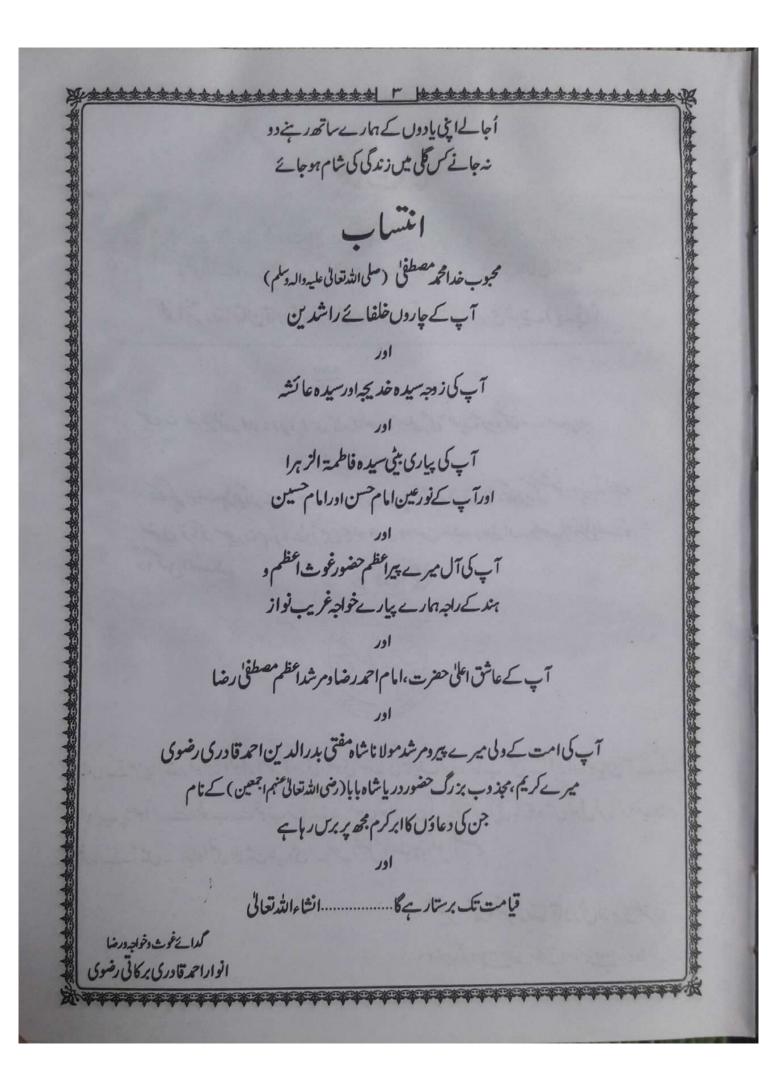



| اجالا                                                                                | ت (جلداول)                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| (۱) محرم الحرام                                                                      | (٣) ربيع الاول                      | -    |
| نائل ابل بيت رائي                                                                    | ہمارے حضور پیلا نور ہیں             | r+r  |
| ناكل آل رسول بيك                                                                     | حضور بيلية كے مال، باپ مومن اور جنا | MM   |
| ولی علی شیر خدا هظه                                                                  | جسسهانی گفزی چیکاطیبه کاجاند        | 277  |
| ضائل سيده فاطمة الزهرا رضى الله تعالى عنها                                           | بركات ميلا دالنبي بيلظ              | ماما |
| ننائل سیدناامام حسن ﷺ<br>پی سید جب                                                   | الله تعالی کی سب سے بوی نعت محدرسول | 209  |
| نمائل سیدناامام حسین که این از امام حسین کار این | محفل ميلا دميس قيام كاثبوت          | רץץ  |
| ام حسین ﷺ کامدیئے سے سفر<br>ام حسین ﷺ کی شہادت                                       | بركات رضاعت                         | 224  |
| ام ین کا میادت<br>ضور مفتی اعظم ہند کا                                               | یادگاری امت اور وصال شریف           | YAM  |
| (r) صفرالمظفر                                                                        | (٣) ربيع الآخر ا                    |      |
| وف خدا کلن                                                                           | حضورغوث پاک عظیداورراه سلوک         | 019  |
| وت                                                                                   | واه کیامر تبدا نے وث ہے بالاتیرا    | ٥٣٣  |
| بت رسول بيلية                                                                        | غوث پاک ﷺ کے وعظ کی تاثیر           | ۵۵۵  |
| م پاک محر بیلانے کے فضائل و بر کات                                                   | حضورغوث اعظم الماء كشف وكراما       | אדם  |
| بدواعظم امام احدرضا على كآمد                                                         | انوارقادرييه                        | ٥٢٣  |
| ام احمد رضا ﷺ كى بيعت وخلافت                                                         | نیکوں کی صحبت کی برکات              | ۵91  |
| ام احدرضا على سنيت كى شاخت                                                           | برگمانی اور غصے کی ندمت             | 4-4  |
| بام احدرضا الله كارشادات وكرامات                                                     | حسداوراس کی تباه کاریاں             | 419  |

|              | ت (جلددوم)                            | فهرس | 12.1                             |
|--------------|---------------------------------------|------|----------------------------------|
|              | (۷)رجب شریف                           |      | (۵) جمادی الاولی                 |
| ran          | حضورخواجه غريب نواز الله              | 1    | درودوسلام کے فضائل و برکات       |
| 120          | غريب نواز كااجمير شريف ميں ور ددمسعود | rı   | بركات صلوة وسلام                 |
| MIM          | حضرت خواجه غريب نوازي كى كرامات       | ٥٣   | مال، باپ كامقام                  |
| 277          | خواجہ کے آستانے پر بزرگوں کی حاضری    | ۸۵   | استاذ اورعالم كامقام             |
| <b>T</b> 1/2 | معراج النبي عظية                      | 100  | كوئى تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا   |
| ۴۱۰          | معراج مصطفى بيسة                      | 111  | رحت عالم بطلة                    |
| rrr          | عجائبات كامشامده اور ديدارالهي        | 110  | ونيا ومذمت دنيا                  |
| rrr          | شب معراج کی عبادتیں                   | 100  | فاقل انسان                       |
|              | (٨) شعبان المعظم                      |      | (١) جمادي الآخره                 |
| ror          | سراج لامة امام اعظم ابوحنيفه          | 100  | حضرت صديق اكبريك غضائل           |
| 121          | نمازتخفه معراج                        | IYA  | تفزت صديق اكبره اورمحبت رسول     |
| MAI          | فيضان نماز                            | IAM  | غلا فت صديقي احاديث كي روشني ميس |
| 794          | بركاتنماز                             | 100  | نضرت صديق اكبري وصال اوركرامات   |
| ۵۱۵          | شب برأت فضائل وبركات                  | rır  | يبت كي ندمت                      |
| ۵۲۸          | زيارت قبور                            | rrr  | بغل خوری کا فسادا ورعذاب         |
| ٥٣٧          | طہارت کے فضائل وآ داب                 | rm   | سلام مين اوب كامقام              |
| ۵۳۵          | جمعه کی فضیلت واہمیت                  | 10.  | گفتگواورخاموشی                   |

|     | ت (جلدسوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ل فهرسه | اجال                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (۱۱) ذي القعده شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | (٩) رمضان المبارك                                                                                               |
| ryr | حضرت ابراجيم عليه السلام بحيثيت خليل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       | (آن کریم کافیضان                                                                                                |
| 122 | شهر کمه کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IA      | مضان المبارك كي فضيلت وبركت                                                                                     |
| 791 | حج كى فضيلت وابميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74      | وزه کے فضائل ومسائل                                                                                             |
| 199 | فضائل مديينه منوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m/s     | مضان المبارك كاادب واحترام                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٧      | از دهٔ بدر کابیان                                                                                               |
|     | (۱۲) ذي الحجه شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ור      | كوة كى فضيلت واہميت                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۸      | نضائل صدقات                                                                                                     |
| mry | حاجيو! آ وُشهنشاه كاروزه ديكھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14      | شب قدر کی فضیلت                                                                                                 |
| 2   | حاجيو! آ وُشهنشاه كاروزه ديكھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | (١٠) شوال المكرم                                                                                                |
| 240 | قربانی کی تاریخ اوراس کی فضیلت واہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                 |
| TZA | عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91      | عیدالفطر کے فضائل ومسائل<br>دیند سے کرفیار میشاں کر میلد                                                        |
| rgr | حضرت فاروق اعظم ريك فضائل وخصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119     | حفرت سیدی خواجه عثمان هارونی کار<br>میم الله شریف کی فضیلت و برکت                                               |
| 44. | حضرت فاروق اعظم الشهد فتوحات وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1179    | م الكد تركيك في صيك و برك علي المنظم عنيب مصطفى المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة |
| ror | حضرت عثمان غنى ذوالنورين كے فضائل وكمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101     | ا یب من منطقه<br>در الهی کی فضیلت و برکت                                                                        |
| m2m | دُعا کے فضائل و برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14+     | سلام اور مصافحه کی فضیلت واہمیت                                                                                 |
|     | ADDRESS STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAT     | تبركات كي تعظيم                                                                                                 |
|     | Market Market St. And S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r+4     | ما لك ومختار نبي بيلية                                                                                          |
|     | and the state of t | rrm     | مجى توبه كى فضيات وبركت                                                                                         |

| اول) 🕸    | فهرست مضامین (جلد                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1         | عرض حال                                                  |
| ٣         | القريط جليل                                              |
| ۵         | كلمه خسين                                                |
| 4         | نظر ثانی                                                 |
| 9         | نقريم                                                    |
| Ν         | تقريظ                                                    |
| ıA        | تقريظ                                                    |
| ř•        | تأ ژگرامی                                                |
| ٣٣        | صدائے دل                                                 |
| table !   | محرّم الحرام                                             |
| يهلا بيان | يهلا جمعه                                                |
| ort ry    | ضائل اہل بیت                                             |
| rq        | ل بیت سے مراد کون لوگ بیں؟                               |
| rz        | ل بيت كامقام ومرتبه كيا ہے؟                              |
| rq        | ل بیت کادشمن کعبہ میں مرے تو بھی جہنی ہے۔                |
| ۴۰        | رگوں کے اقوال، حضرت ابو بکرصدیق کی محبت اہل بیت کے ساتھ  |
| ۳۱        | عزت عمر فاروق اعظم کی خدمت والفت اہل بیت کے ساتھ         |
| m         | ھزت علی کا قول کہ حضرت عمر جنت کے چراغ ہیں               |
| rr        | ھزے عمر کا قول کہ حضرت علی کی غیبت سے نبی ناراض ہوتے ہیں |
| New       | ھزت عمر بن عبدالعزیز کی محبت اہل بیت کے ساتھ             |

| ٣٤       |                                        | لل حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه او رفضائل سادات كرام |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| rq       |                                        | وات کرام کی حمایت ہرمسلمان پر فرض ہے                                      |
| ۵۰       |                                        | بےاصل جھوٹے سید بننے سے بچو                                               |
|          | دوسرابیان                              | پېلا څخه                                                                  |
| 4" t or  |                                        | مائل آل رسول صلى الله تغالى عليه واله وسلم                                |
| ۵۳       |                                        | ب رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كامقام ومرتبه برا ہے                 |
| ۵۸       |                                        | مائل آل رسول احادیث میں                                                   |
| ۵۹       |                                        | فض آل رسول کی دشمنی میں مرا، وہ رحمت سے محروم ہوگا                        |
| ٧٠       |                                        | ظيم آل رسول صلى الله رتعالى عليه واله وسلم                                |
| ٧١       |                                        | ید کی خدمت سے حضرت فاطمہ کی خوشی ملتی ہے                                  |
| ۲۲       |                                        | ل رسول کی خدمت سے ہرسال حج کا ثواب                                        |
| ٧٣       | ••••••                                 | لم وامام پر بھی سادات کی تعظیم لازم ہے                                    |
| ٧٣       |                                        | ل رسول کی خدمت کا صله ایمان اور جنتی محل ملا                              |
| ۲۵       |                                        | يد کی ہے اد بی کا نقصان                                                   |
| 70       |                                        | يدے بلندمقام پر بيٹھنامنع ہے                                              |
| 77       |                                        | بِعُمَّل سير بھی واجب التعظيم ہيں                                         |
| 77       |                                        | ظیم آل رسول کا ایک عجیب وغریب واقعه                                       |
| 41       |                                        | ثق آل رسول ہے لبریز امام احمد رضا کا ایمان افروز واقعہ                    |
| ADL SIGN | يہلابيان                               | دوسراجعه                                                                  |
| irr t 20 |                                        | ولي على شير خدارضي الله تعالى عنه                                         |
| 44       | ······································ | لادت                                                                      |
| ۷۸       | .,                                     | م ونب                                                                     |
| ۷۸       |                                        | ورخُي                                                                     |

| ۷۸  | نبول اسلام                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | بون منه المستعمل عليه واله وسلم                                                    |
| 49  | یں جس کا مولا ہوں علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )اس کے مولا ہیں                         |
| ۸٠  | خوت رسول                                                                           |
| AI  | نفرت علی شرک سے یاک تھے                                                            |
| AI  | نظرت فاطمه بنت اسد                                                                 |
| AI  | نفزت فاطمه بنت اسد كا انتقال                                                       |
| Ar  | نفرت على شير خدارضي الله تعالى عنه كامقام                                          |
| ۸۳  | نفرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کود کھناعبادت ہے                              |
| ۸۵  | عزت علی باب علم و حکمت ہیں                                                         |
| ۸۷  | گاه ولايت.                                                                         |
| ۸۸  | <i>ار</i> ت                                                                        |
| 9+  | مِت على رضى الله رتعالى عنه                                                        |
| 9r  | ورج كو پليايا.                                                                     |
| ٩٣  | رافضی اور خارجی                                                                    |
| 90  | افضو ب كالزام نبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم پر                                 |
| 94  | ول على رضى الله رتعالى عنه                                                         |
| 9/  | ىدىق وعمر كى محبت على كے ساتھ                                                      |
| 99  | بت ہے لبریز واقعہ                                                                  |
| 100 | ولی علی رضی الله تعالیٰ عنه باب جنت پر ہو نگے                                      |
| 1•1 | نبت عمر علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما<br>معالم میں معالم میں اللہ تعالیٰ عنہما |
| 1•1 | نفزت علی پرحضرت عمر کااعتاد<br>معرف علی میرون غرف و شور این کریسا                  |
| 1+1 | نظرت على وحضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنهما كى آپس ميس محبت                      |

| 1.7       | ************************************** | المومنين عا ئشەصد يقەرضى اللەتغالى عنها كى محبت                 |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 101       |                                        | رت مولی علی رضی الله تعالی عنه کی شجاعت                         |
| 10°       |                                        | لام کی پہلی جنگ                                                 |
| 1+Y       |                                        | ﴾ خير                                                           |
| 100       |                                        | رت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے                             |
| 1•9       |                                        | الله کي ' ب ' کا نقط                                            |
| 110       |                                        | ی یېودي کا واقعه                                                |
| 110       |                                        | رت مولیٰعلی رضی الله تعالیٰ عنه کی کرامتیں                      |
| 110       | ······                                 | کاچشمہ                                                          |
| ΠΔ        | un Balana                              | رت مولی علی نے اپنی شہادت کی خبر دی                             |
| 119       |                                        | ر من الله تعالى عنه كى وصيت<br>العلى رضى الله تعالى عنه كى وصيت |
|           |                                        | م لا على صفر بياد = ال عرب                                      |
|           |                                        | ر<br>ل على رضى الله تعالىٰ عنه كے اقوال مباركه                  |
|           |                                        |                                                                 |
|           | دوسرابیان                              | ووسراجعه                                                        |
| iry t iro |                                        | ائل سیده فاطمة الز هرارضی الله تعالیٰ عنها                      |
| 172       |                                        |                                                                 |
| 112       |                                        |                                                                 |
| IPA       |                                        | پکامبر                                                          |
| IPA       |                                        | پ کا جمیز                                                       |
| Ir9       |                                        | پ کی سادگی                                                      |
| 179       |                                        | ل الله صلى الله رتعالى عليه واله وسلم كى محبوب ترين ذات         |
| ١٣٠       |                                        | زت فاطمه جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں                            |
| IP1       |                                        | زت فاطمه تمام جهان کی عورتوں کی سر دار ہیں                      |

| ITI       | علام المعالى ا<br>المار توريس المياز مان كي توريق كي مرداري س |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPT       |                                                                                                                                                               |
|           | فاطمه مير عجم كافكرا ب                                                                                                                                        |
| (PT       | حشر میں شان فاطمہ                                                                                                                                             |
| rr        | رضائے فاطمہ رضائے خدا ہے                                                                                                                                      |
| Iro       | بزرگوں کے ہاتھ چومناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                |
| ٣٧        | سيده فاطمه كى قناعت                                                                                                                                           |
| ١٣٠٠      | حضرت فاطمه کی عبادت                                                                                                                                           |
| IMT       | ماں باپ قربان                                                                                                                                                 |
| ırr       | حفرت فاطمه کی پیکی                                                                                                                                            |
| IPP       | سيده فاطمه سے اسلام پھيلا                                                                                                                                     |
| Irr       | حضرت فاطمه کامېر، امت کی شفاعت                                                                                                                                |
| lau.      | سيده فاطمه كاوصال                                                                                                                                             |
| Ira       | آپ کی اولا دامچاد                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                               |
| پهلابيان  | ليسراجمعه                                                                                                                                                     |
| 14. F 162 | فضائل سيدناامام حسن رضى الله تعالى عنه                                                                                                                        |
| IM        | ولا دت                                                                                                                                                        |
| IrA       | آپکانام                                                                                                                                                       |
| 1179      | حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے فضائل                                                                                                                     |
| 10+       | الچھی سواری ، اچھا سوار                                                                                                                                       |
| 10+       | المام حسن رضی الله تعالی عنه میرابیثا اور سید ہے                                                                                                              |
| 10.       | محبوب خدا كے محبوب حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه بين                                                                                                       |
| 101       | جم نور سے مشابہت                                                                                                                                              |
| Ior       | زبان نبوت آپ کے منہ میں                                                                                                                                       |

| المار من الله تعالى عند كا اظام وادب المارة الله تعالى عند كا اظام وادب المارة الله تعالى عند كا اظام وادب المارة الله تعالى عند كي ظام من الله تعالى عند كي ظام فت الله تعالى عند كي ظام فت الله تعالى عند كي شهادت المارة الله تعالى عند كي قطائل عند كي تعالم كي قطائل عند كي قطائل عند كي تعالم كي تعالم كي تعالم كي تعالم كي قطائل عند كي تعالم كي تعالم كي تعالم كي تعالم كي تعالم كي تعالم | 10r       |            | نرت ابو بکر کے کند ھے پرامام <sup>حس</sup> ن رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| المام الله تعالى عندى عظمت و تُمن كي نظر مين الله تعالى عندى عظمت و تُمن كي نظر مين الله تعالى عندى عظمت و تمن رضى الله تعالى عندى الله تعالى عندى كرامت الله تعالى عندى الله تعالى عندى كرامت المن رضى الله تعالى عندى كرامت الله تعالى عندى الله تعالى عندى كم عا كا الرب المن رضى الله تعالى عندى حيا كما الرب المن رضى الله تعالى عندى حيا كما المن الله تعالى عند بردل عزيز غير المن الله تعالى عند بردل عزيز غير المن الله تعالى عند بردل عزيز غير المن الله تعالى عندى والاحت المن الله تعالى عند عندى والاحت المن الله تعالى عند عندى والدوس المن الله تعالى عند عندى والاحت المن الله تعالى عند عندى والمن الله تعالى عند عندى أوامام حين رضى الله تعالى عند عندى أصلى و المن الله تعالى عند عندى أصلى و الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من من رضى الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من من الله تعالى عند أغوش في مين من الله تعالى عند أغوش في مين مين من الله تعالى عند أغوش في من مين الله تعالى المن الله تعالى عند أغوش في من الله تعالى المن الله مين الله تعالى المن الله من الله تعالى المن الله تعالى المن الله عن الله تعالى المن الله تعالى المن الله تعالى الله تعاله المن | 107       |            | مُصن رضى الله تعالى عنه كااخلاص وادب                                        |
| المام مسن رضی الشرق الی عند کی کرامت  المام مسن رضی الشرق الی عند کا تعویذ  المام مسن رضی الشرق الی عند کا تعویذ  المام مسن رضی الشرق الی عند کے علمی کم المات  المام مسن رضی الشرق الی عند کے علمی کم المات  المام مسن رضی الشرق الی عند ہر دل عزیز تھے  المام مسن رضی الشرق الی عند ہر دل عزیز تھے  المام مسن رضی الشرق الی عند ہر دل عزیز تھے  المام مسن رضی الشرق الی عند کے فضائل  المال الشرق الی عند ہو المام کا داء مسن میں الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام مسن رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا  المام میں رضی الشرق الی عند کرتے افضل بیں رضی الشرق الی عند کے ذبان مبارک کا چوسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10r       |            | من رضی الله تعالیٰ عنه کی عظمت و ثمن کی نظر میں                             |
| سام المرت الله تعالی عندی کرامت  107  المام حسن رضی الله تعالی عندی کاتعویذ  108  المام حسن رضی الله تعالی عندی کاتعویذ  المام حسن رضی الله تعالی عندی شهادت  المام حسن رضی الله تعالی عندی شهادت  المام حسن رضی الله تعالی عند بردل عزیز تیج  المام حسن رضی الله تعالی عند بردل عزیز تیج  المام حسن رضی الله تعالی عندی دول و به المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی دول دو سود المام حسین رضی الله تعالی عندی مرد بین مین الله تعالی عندی دول دو بین رضی الله تعالی عندی مرد بین مین الله تعالی عندی دول دو بین رضی الله تعالی عندی خوا مین رضی الله تعالی عندی خوا مین رضی الله تعالی عندی نفض بین رسین رضی الله تعالی عندی غوا مین رسین رسین رسین رضی الله تعالی عندی غوا مین رسین رسین رسین رضی الله تعالی عندی غوا مین رسین رسین رسین رسین رسین رسین رسین رضی الله تعالی عندی غوا مین رسین رسین رسین رسین رسین الله تعالی عندی غوا مین مین رسین رسین رسین رسین الله تعالی عندی غوا مین مین رسین رسین رسین رسین الله تعالی عندی غوا مین مین رسین رسین رسین رسین رسین رسین رسین بین مین رسین رسین رسین رسین رسین رسین رسین رس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٥٣       |            | رت امام حسن رضى الله تعالى عنه كي خلافت                                     |
| رہے اہام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ میں اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کا اثر اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا الات اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دول عزیز تھے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دول دت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دول دی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی مرد ہیں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہیں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش تبی ہیں رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش تبی ہیں رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش تبی ہیں رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوش تبی ہیں ہیں رہے ہیں رہے کی اللہ تعالیٰ عنہ کوش تبی ہیں میں رہے کی اللہ عنہ کوشن تبی ہیں ہیں ہیں ہیں رہے کی میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ عنہ کوشن تبی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        |            | ې مد پينډمنوره                                                              |
| الله تعالى عند كالله تعالى عند كالم الله تعالى عند كرد لله عند كرد له عند الله تعالى عند الله تعالى عند الله تعالى عند الله تعالى عند كالم الله تعالى عند كالله تعالى عند كاله الله تعالى عند عنه تعالى الله تعالى عند كاله عند كاله عند كاله عند كاله الله تعالى عند كاله عند كاله عند كاله عند كاله عند كاله عند كاله الله تعالى عند كاله كاله الم حسين رقر بان كرديا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       |            | رت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى كرامت                                     |
| رہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات ۔  1۵۸ ۔  1۵۸ ۔  رہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردل عزیز تھے ۔  1۵۹ ۔  تغیر اجمعیہ ۔  رہ ایمان اللہ تعالیٰ عنہ کردل عزیز تھے ۔  1۸۱ تا ۱۲۱ ۔  1۸۱ تا ۱۲۱ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  1۲۳ ۔  | 100       |            | رت امام حسن رضی الله تعالی عنه کا تعویذ                                     |
| رہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردل عزیز تھے۔  امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردل عزیز تھے۔  الم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہردل عزیز تھے۔  الم سید ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولا دت۔  الم سید ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولا دت۔  الم اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کے نضائل اللہ تعالیٰ عنہ | 164       |            | صن رضی الله تعالی عنه کی دعا کا اثر                                         |
| رے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دل عزیز نظے  101 تئیسر اجمعیہ  السید ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلا دت  الاسید ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلا دت  الاسید ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل  اللہ تعالیٰ عنہ جنتی مرد ہیں  اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک کا چوسنا اللہ تعالیٰ عنہ کنے اضل ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی ہیں  اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی ہیں  اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی ہیں  اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی ہیں  اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104       |            | رت امام حسن رضی الله تعالی عنه کے علمی کمالات                               |
| تیسراج محد الاسیدناامام حسین رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه کی ولا دت الاسیدناامام حسین رضی الله تعالی عنه کی ولا دت الاسین رضی الله تعالی عنه کی ولا دت الاسین رضی الله تعالی عنه کے نضائل الله تعالی عنه بختی مروبین ہے ہوں الله تعالی عنه بختی مروبین ہے ہوں الله تعالی عنه بختی مروبین کے لیے الله تعالی عنه بختی مروبین کے لیے الله تعالی عنه بختی مروبین کے لیے وصلی الله تعالی عنه بختی الله تعالی عنه کنتے افضل بین رضی الله تعالی عنه کنتے افضل بین رضی الله تعالی عنه کنتے افضل بین رقر بان کرویا الله تعالی عنه کنتے افضل بین رقر بان کرویا کروبیا کروبیا کی الله تعالی عنه کا نام خیتی نوش نبی بین رقر بان کروبیا کروبیا کی الله تعالی عنه کا نام حین نبی بین رقر بان کروبیا کروبیا کی دیا کی دی | 101       |            | رت امام حسن رضی الله تعالی عنه کی شهادت                                     |
| المسيد ناامام حسين رضى الله تعالی عنه کی ولا دت  المسيد ناامام حسين رضى الله تعالی عنه کی ولا دت  المسيد ناامام حسين رضى الله تعالی عنه کے فضائل  المسيد نام حسين رضى الله تعالی عنه کے فضائل  المسيد تعالی عنه جنتی مردین ہے ہول  المسید تعالی عليه واله وسلم کی دعا ، عاشق حسین کے لئے  المسید تعالی عليه واله وسلم کا امام حسین رضی الله تعالی عنه کے زبان مبارک کاچوسنا المسید تعالی عنه کتنے افضل ہیں  المسید تعالی علیہ والہ وسلم کا امام حسین رضی الله تعالی عنه کے زبان مبارک کاچوسنا المسید تعالی عنه کتنے افضل ہیں  المسید تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنے بینے کو امام حسین پر قربان کرویا  المسید ن رضی الله تعالی عنه آخوش نبی میں  المسید ن رضی الله تعالی عنه آخوش نبی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109       |            | رت امام حسن رضى الله تعالى عنه هرول عزيز تق                                 |
| السيرنالهام حسين رضى الله تعالى عنه كي ولا دت.  المسين رضى الله تعالى عنه كي ولا دت.  المسين رضى الله تعالى عنه كي وضائل.  المرضى الله تعالى عنه عنوضائل.  المرضى الله تعالى عليه واله وسلم كي دعا، عاشق حسين رخى الله تعالى عنه عنوضين رضى الله تعالى عليه واله وسلم كي دعا، عاشق حسين رخى الله تعالى عليه واله وسلم كا وام حسين رضى الله تعالى عنه كي وامام حسين رضى الله تعالى عنه كي وامام حسين رضى الله تعالى عنه كي وامام حسين رقر بان كرويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | دوسرابیان  | تيراجعه                                                                     |
| رت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ان مجھے اور میں حسین ہے ہول اللہ تعالیٰ عنہ ختی مرد ہیں ۔ ۱۹۳ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختی مرد ہیں ۔ ۱۹۳ ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وعا، عاشق حسین کے لئے ۔ ۱۹۳ میں رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک کا چوسنا ۔ ۱۹۵ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں ۔ ۱۹۵ محسین رخو ہان کرویا ۔ ۱۹۵ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۵ محسین رخو ہان کرویا ۔ ۱۹۵ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش ہی میں ۔ ۱۹۹ محسین میں میں اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اللہ  | ואו ל ואו |            | ئل سيدناا مام حسين رضى الله تعالى عنه                                       |
| ان مجھ سے اور میں حسین سے ہوں ۔<br>ان رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دعا، عاشق حسین کے لئے ۔<br>اللہ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک کا چوسنا ۔<br>اللہ عنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں ۔<br>اسٹی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا ۔<br>اسٹی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا ۔<br>ان مسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IYF       | •••••      | صين رضى الله رتعالى عنه كى ولا دت                                           |
| بن رضى الله تعالى عنه جنتى مرد بين الله تعالى عنه جنتى مرد بين كے لئے الله تعالى عليه واله وسلم كى دعا، عاشق حسين كے لئے وصلى الله تعالى عليه واله وسلم كا امام حسين رضى الله تعالى عنه كے زبان مبارك كاچوسنا الله تعالى عنه كننے افضل بين مرد بان كرديا الله تعالى عليه واله وسلم نے اپنے بيٹے كوا مام حسين پر قربان كرديا الله تعالى عنه آغوش نبى ميں الله تعالى عنه تابع الله تعالى عنه تابع الله تعالى عنه تابع تابع الله تعالى عنه تابع تابع الله تعالى عنه تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14r       |            | رت امام حسین رضی الله تعالی عنه کے فضائل                                    |
| ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دعا، عاشق حسین کے لئے ۔<br>ورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک کاچوسنا ۔ ۱۹۵<br>احسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں ۔<br>اصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا ۔<br>ن جسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IYM       |            | بن مجھے سے اور میں حسین ہے ہول                                              |
| ورصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کاا مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانِ مبارک کاچوسنا۔<br>حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کتنے افضل ہیں۔<br>اسلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے کوا مام حسین پر قربان کر دیا۔<br>ن جسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ آغوش نہی میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ואר       |            | بن رضى الله رتعالى عنه جنتى مروبين                                          |
| جسین رضی اللّذ تعالیٰ عنه کتنے افضل ہیں۔<br>اصلی اللّہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے بیٹے کوا مام حسین پر قربان کر دیا۔<br>ن جسین رضی اللّہ تعالیٰ عنه آغوش نبی میں۔<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ואר       |            | ملی الله تعالی علیه واله وسلم کی دعا، عاشق حسین کے لئے                      |
| السلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اپنے بیٹے کوامام حسین پر قربان کر دیا۔<br>ن جسین رضی الله تعالی عنه آغوش نبی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140       | رک کاچوسنا | ورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کاامام حسین رضی الله تعالی عنه کے زبان مبار |
| ن جسین رضی الله تعالی عنه آغوش نبی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٢٥       |            | م حسين رضى اللذ تعالى عنه كتنے افضل ہيں                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IYA       |            | فاصلى الله تعالى عليه واله وسلم في السيخ بيني كوامام حسين پر قربان كرديا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177       |            | ن جسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبی میں<br>نین جنتی جوانوں کے سر دار ہیں    |

| الاورامام حسين رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے بحدہ طویل کردیا۔  149.  الابھی ہے تو سوار کتنا انجما ہے ہوڑے آتا۔  الابھی ہے تو سوار کتنا انجما کا گشتی۔  الاب اورامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گشتی۔  الاب اورامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گشتی۔  الاب کے برنی نے بچہ بیش کیا۔  الاب کے برنی کے اللہ بیان کی اللہ بیان کی کا مصاف اور بزیدنا پاکی محکومت پہلے بیان کی محکومت پہلے بیان کی اللہ بیان کی اللہ بیان کی اللہ بیان کی محکومت پہلے بیان کی محکومت پہلے بیان کی اللہ بیان کی اللہ بیان کی اللہ بیان کی محکومت پہلے بیان کی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصاف اور بزیدنا پاکی محکومت پہلے بیان کی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرحموا و برن وضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدیم ہے اللہ بیان کی اورامام مسلم کی وزی کو خطوط کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرحمول کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرحمول کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوں کے خطوط کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوں کے خطوط کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوں کے خطوط کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوں کے خطوط کے اللہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوں کے خطوط کے اللہ مسلم رسیاں کی حالت میں کیا مالت میں کیا حالت میں کیا مالت میں کیا حالت میں کیا مالت میں کیا مالت میں کیا مالہ میں کیا کہ موجوع کے اللہ میں کیا کہ موجوع کے اللہ میں کیا کہ میں کیا کہ موجوع کے اس میں کیا کہ موجوع کے اللہ میں کو کیا کہ موج | ٧٧        | ين، حسين جنتي پيمول بين                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۹. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۸۸۲      | م حسن اورامام حسین رضی الله تعالی عنهما کے لئے سجدہ طویل کردیا     |
| الده الله تعالی عند کے لئے جنت ہے جوڑے آتا اللہ تعالی عند کے لئے جنت ہے جوڑے آتا اللہ تعالی عندی رضی اللہ تعالی عنها کی گفتیں الدورامام صیبین رضی اللہ تعالی عنها کی گفتیں الادرامام صیبین رضی اللہ تعالی عنها کی تختیاں اللہ تعالی عنہا کی شہادت کی شہادت کی شہادت کی شہادت کے اعمر معاور یہ حجابی بیاں اللہ عنہا کہ اعتبارہ حماد یہ حضی اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یزید بنا پاک کی حکومت اللہ تعالی عنہ کا دور یور کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ عنہ کا دور گورو انگی کے امام صلم کی کو ذکہ کورو انگی کے دور کورو انگی کے دور کورو انگی کے دیام صلم کی کو ذکہ کورو انگی کے دور کورو انگی کے دام صلم رضی اللہ تعالی عنہ کو فید میں صل حالت میں حالت می | 19        | اری انچھی ہےتو سوار کتنااچھاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| الاورامام حسین رضی اللہ تعالی عنبها کی تختیاں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷         | محسین رضی الله تعالیٰ عنہ کے لئے جنت سے جوڑ ہے آنا                 |
| الاورامام حسین رضی اللہ تعالی عنبها کی تختیاں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۱        | م حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنهما كي كشتى                    |
| الاستان کے اللہ مسلم کی اور ادا میں اللہ تعالیٰ عنہ کا دروں استان کے اور اللہ تعالیٰ عنہ کا دروں کے خواصل اور بزیدنا پاک کی حکومت کے اللہ مسلم کی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروں کے خطوط کے اللہ مسلم کی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروں کے خطوط کے اللہ مسلم کی کو ذروں واگی کے ادام مسلم کی کو ذروں کی خطوط کے ادام مسلم کی کو ذروں واگی کے دروں کے خطوط کے ادام مسلم کی کو ذروں واگی کے دروں کے خطوط کے دروں کے خطوط کے دروں کے خطوط کے دروں کی کو ذروں واگی کے دروں کی کو ذروں کی کو ذروں واگی کے دروں کی کو ذروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو ذروں کی کو دروں کی کو د | ۷۲        |                                                                    |
| الاستان مسلم کی گوروا گی استان کی استان کی استان کی گرد کی استان کی گرد کی شہادت کی خبر استان کی خبر استان کی گرد کی گرد کی اللہ تعالیٰ میں کا معربیت کی کا معربیت کی کا معربیت کے گورہ کا کہ اللہ تعالیٰ عند کا وصال اور بر نید نا پاک کی حکومت کی اللہ تعالیٰ عند کا وصال اور بر نید نا پاک کی حکومت کی اللہ تعالیٰ عند کا معربیت کی خبر اللہ تعالیٰ عند کا وصال اور بر نید نا پاک کی حکومت کی اللہ تعالیٰ عند کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط کی اللہ تعالیٰ عند کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط کی اللہ تعالیٰ عند کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط کی اللہ تعالیٰ عند کو فور میں گیا تھا مسلم کی کو ذکور وا گی کے اللہ مسلم کی کو ذکور وا گی کے اللہ مسلم کی کا ختی کو فر میں گیا ہوں کے خطوط کی کا میں کو فور میں گیا ہوں کی کو کی کو کر میں گیا گیا گیا ہوں کی خالت میں کی حالت میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | معین کے قدم کی خاک کی برکت                                         |
| المام المراسلم بیاس کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کا مقراف کی استان کی جاتا ہے۔ المام سلم بیاس کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کہ اللہ تعالی عنہ کا مدینہ مورہ سے جدائی ۔ المام سلم کی کو قد میں کو فیوں کے خطوط ۔ المام سلم کی کو ذروائی ۔ المام سلم کی کو دروائی کو دروائی ۔ المام سلم کی کو دروائی | ۱۲۳       |                                                                    |
| الم المسلم کی کو فرد و الگی الله تعالی عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الم الله تعالی عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط الله عند کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط کی بارگاه کی بارگاه میس کو فیوں کے خطوط کی بارگاه کی ب |           |                                                                    |
| ۱۸۰ تا ۱۸۲ تا ۱۹۳ تا ۱۸۲ تا ۱۹۳ تا ۱۸۳ تا ۱۹۳ تا ۱۸۳ تا ۱۸۵ تا ۱۸۸ تا ۱۸۵ تا ۱۸۸ تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ف كااعتراض                                                         |
| ا ام المسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ورامام مسلم کی شہادت.  ام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور بزید ٹاپاکی حکومت  الم اللہ اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے جدائی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے جدائی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے جدائی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کو فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کی فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کی فیوں کے خطوط اللہ اللہ تعالی عنہ کی میں کی خالت میں کی خالت میں کی خالت میں کے خالت میں کی کی خالت میں کی خالت میں کی خالت میں کی خالت میں کی کی خالت میں کی کی کی خالت میں کی خالت میں کی کی کی کی خالت میں کی کی خالت میں کی کی کی کی کی کی کی کی  |           | رت امير معاويه صحابي ہيں                                           |
| ا ۱۸۳ تا ۱۸۳ تا ۱۹۳ تا ۱۸۳ تا ۱۸۵ تا ۱۸۸ تا ۱۸۵ تا ۱۸۸ تا ۱۸۵ تا ۱۸۸ تا ۱۸۹ تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2169                                                               |
| ا الم مسلم رضی الله تعالی عنه کاوصال اوریزیدنا پاکی حکومت الله تعالی عنه کامدین رضی الله تعالی عنه کامدینه منوره سے جدائی الم حسین رضی الله تعالی عنه کی بارگاه میں کوفیوں کے خطوط الم مسلم کی کوفہ کوروائی الله تعالی عنه کی بارگاه میں کوفیوں کے خطوط الم مسلم رضی الله تعالی عنه کوفه میں الله تعالی عنه کوفه کی الله میں کوفه کوفه کی الله کی الله کی الله کوفه کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی الله کی کوفه کی الله کی کوفه ک |           | 0 2 14                                                             |
| یدر کی تخت شینی سیری اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے جدائی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19T t 1AT |                                                                    |
| ن امام سین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے جدائی۔<br>ن امام سیم کی کوفہ کوروائگی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوفیوں کے خطوط اللہ سلم کی کوفہ کوروائگی ۔<br>ن امام سلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں ۔<br>نہ بن زیاد کا محاصرہ ۔<br>ن امام سلم پیاس کی حالت میں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٨٢       | AT U. V                                                            |
| ن امام سلم کی کوفہ کور دانگی ارگاہ میں کوفیوں کے خطوط اللہ سلم کی کوفہ کور دانگی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اللہ تعالیٰ کی حالت میں اللہ تعالیٰ حالت میں المام سلم پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ حالت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع |           | ••••                                                               |
| ن امام سلم کی کوفہ کور وانگی<br>ن امام سلم رضی اللّٰد نتعالیٰ عنہ کوفہ میں<br>ند بن زیاد کا محاصرہ<br>ن امام سلم پیاس کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                    |
| ن امام مسلم رضی الله نتعالی عنه کوفه میں<br>ند بن زیاد کامحاصره.<br>ن امام مسلم پیاس کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                    |
| ند بن زیاد کامحاصره.<br>ت امام سلم پیاس کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                    |
| ت امام مسلم پیاس کی حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/4       |                                                                    |
| و المصلى شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | رڪ امام سم پياڻ ي حالت بيل.<br>نرت امام سلم کي شهادت               |
| ے امام سم کے دونوں بچوں کی شہادت<br>ت امام سلم کے دونوں بچوں کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ישואין אטיקונים                                                    |

| C         | چوتھا جمعه دوسرابیار                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rmy t 19m | برورضا کے پیکر حضرت سیدناا مام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت                              |
| 197       | غرت امام حسین رضی الله رتع الی عنه کوفه روانه ہوئے                                           |
| 197       | ر بلا جانے والے اہل بیت                                                                      |
| 19        | نرت امام مسلم کی شهادت کی خبر                                                                |
| 19        | اورا یک ہزار کالشکر                                                                          |
| r         | نرت امام حسین رضی الله تعالی عنه میدان کربلامیں                                              |
| r•1       | رو بن سعد                                                                                    |
| r•r       | ى بيت پر پانى بند                                                                            |
| r•r       | نرت امام حسين کي استقامت                                                                     |
| r.r.      | م پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھیوں سے خطاب                                                  |
| ŗ-o       | وين محرم كا قيامت نمادن                                                                      |
| r-0       | ام جحت                                                                                       |
| r•4       | م حسین رضی الله تعالی عنه کی کر بلا میں کر امتیں                                             |
| r•A       | نرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کے ساتھیوں کی شہادت                                         |
| r•A       | اُ کے اور جنتی ہو گئے                                                                        |
| r•9       | ب بن عبدالله کلبی                                                                            |
| ۲۱۰       | م قاسم کی شهادت                                                                              |
| rır       | نرت عباس علمبر دار کی شهادت                                                                  |
| ria       | نرت علی اکبررضی الله تعالی عنه کی شهادت<br>ا                                                 |
| ۲۱۷       | نرت على اصغررضي الله تعالى عنه كي شهادت                                                      |
| r19       | جدار کر بلاحضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شهادت<br>م پاک زنده بین اوریز بیدنایاک مرگیا |

| rrr       | مصرت امام حسین رضی الله نعالی عنه کی شہادت کے بعد کا واقعہ |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| rrr       | ببولُ الله صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كوسخت صدمه       |
| rra       | ن میں اندھیر ااور خون کی بارش                              |
| rro       | نيدنا پاک کی ہلاکت                                         |
| rry,      | يك لا كه چاليس بزار كاقتل                                  |
| rr9       | نفرت امام حسين رضى الله رتعالى عنه عادل بين                |
| rrr       | زیدنا پاک کے حامیوں سے سوال                                |
| rr        | مديث قتطنطنيه اوريزيدنا پاک                                |
| rr.       | ں محرم کے مشہور واقعات                                     |
| rr1       | اشوراء کے دن نیک کام                                       |
| rrr       | ں محرم کاروز ہ رکھنا بڑا تواب ہے                           |
| rrr       | مضان کے بعدسب سے افضل روز ہ                                |
| rrr       | موي محرم شريف كى رات كى نمازي                              |
| rrr       | ں محرم کے دن کی نفل نمازیں                                 |
| rrr       | ں محرم کے دن جو کام سخت منع ہیں                            |
| rra       | باشورا کی رات اور دن عبادت کے لئے ہیں                      |
| rrs       | مرم شریف میں باج بجانا ہزید یوں کاطریقہ ہے                 |
| rry       | كھلا دھوكەاورالزامك                                        |
| تيرابيان  | يوها جمعه                                                  |
| ryr t rrz | حضور ثفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالیٰ عنہ                      |
| rra       | ولادت                                                      |
| rra       | اسم گرای                                                   |
| rrq       | n à liè.                                                   |

| rrq | ور بت                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| ra+ | ت                                                 |
| ra+ | رمفتی اعظم                                        |
| ro+ | ة ئ                                               |
| rai | مِفْتِي اعظم كافتوىٰ مكه معظمه ميں                |
| ror | اعظم كالقب                                        |
| ror | مِفْتَى اعظم ا كابر كي نظر ميں                    |
| ror | محدث اعظم فرماتے ہیں                              |
| ror | رحا فظ ملت کی نظر میں                             |
| ror | احسن العلمهاء کی نظر میں                          |
| ror | بدر ملت کی نظر میں                                |
| ror | بحرالعلوم كي نظريي                                |
| ror | نهٔ اہلسنت مولا ناحشمت علی کھنوی ثم پیلی تھیتی    |
| rar | وأعظم پاکستان ،مولا ناسر داراحمد لائل پوري        |
| raa | بدر ملت مولا ناشاه بدرالدین احمد قادری گور کھپوری |
| roo | ملف حضرت مولا نامبین الدین رضوی امروهوی           |
| ray | فتى اعظم نائب غوث اعظم ميں                        |
| ra2 | نظم اور عشق رسول                                  |
| ran | نظم اوراحرّ ام سادات                              |
| ra9 | ال رسول كاعجيب وغريب واقعه                        |
| ry• | ہے بتادیا کہ کوئی سید ہیں                         |
| ryı | فتی اعظم ہند کی کرامتیں                           |
| ryr | فوظ است پیش اولیاء                                |
| ryr | فتی اعظم بیک وفت بر ملی میں اور حرمین طبیبین میں  |
| ryr | غتى اعظم غيب دال تھے                              |

| صفرالمظفر |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بہلابیان  | بہلا جمعہ                                                                                               |
| rzz t ryo | خوف خداعز وجل                                                                                           |
| 747       | تمهيد                                                                                                   |
| ryZ       | الله تعالى سے ڈرنے والے كے تمام كناه جھڑ جاتے ہیں                                                       |
| 742       | رونے والی آئکھآ گ ہے محفوظ ہے                                                                           |
| 79        | خوف خدا کی برکت سے گنہگار جنت کا حقد ارہو گیا                                                           |
| Z*        | خوف خداے رونے والے پردوزخ کی آگرام ہے                                                                   |
| ۲۱        | مون کے آنبودوزخ کی آگ کو بچھادیں گے                                                                     |
| rzr       | ام المونين حفرت عا كشصد يقدرضي الله تعالى عنها كي اشكباري                                               |
| ZY        | ابن على ابن حسن رضى الله تعالى عنهم كارونا                                                              |
| ZY        | خنده وگریه زاری                                                                                         |
| ۷۳        | بنسوكم روؤزيا ده                                                                                        |
| ۷۳        | حضرت خصرعلیه السلام نے حضرت موی علیه السلام کونصیحت کی                                                  |
| YZ.T      |                                                                                                         |
| rz.r      | جوانی میں ہنستا بوھا ہے میں رولا تا ہے                                                                  |
| ۲۲        | رونانهآئے تورونے جیسا چیرہ ہنالو                                                                        |
| ۲۷۲       | آ قا کریم امام حسن رضی الله تعالی عنه کاارشاد                                                           |
| rza       | ا م جعفر صادق رضی الله تعالی عنه کی نصیحت<br>سی منابع می شدند. مینند مینند مینا به مینا با مینا به مینا |
|           | ایک ہزار میں سے نوسوننا نو ہے جہنم میں اورا میک جنت میں                                                 |
| rzy       | جهنم كاعذاب                                                                                             |

| FA9 & FZA | ت کی یاد.<br>ت کو یاد کرنے والاشہیدوں کے ساتھ ہوگا<br>ت کی یاد سے شخت دل زم ہوجاتے ہیں<br>ن چیزیں شخت ہیں جواچھی ہیں.<br>ن چیزیں بہت شخت ہیں<br>بت ایک پل ہے |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rai       | ت کویاد کرنے والاشہیدوں کے ساتھ ہوگا<br>ت کی یاد سے سخت دل زم ہوجاتے ہیں<br>ن چیزیں سخت ہیں جواچھی ہیں<br>ن چیزیں بہت سخت ہیں.<br>رت ایک پل ہے               |
| rai       | ت کی یاد سے تخت دل زم ہوجاتے ہیں<br>ن چیزیں تخت ہیں جواچھی ہیں.<br>ن چیزیں بہت سخت ہیں<br>رت ایک پل ہے<br>سالموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے           |
| rai       | ت کی یاد سے تخت دل زم ہوجاتے ہیں<br>ن چیزیں تخت ہیں جواچھی ہیں.<br>ن چیزیں بہت سخت ہیں<br>بت ایک بل ہے<br>سالموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے           |
| rai       | ن چیزیں سخت ہیں جواچھی ہیں.<br>ن چیزیں بہت سخت ہیں.<br>ت ایک پل ہے<br>سالموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے                                               |
| rar       | ت ایک بل ہے۔<br>۔ الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے…                                                                                                   |
| rar       | الموت حفرت ابراجيم خليل اللدك پاس آئے                                                                                                                        |
| rAr       |                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                              |
|           | ت پندیده چیز ہے                                                                                                                                              |
| rar       | غرت عيسى عليه السلام كي حالت                                                                                                                                 |
| 7A P      | هرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كارونا                                                                                                               |
| 7 T       | لفر میں قبر بنار کھی تھی                                                                                                                                     |
| mr        | آدى كاحصەصرف كفن ہے                                                                                                                                          |
| mr        | آج ہم گھر میں ہیں اور کل قبر میں ہوئگے                                                                                                                       |
| ~r        | ندوا لےموت کے مشاق کیوں ہوتے ہیں                                                                                                                             |
| Λr        | هرت بلال رضى الله تعالى عنه كي خوشى                                                                                                                          |
| Λ¢        | قضرت على رضى الله تعالى عنه كا قول                                                                                                                           |
| rxr       | برول کی زیارت ہے موت یا دآتی ہے                                                                                                                              |
| ^a        | وت کی تمنانہیں کرنا جاہئے                                                                                                                                    |
| Ma        | ین میں فتنے کے ڈرے موت کی تمنا کا جواز                                                                                                                       |
| MY        | رحوم پر جنت واجب ہوگئ                                                                                                                                        |

| ra2       | موت کے وقت کلمہ طیب کی تلقین کرنا جائے                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ***       | نماز جنازہ کے بعد دعا ما تگناسنت ہے                                   |
| r^        | میت کے لئے ایصال ثواب کا ثبوت                                         |
| پېلابيان  | دومراجعه                                                              |
| r-9 t r9- | محبت رسول صلى الله رتعالي عليه واله وسلم                              |
| rgr       | نیامت کاسر ما <i>یی</i>                                               |
| r90       | ىحابەرضى الله تعالى عنهم كى محبت                                      |
| r94       | عابدی محبت موئے مبارک کے ساتھ                                         |
| r9A       | نگ رموک میں موئے مبارک کی برکت                                        |
| r9A       | هزت ابو بكرصد يق رضي الله تعالى عنه كي محبت                           |
| r99       | ل ي قرباني                                                            |
| r99       | هزت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کاعشق                                 |
| r         | بان محبت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كانام ہے                  |
| P-1       | بت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كاصله                           |
| r•r       | م<br>غرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی محبت                   |
| r•r       | هزت عمر رضی الله تعالی عنه نے مامول کوتل کیا                          |
| P*P       | غرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی محبت                              |
| r.r       | غرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے ہرقدم پر غلام آزاد کیا            |
| ۳۰۲       | نرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کی محبت                             |
| m.r.      | غرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے محبت رسول میں نماز کوتر ک کر دیا |
| r.y       | شرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه كي محبت                         |
| r.4       | شرت بلال رضى الله تعالى عنه كى محبت                                   |
| r+4       | مغرت بلال كومحبت كاكتناعظيم صله ملا                                   |

| المرست مضامین ایم | رت زید بن عبدالله انصاری کی محبت                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Γ•Λ               | رت خالد بن معدان کی محبت                                                               |
|                   | ناپاک، بستر پاک                                                                        |
|                   | ىثال محبت                                                                              |
| ۳۰۹               | ن حنانه کی محبت                                                                        |
| r-9               |                                                                                        |
| دوسرابيان         | ووسراجعه                                                                               |
| rrr t r1          |                                                                                        |
| rıı               | ىلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كامعنى                                                  |
| mr                | ور کے اسائے مبار کہ کی تعداد                                                           |
| rir               | نے آتا کریم کا نام محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) رکھا                         |
| rir               | مُدصلَى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كي بركت                                             |
| mir               | پاک کی برکت ہے بھی فاقہ نہیں ہوگا                                                      |
| rir               | ورصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم شفاعت فرمائیں گے                                      |
| rir               | یاک کی برکت سے لڑکا پیدا ہواور زندہ رہے                                                |
| rir               | ی کانام محرب قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا                                             |
| rio               | گهریس زیاده سے زیاده محمد نام والے ہونا چاہئے                                          |
| ria               | رت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ، نام محمصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی برکت سے |
| rız               | ں پر نام محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لکھاہے                                    |
| ٣١٤               | ے کی ہر چیز پر نا م محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم لکھاہے                           |
| ٣١٤               | سان پر نام محرصلی الله تعالی علیه واله وسلم لکھاہے                                     |
| ۳۱۸               | مبارک چومنا حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی سنت ہے                                 |
| ۳۱۸               | مبارک چوہنے والا بھی اندھانہ ہوگا                                                      |
| mg                | مبارک کی برکت سے دوسو برس کا گنهگار بخشا گیا                                           |

| Υ•       | انوار البيان المهد المه |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | آئکھیں روش ہو کئیں<br>حصرت عثمان غنی کے زمانے میں یا محمر صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr       | نام مبارک کا ادب نام مبارک کا ادب نام مبارک کا ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | شخ عبدالحق محدث د الوی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پېلابيان | تيراجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rat rrr  | مجد داعظم امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ry       | امام احمد رضا مجدد واعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ry       | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خاندان کامختفر خاکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YA       | على حضرت كى ولا دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r9       | والدكرا مى كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ~rq      | على حضرت كے دا دا جان قطب الوقت تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~~       | قطب الوقت حضرت رضاعلی خال کی کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.       | اعلیٰ حضرت کے والد مستجاب الدعوات تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ~ri      | اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كى بسم الله خوانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١       | ناظره فتم كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m        | آپ کی تقریر تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r        | اعلى حضرت فارغ التحصيل موئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mr       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -rr      | اعلیٰ حصرت کےاستاذ طریقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~~~      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~~~      | اعلیٰ حضرت کے بین کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mpmpm    | اعلیٰ حضرت نے اپنے استاد کوسلام سکھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>rrr</b> | لی حضرت کا ادب                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr        | لی حصر نے کو مجذوب برزرگ بھی عزت دیتے تھے                                                              |
| mm         | ل حضرت اور رمضان کاروزه                                                                                |
| rro        | ل حضرت نے ساڑھے تین سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی                                                   |
| rro        | ل حفرت زیر پڑھتے اور استاذ زبر پڑھاتے                                                                  |
| rro        | سول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اعلیٰ حضرت کو سکھایا                                         |
| PPZ        | لد ما جد فر ماتے ہیں تم مجھے پڑھاتے ہو                                                                 |
| rrz        | لیٰ حضرت کوعلم لدنی تھا                                                                                |
| PPA        | لى حضرت جبيها عالم دوسوسال مين نظرنهين آيا                                                             |
| rra        | لی حضرت کے پڑوی ایک حاجی صاحب کابیان                                                                   |
| دوسرابيان  | تيسراجعه                                                                                               |
| ror t rr.  | لی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی بیعت وخلافت واحتر ام نسبت                      |
| rrr        | لیٰ حضرت اور پیری گلی کااحتر ام                                                                        |
| rrr        | لی حضرت اور پیرزاد سے کا احتر ام                                                                       |
| mul        | رشد کی نبیت کا چیرت انگیز احتر ام                                                                      |
| mad        | ل حضرت اور پیرکی نسبت کا احتر ام                                                                       |
| rro        | ل حضرت اور تعظیم آل رسول                                                                               |
|            | ل حضرت نے سادات کے احتر ام وادب کو ہتا یا                                                              |
| PP4        |                                                                                                        |
| mry        |                                                                                                        |
|            | لی حضرت اور بغدا دشریف کا ادب                                                                          |
| mry        | لی حضرت اور بغدادشریف کا دب<br>پینه طبیبه کا ادب واحتر ام<br>لی حضرت حضور کے نام پاک کا نقشہ بن کرسوتے |

| ۳۲۸        |          | اعلی حضرت کا پېلا حج                                                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ro•        |          | نورخدااعلى حضرت كى پيشانى مين                                          |
| ro•        |          | اعلیٰ حضرت کا دوسرا حج                                                 |
| -or        |          | حضور صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كا ديدار عالم بيداري ميس كيا       |
| ٥٣         |          | اعلیٰ حضرت علمائے مدینہ کے جھرمٹ میں                                   |
|            | پېلابيان | چوتھا جمعہ                                                             |
| rzo t roo  |          | ماشق رسول امام احررضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عندسديت كى شناخت      |
| ron        |          | على حضرت كا قيام مدينه طيب مين                                         |
| ~4•        |          | علیٰ حضرت ہے ایمان کی مضبوطی ملی                                       |
| ryi        |          | علیٰ حضرت آٹھ دی گھنٹے میں حافظ قر آن ہو گئے                           |
| <b>MAL</b> |          |                                                                        |
| mym        |          | على حضرت كانماز بإجماعت كااهتمام                                       |
| ryr        |          | على حضرت عامل سنت تقے                                                  |
| m46        |          | ولوں کی بات نگاہوں کے درمیاں پہو نچی                                   |
| ٣٩٥        |          | علیٰ حضرت نے بیاری میں بھی نماز ہا جماعت کوترک نہ کیا                  |
| ٣٢٥        |          | علیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہوں کے مؤدب تھے                               |
| ٣٩٩        |          | على حضرت كاخلوص                                                        |
| r49        |          | علی حضرت کا پیغام دین کے خادموں کے نام                                 |
| ۳۷۰        |          | على حضرت كااخلاص                                                       |
| ۳۷۰        |          | علی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه خلوص کے پیکر تھے |
| ۳۷۱        |          | واجب پرعمل نه موتو کو کی وظیفه قبول نہیں                               |
| rzr        |          | الایت کی تین علامتیں ہیں                                               |
| rzr        |          | على حضرت روش ضمير تھے                                                  |

| rzr       | اعلیٰ حضرت غیب دال تھے                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r2r       | على حفرت كى نگا ہوں سے پردے اٹھ چكے تھے                                                                                     |
| rzr       | على حفرت مظهر غوث اعظم تھے                                                                                                  |
| دوسرابیان | چونگا جمعہ                                                                                                                  |
| MI + 124  | ام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے ارشادات اور کرامات                                                            |
| ۳۷۸       | کی حضرت کی دعا کی بر کت ہے میت کی بخشش ہوگئی                                                                                |
| ۳۷۸       | لیٰ حضرت کی کرامت د مکھ کرغیر مقلد مولوی تائب ہو گیا                                                                        |
| ٣٨٠       | لی حضرت قطب تھے                                                                                                             |
| rai       | ل حفرت ہر جگہ مریدوں کے ساتھ ہیں                                                                                            |
| rar       | روصال کی کرامت                                                                                                              |
| PAY       | لی حضرت کے ملفوظات<br>پر                                                                                                    |
| rar       | مائل اعمال میں ضعیف حدیث برعمل بالاتفاق جائز ہے                                                                             |
| PAO       | ان ٹانی کے مسلم میں منہ کی کھائی ہے                                                                                         |
| FAO       | ہدہ کے کہتے ہیں                                                                                                             |
| PAY       | ب اور مرید ہونے میں فرق ہے۔                                                                                                 |
| PAY       | کے لئے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے                                                                                           |
| m2        | حفرت سچمریدی پہچان بتاتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| rn2       | الشخ كامرتبه كس طرح حاصل ہوتا ہے                                                                                            |
| m2        | رصلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ارشاد پریقین                                                                              |
| ΓΛΛ       | نە قبول كرناسنت ہے                                                                                                          |
| PAA       | ) چو منے پر ناراضگی<br>مر مان نا کار مر منہ                                                                                 |
| FA9       | ہ تحرم میں سبز ، سرخ ، سیاہ رنگ کا لباس پہننامنع ہے۔<br>میں آکر فوراً نیت باندھناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| r%9              | نمازيس چادراوڙ ھنے کاطريقتہ                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٨٩              | د فع وسواس کی تدبیر                                         |
| rg               | عمامہ، مصلی اور پائجامہ سرکے نیخ ہیں رکھنا جا ہے            |
| rq•              | مزار پر حاضری کے آ داب                                      |
| -9*              | اعلیٰ حضرت غیروں کی نظر میں                                 |
| r91              | مولوی اشرف علی تھا نوی                                      |
| ~91              | مولوی مرتض <sup>ٰ</sup> ی حسن در بھنگی                      |
| rgi              | مولوی کوثر نیازی د یو بندی                                  |
| -qr              | اعلیٰ حضرت کی آخری مجلس                                     |
| rgr              | اعلیٰ حضرت کی وصیت که میری قبر کو کشاده رکھنا               |
| mgr              | اعلیٰ حضرت کاوصال                                           |
| r90              | اعلیٰ حضرت بارگاه رسول میں                                  |
| r94              | اعلى حضرت فاضل بريلوى عبقرى عصراورنا بغدروز گار شخصيت تنص   |
| r92              | اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مطالعہ جیران ہے اور زبان وقلم قاصر |
| r9A              | فاضل بریلوی علائے حجاز کی نظر میں                           |
| ۴۰۰              | شجرهٔ عالیه قادریه بر کا تید رضویه                          |
|                  | ربيع الاول شريف                                             |
| BISHS U.S. Comp. |                                                             |
| يېلابيان         | يېلا جعه                                                    |
| mr t m.r         | ہمارے حضور توریس                                            |
| r+r              | دس مفسرین کے اقوال کہ آیت نور میں نور سے مراد حضور ہیں      |
| r.a              | خلق اول نور مصطفیٰ ہے                                       |

| r+a                        | ریث نور                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۷                         | رئيل على السلام كي عمر                                                                                       |
| W-L                        | مصطفیٰ صلی اللّٰد تعالیٰ علیه واله وسلم حضرت آ وم کی پیشانی میں                                              |
| r.v.                       | النور ع مسكرانے سے گھر روش ہو گیا                                                                            |
| 100                        | ڑی ہے روشیٰ ظاہر ہوئی                                                                                        |
| r~9                        | نرت أسيد كاچېره روش موگيا                                                                                    |
| M•                         | شور کے جسم نور کا سامیہ نہ تھا                                                                               |
| rii.                       | شور کاسابیتمام جهان پر                                                                                       |
| MII                        | ئلەكاساپنېيى                                                                                                 |
| دوسرابیان                  | يهلا جمعه                                                                                                    |
| rry t rip                  | ہے، تب ہے۔<br>ضور کے مال، باپ مومن اور جنتی ہیں                                                              |
| MIY                        | ر مصطفیٰ شکم مادر میں<br>ر مصطفیٰ شکم مادر میں                                                               |
| my                         | ب جعه شب قدر سے افضل ہے                                                                                      |
| MZ                         |                                                                                                              |
| r12                        | ر<br>غرت عبدالله اور حضرت آمنه طبیبه مومن اور جنتی هیں                                                       |
| rr                         | منور ہر کلمہ پڑھنے والے کودوز خے نکالیں گے                                                                   |
| rrr                        | بيول كاعقيده                                                                                                 |
| يهلابيان                   | دوسراجعه                                                                                                     |
| mm + mx                    | ں سہانی گھڑی چیکا طبیبہ کا جا ند                                                                             |
| PT9.                       | ص مهای طرق بچه عیبه ه چاند.<br>مورشکم ما در میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا                                 |
| mr.                        | ور حم ہادر یا تھا ہے نہ والدہ اعلی ہو تیا۔<br>ران حمل کوئی تکلیف نہ ہوئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| mr.                        | راق حل وي حليك حدول.<br>رمصطفي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بشارت                                        |
| the sure of the section of | ל ט טוווגטטטייבונוני ן טייטיכי                                                                               |

| ٣١                                     | ميلا دالنبي پرروشني كاامتمام                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| rr                                     | عبیلادا بن پردوی ۱۵۰۰ میلادا<br>کعبہ کے چیت پر جھنڈ انصب کیا گیا                 |
|                                        |                                                                                  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | میلادالنی پر جھنڈے لگائے گئے                                                     |
| rrr                                    | پوراسال از کے پیدا ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| rrr                                    | ميلا دمصطفی صلی الله تعالی عليه واله وسلم کی پہلی محفل مجلس انبیاء ہے            |
| rra                                    | يه ہے مجلس میلا وشریف                                                            |
| ٣٣٧                                    | حضورصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نعمت الله یمین                                |
| rra                                    | محفل میلا دمیں فرشتے بھی بلاتے ہیں                                               |
| rra                                    | فرشة رحت كي شيريني باخته بين                                                     |
| rra                                    | حضرت آدم عليه السلام في مجلس ميلا دقائم كي                                       |
| rr9                                    | بابیوں کے نزدیک محفل میلا دہر حال میں نا جائز وحرام ہے                           |
| ۲۴۰                                    | غداجب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے                                          |
| rr*                                    | سلا دشریف کابیان سنت مصطفیٰ ہے                                                   |
| rri                                    | تمه ومحدثین کی نظر میں میلا وشریف کی اصل                                         |
| rrr                                    | شہور محدث امام نو وی کے استاذ امام ابوشامہ کا قول                                |
| rrr                                    | مام ذہبی اور امام ابن کشر کا قول                                                 |
| rrr                                    | ركات ميلا دشريف                                                                  |
| دوسرابیان                              | دوسراجعه                                                                         |
|                                        | رى<br>ركات ميلا دالنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم                             |
| ran t rrr                              | عدث امام ابن جوزی کا قول<br>عدث امام ابن جوزی کا قول                             |
| rry                                    | عدت الاسمان بوري 6 تول<br>مام شمس المدين السخاوي كاقول                           |
| mry                                    |                                                                                  |
| rr2                                    | سلا دشریف کی برکت ہے تو یہ کی آزادی<br>مار شدہ منشد شدہ منسب شد شدہ مناز کے مسال |
| ٣٣٧                                    | سلا دشریف سے خوش ہونے والا جنت میں داخل کیا جائے گا                              |

| rr^       | ہور عاشق رسول حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا قول                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra       | لمان ہمیشہ سے محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں                                                       |
|           | ا دشریف کی برکت سے سال بھرا مان رہے گا                                                            |
| rra       | ا دشریف منانے والاحضرت صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں ہوگا۔                                            |
|           | رالمومنینعمر فاروق اور میلا وشریف کی تعظیم                                                        |
| rr9       | ر سن صوری اور میلا وشریف پرخرچ<br>رت حسن بصری اور میلا وشریف پرخرچ                                |
| rrq       | رے می ہر رہ رہ میں اور میں پر حربی<br>اوٹٹریف کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا                      |
| ۳۵۰       | مواریک کی بوت سے این کی چھا نمیہ ہوتا۔<br>مہاسمعیل حقی کا قول کہ میلا دشریف کرنا نبی کی تعظیم ہے۔ |
| ra•       | سے میں کا فول کے میں اور ریف کرنا ہی تاہم ہے۔<br>اد مصطفیٰ منانے سے نبی خوش ہوتے ہیں              |
| rol       |                                                                                                   |
| rar       | هورعاشق رسول علامه بوسف بن اسلعیل نبها نی کاقول<br>معرب استان و فقه مساله استان کا تول            |
| rar       | نرت سيداحمرزين شافعي رحمة الله تعالى عليه كاقول<br>                                               |
| ror       | لف کااعتراض                                                                                       |
| roo       | ب میلادشب قدر سے افضل ہے                                                                          |
| raz       | م میلا د یوم عمیر ہے                                                                              |
| پېلابيان  | تيراجعه                                                                                           |
| ryo t rog | مک سب سے بردی نعت محررسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم                                      |
| PYI       | طفل نعمت خدامیں                                                                                   |
| ryr       | رتعالیٰ کااحسان عظیم :                                                                            |
| myr       | بان مومنوں پر                                                                                     |
| MAL       | ل ميلا د مين رسول كي آيد.                                                                         |
|           |                                                                                                   |
| دوسرابیان | ليراجعه                                                                                           |
| rzr t r77 | ل میلادین قیام کا ثبوت<br>قیام عبادت ہے تو نماز کی ہاتی حالتیں کیا ہیں                            |

| ryA       |                   | تیام کا ثبوت سنت ہے                                      |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ~L*       |                   | میں ہو ہوں سے قیام کا ثبوت                               |
| ٧١        |                   | صفور نے رضاعی مال، باپ اور بھائی کے لئے قیا              |
| ~ZY       |                   | بزرگون کامحفل میلادیس قیام کرنا                          |
| rzr       |                   | برروں ہوں میں رسی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| ( Zer     |                   |                                                          |
|           | پېلابيان          | چوتھاجمعہ                                                |
| not rer   |                   | بركات رضاعت                                              |
| rzy       | •••••             | الله تعالى كى جانب سے حضرت حليمه چن لى مئيں              |
| ۳۷۲       |                   | مارے حضور حضرت حلیمہ کی گودیس                            |
| rz9       |                   | حضور کی برکت سے سارا گاؤں معطر ہو گیا                    |
| ۳۸۰       |                   | حضور کی برکت سے بھارشفا پاتے ہیں                         |
| ۳۸۰       |                   | مصطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسكم كالبحيين شريف    |
| ۳۸۰       |                   | حضور کی انگلی جدهر جاتی چا نداُ دهر بی جھک جا تا         |
| rλ1       | Ž                 | حضور جاند کے بحدہ کرنے کی آواز کومہد میں سنتے ہے         |
| ۳۸۱       | آ واز کو سنتے تھے | ۔<br>حضور ماں کے شکم سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی    |
| Mr        |                   | حضور کا بچین میں چلنا، پھر تا                            |
| Mr        |                   | حفرت حليمه كااسلام اوروصال                               |
| M         |                   | حفرت آمنه طيبه كاوصال                                    |
| r/\r'     |                   | حضور دا دا جان کی کفالت میں                              |
| ۳۸۳       |                   | حضورا بوطالب كى كفالت ميس                                |
| ۳۸۳       |                   | حضور کے بچین کے برکات                                    |
|           | 4.4               | چوتھاجعہ                                                 |
|           | دوسرابیان         |                                                          |
| OFA t MAY |                   | یادگاری امت اوروصال شریف                                 |

| M9  | بيرا ہوتے ہی سجدہ کيا                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| rg. | ہارے نبی کوتما م نبیوں اور رسولوں سے زیادہ کمالات عطاموئے                        |
| rq. | ارءی نے پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فر مایا                       |
| rq1 | بولادت عجيب وغريب واقعات رونما هوئے                                              |
| r91 | إيول كاعقيده كهميلا دشريف كواقعات د جال كر هج موئے ہيں                           |
| rgr | ب معراج میں یا دامت                                                              |
| r9r | ب معراج رب تعالیٰ کے قرب میں بھی یا دامت                                         |
| r90 | منور کاغاریس جا کرامتی امتی بیکارنا                                              |
| ۳۹۵ | پ کومعلوم ہے کہ بل صراط کی حقیقت کیا؟                                            |
| M94 | ت وصال يا دامت                                                                   |
| r99 | را نور میں بھی یا دامت                                                           |
| ۵۰۰ | مت کے دن یا دامت کے لئے تین مخصوص مقام                                           |
| ۵۰۱ | ن کوژ کیا ہے؟                                                                    |
| ۵٠١ | ن کور کے برتنوں کی تعداد                                                         |
| 0+r | ول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم امت عمراه، بل صراط سے سب سے پہلے گزریں گے. |
| ۵۰۳ | مخصوص دعاامتی کے لئے                                                             |
| ۵۰۲ | رے نبی ممبر پر بیٹھیں گے اور میں کھڑ ار ہول گا.                                  |
| ۵۰۲ | ورکی شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے                                            |
| ۵۰۷ | المصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے                                                         |
| 0.4 | وركاغم امت ميں روتا                                                              |
| 6-A | ت کی بخشش ہو گئی تو محبوب راضی ہو گئے                                            |
| ۵٠٩ | ورصلى الله تعالى عليه واله وسلم كاوصال شريف                                      |
| ۵۱۰ | ن کے بعد نماز سے پہلے صلو قاوسلام پڑھناسنت ہے                                    |
|     |                                                                                  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 東京   「「「「「「「「「「」」」「「「「「「「」「「「」「「「」「「」「「「」「                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| )(*                                   | اذان کے بعد صلوٰ ہ وسلام کا ثبوت                            |
| M                                     | حضرت بلال عاشق رسول تقي                                     |
| olf                                   | حضرت ابو بمرصد این کانژ پنااور رونا                         |
| ır                                    | ا بو برَصد بن کی امامت وخلافت پرموالی علی کی تصدیق و تا ئید |
| ır                                    | ابو بمرصد مین خلیفهٔ اول بین مولی علی کی تصدیق و تائید      |
| olf                                   | عضور کاارشاد که میری قبر کوبت نه بنانا                      |
| ٠١٣                                   | وها بيول كاعقيده                                            |
| ۵۱۵                                   | ا مبادری زیارت کرنے والا شفاعت کا حفتدار ہے                 |
| ar                                    | مرف مير ب لئے مدينة أدّ                                     |
| ۵۱۷                                   |                                                             |
| ۵۱۸                                   | و صنور نے صرف دو صحابی کے پیچھے نماز پڑھی                   |
| ۵۱۸                                   | وصال کی رات چراغ میں تیل بھی نہیں تھا                       |
| ۵۱۹                                   | ز مانة علالت مين انصار كي محبت                              |
| ۵۱۹                                   | ولادت ووصال کامہینہ اور دن ایک ہے                           |
| ۵۲۰                                   | پروز وصال نماز فجر میں غلاموں کو ملاحظہ فر مایا             |
| ۵۲۱                                   | باب كرم پرملك الموت كااجازت طلب كرنا                        |
| orr                                   | روح پیرجهم اقدس میں رکھی گئی                                |
| orr                                   | وصال کے بعد مولی علی کاارشاد                                |
| ٥٢٣                                   |                                                             |
| orr                                   | بعدوصال حضرت عا كشهصد يقه كي حالت                           |
| orr                                   | آ قا کے وصال کے بعد صحابہ کی کیفیت                          |
| orr                                   | حضرت ابوبکرصدیق اکبر کی استفامت<br>سوری برا ما داده عنو     |
| ora                                   | آقا كريم كومولى على اور حضرت عباس نے عسل ديا                |
|                                       |                                                             |

| ۵۲۲      | قا کریم کے شل کے پانی کی برکت  |
|----------|--------------------------------|
| ary      | قا کریم کی نماز جنازه کی کیفیت |
| ۵۲۷      | نبور کی نماز چنازه کی دعا      |
| ۵۲۸      | قاكريم قبرشريف ميں مدفون ہوئے  |
| بر شریف  | ربيع الآخ                      |
| پېلابيان | پېلا جمعه                      |
| orrt org | لنورغوث پاک اور را وسلوک       |
| ۵۳۰      | يدير                           |
| orr      | لِما ن کے پیران پیر            |
| orr      | ب مبارک                        |
| orr      | پ کے مقدس ماں ، باپ            |
| orr.     | پے کے بھائی                    |
| orr      | پابچین                         |
| oro      | ټ                              |
| ۵۳۲      | يت كاعلم                       |
| ۵۳۲      | )<br>کی آواز                   |
| ۵۳۷      | ي ب امازت                      |
| ۵۳۸      | راد کاسفر                      |
| ۵۳۹      | مول علم                        |
| ar+      | کامہ                           |
| sr•      | , plek                         |
| ۵۳۱      |                                |

| C            | ووسرابيان                               | پېلاجمعه                                       |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| oor torr     |                                         | اہ کیا مرتبہا نےوث ہے بالا تیرا                |
| oro          |                                         | علائے کلمة الحق                                |
| ara          |                                         | نه م مبارک کی عظمت                             |
| orz          |                                         | شُخ ابو بكر بطائحى كى بشارت                    |
| ۵۳۸          |                                         | مارفوں کے سر دار حضرت محمد کا کیس کی بشارت     |
| ۵۵۰          |                                         | نځ علی بن هیټی کی بشارت                        |
| ۵۵۱          |                                         | نفرت اویس قرنی کی بشارت                        |
| ۵۵۲          |                                         | تضرت جنید بغدادی کی بشارت                      |
| 66r          |                                         | ملطان الهند حضورغريب نواز كاقول                |
| 007          |                                         | ر پدول کے لئے بشارتیں                          |
| ٥            | پېلابيان                                | دوسراجعه                                       |
| מור ממם דורם |                                         | تضورغوث پاک وعظ اور درس کی تا ثیر              |
| ۵۵۷          |                                         | نيك ميرے لئے اور ميں گنهگاروں كے لئے ہول       |
| ۵۵۸          | ••••••                                  | يراباته ميرےم يدول پر بميشه بے                 |
| ۵۵۸          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | تصطفیٰ کریم اور مرتضٰی کی زیارت                |
| ۵۵۹          |                                         | غوث اعظم كا درس دينا                           |
| ۵۲۰          |                                         | عظ میں تقریباً ستر ہزار سامعین                 |
| ٠٠٠٠         |                                         | عظ كارثر                                       |
| ١٢٥          |                                         | حفرت عيسى عليه السلام كالجهيجنا بارگاه غوث مين |
| U            | دوسرابيار                               | دومراجمعه                                      |
| OLT t DYF    |                                         | حضورغوث اعظم رضي الله تعالى عنه کے کشف وکرامات |

| ٩٣          | ر ده زنده دوگیا                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۵۵۲۵      | رغی زنده ہوگئی                                                     |
| ٠, ۵۲۵      | يل كو مارااورزنده فرماديا                                          |
| YY          | يرهااورمفلوج صحت پا گيا                                            |
| эүл         | َپِي دعاسے تقدر بدل گئي                                            |
| 79          | ی قسمت انچھی ہوگئی                                                 |
| SZ*         | بِنْ تَدُر ست ہوگئ                                                 |
| ٠           | وٹ پاک کے گیارہ نام مبارک کی فضیلتیں                               |
| ) <u>Zr</u> | ر کار بغداد کے گیارہ نام مبارک                                     |
| ) <u></u>   | ملۈ ةغوثيه                                                         |
| يہلابيان    | تيسراجعه                                                           |
| 99. t 62r   | نوارقادر پير                                                       |
| 44          | ی کا قدم غوث اعظم کے کا ندھے پر                                    |
| 844         | نوث اعظم نے بارہ برس کی ڈو بی کشتی ترائی                           |
| ۷۸          | يك مريد كادوسر بيرسے مريد مونا جائز نہيں                           |
| ٥८٩         | سی کے بہکانے سے پیرنہیں بدلنا جا ہے ورنہ بخت محرومی ہوگی           |
| ۵۷۹         | لراپنا پیر کمز در ہےتو پیران پیر مد دفر ماتے ہیں                   |
| ۸٠          | نام قادر بول كو بخشش كى بشارت                                      |
| ۵۸۰         | وث اعظم کاہاتھ مریدوں کے سر پرہے                                   |
| λ1          | یت ہونا، مرید ہونا کے کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Al          | كربيرغالى بوقيركا بيرخالى شهوكا                                    |
| oar         | ير ڪثرانظ                                                          |

| ٥٨٣       | و بدى نگاه يس پيرومرشد كامقام                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ۵۸۳       | جن شخفی کو جھے نبت حاصل ہوہ بھی میراہے                       |
| ۵۸۴       | مريدصادق كى دعانے چوركومرشدكال بناديا                        |
| ۵۸۲       | حضورغوث اعظم کے ارشادات                                      |
| ٥٨٤       | موت سے پہلے چھود نیاوی عذاب                                  |
| ۵۸۷       | مرتے وقت کاعذاب                                              |
| ٥٨٧       | قبر کے تین عذاب                                              |
| ۵۸۷       | قبرے اٹھنے پرتین عذاب                                        |
| ۵۸۸       | مجدیس داخل ہونے کے بارے میں                                  |
| ۵۸۸       | جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھنا چاہئے                       |
| ۵۸۸       | بھلائی کاھم دینے والاسچا دوست ہے                             |
| ۵۸۹       | ادبعلم ہےافضل ہے                                             |
| ۵۹۰       | كسى عالم كى صحبت مين بينهنا حيائي                            |
| دوسرابیان | تيسراجعه                                                     |
| Y-F & 091 | نکوں کی صحبت کی برکات                                        |
| ۵۹۳       | تمہيد                                                        |
| ۵۹۵       | آدى اي دوست كے دين پر ہوتا ہے                                |
| 990       | نیک بندول کی بیجان                                           |
| 39Y       | صحاب کہف کا کتا                                              |
| >9∠       | محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے                                     |
| ۵۹۷       | يک شرابي برايک نيک کي صحبت ونسبت کااثر                       |
|           | یہ رب پا تا تا جنتی ہو گیا<br>سوآ دمیوں کا قاتل جنتی ہو گیا  |
| 399       | وریوں وہ کی ہوئی<br>میردم شدنے مرید کوشیطان کے نثر سے بحالیا |
| ۲۰۰       |                                                              |
| ۲۰۱       | چورونی ہو کیا                                                |
| Y•r       | قادری نسبت سے دھو بی بخشا گیا                                |

| يېلابيان   | يوقا جمد                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| YIN & YOF  | لمانی اور غصے کی ندمات                                        |
| Y-0        |                                                               |
| 4+4        | ں نی کیسی خراب ہوتی ہے                                        |
| Y-2        | رت انگيز حكايت                                                |
| Y•A        | جت سے لبریز واقعہ                                             |
| ۲۰۸        | چتم پرده پوشی کرو ،کل تمهاری پرده پوشی هوگی                   |
| Y•A        | سرے کی ہنسی اُڑانے والے پر جنت کا دروازہ بندہے                |
| Y+9        | مے کی غدمت                                                    |
| Y+9        | مه آگ کاایک شعلہ ہے                                           |
| ٧١٠        | ر کے غضب سے بچنا ہے تو غصہ بنہ کرو                            |
| YI+        | ا پہلوان غصہ نہ کرنے والا                                     |
| YII        | ت میں لے جانے والاعمل                                         |
| <b>AII</b> | سه ایمان کوخراب کردیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ١١١        | بطان کابرا پھنداغصہ ہے                                        |
| YII        | سه هر برائی کی چا بی ہے                                       |
| YIF        | مزت عمر بن عبدالعزيز كانحكم نامه                              |
| אורי       | جهکاوه بلند ہوا،اور جوا کڑ او ہ اکھڑ ہوگیا                    |
| ۲۱۷        | غرت عمر فاروق نے برا کہنے والے کومعاف کر دیا                  |
| YIZ        | شرت عمر نے منافق کوقتل کیا                                    |
| دوسرابیان  | چوتقاجمعه                                                     |
| YF9 C Y19  | سداوراس کی تباه کاریاں                                        |

| ۲۲۱  | ع المائي على المائي |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YFF  | حدے بچنے والا جنتی ہے                                                                                          |
| yrr  | پہلی امتوں کی بیماری                                                                                           |
| Yrr  | حدے بیخے والاعرش البی کے سائے میں                                                                              |
| Yr"  | ہرنتمت والے سے حد کیا جاتا ہے                                                                                  |
| Yrr' | چے تم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے                                                                      |
|      | ب سے پہلاحدالمیں نے حفزت آدم سے کیا                                                                            |
| 4rr  | حسد کی عداوت مجھی ختم نہیں ہوتی                                                                                |
| ٩٢٥  | بھائی کا بھائی،رشتہ دار کارشتہ دار سے حسد زیادہ ہوتا ہے                                                        |
| ٧٢٥  | يبوديوں نے حمد کی وجہ سے نبی کا انکار کيا                                                                      |
| YPY  | حىدكى دوا                                                                                                      |
| YFZ  | جوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں ای کے ساتھ ہوگا                                                            |
| YFZ  | اعرابی کاسوال قیامت کب ہوگی                                                                                    |
| YFA  | صحابہ کوسب سے زیادہ خوشی ہو گی                                                                                 |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |
|      |                                                                                                                |

مجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر لکھا۔ فالمدمشدب العلمین۔ اور اس کتاب یعنی انوار البیان کے کچھ ھے اجمیر شریف میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جنتی درواز ہ کے اندرونی حصے میں بیٹھ کرلکھا فالمدرشرب الخلمين \_ان مبارك نسبتول كے فيضان يركمل يقين ہے كه كتاب مقبول خدااور مقبول انام ہوگی۔ (٢) محقق مسائل جديده ، فقيه العصر ، حضرت علامه ، مولانا ، مفتى محمد نظام الدين صاحب قبله رضوى مصباحي وام ظله العالى ،صدر شعبهُ افتاء ، جامعه اشرفيه مبارك يوركاممنون مول جنهول نے چاردن كا اپنا قيمتى وقت صرف فرمايا اوراندورتشریف لائے اورعلمائے جامعہ کے ساتھ ہرمہینے کے حساب سے عنوان منتخب فرمایا۔اوران تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اور تھوڑ ابھی ساتھ دیا ہے۔ جیسے فقیہ النفس ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمدا فضال احمد صاحب قبله رضوی ، دام ظلهٔ العالی (مفتی مرکزی دارالا فتاء ، بریلی شریف) خاص کر حضرت مولانا رضی الدین صاحب قادری بر کاتی ،جنہوں نے کتاب کی تھیج کرنے میں ندرات دیکھی نہدن ،شروع سے آخر تک جدوجهد کرتے رہے۔اللہ تعالیٰ مولانا رضی الدین صاحب کو دونوں جہان میں خوش رکھے اور خیر کثیر عطا کرے اورعزيزى حفزت مولا نامحمه عارف صاحب بركاتي مدرالمدرسين جامعداورعزيزم حفزت مولا ناامين احمرقا درى اور حضرت مولا نامفتی رفیق الاسلام صاحب اور جامعہ کے جملہ وہ علمائے کرام اور حفاظ عظام جن کی خدمت ومحبت ہارے ساتھ رہی اور محرم حاجی محمد صدیق بن محمد جمیل صاحب تھیکیدار اور میرے بھائی محرم حاجی محر مقصود صاحب غوري رضوى اورمحترم حاجي محمدا قبال صاحب غوري رضوي جن كى محبت بميشه بهار بساتهوري \_ وُعاہے کہ اللہ تعالی ، رحمٰن ورحیم مولی ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں اور تمام قادری، چشتی، برکاتی، رضوی، تن بھائیوں کوایمان پرخاتمہ عطافر مائے اور اس کتاب انو ار البیان کوہم سب کے لئے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ والہ واصحابہ اجمعین۔ گدائے غوث وخواجہ ورضا انواراحمرقادري الازعرالحرام سسماه

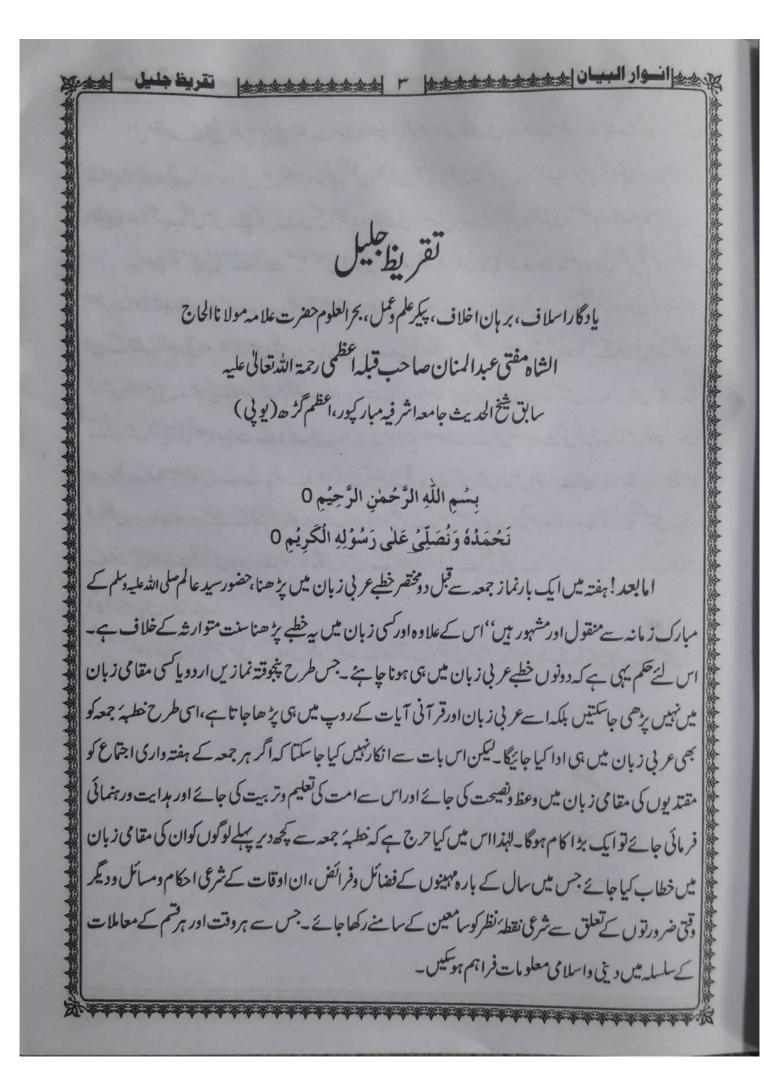

ای مقصد کے پیش نظرعزیزی حضرت مولانا العلام انوار احمد قادری صاحب سلمهٔ جوایک خوش رو،خوش اندام، زمخو، ونیک کرداراورشیرین کلام، عالم باعمل، حقیقت آگاه مقررعلام بین اوراییخ سرایا کی بی طرح ایمان وعقیدہ،اورشرب عمل میں سیچ کھر ہے تی صحیح العقیدہ،قادری،رضوی،مولانا،مفتی،مقتدیٰ ومعلم،رہنماوامام ہیں۔ بیاصلاً تو "بویی" کے مشہور ضلع بستی (حال سدھارتھ نگر) کے باشندہ اور عالم ربانی فخر قوم وملت حضرت مولا نابدرالدين احمدصاحب قادري مصنف سوانح اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه كے عظيم روحانی فرزنداور ان کے خلف الصدق اور خلیفہ ہیں لیکن برسہابری سے مدھیہ یر دلیش کے عظیم الشان شہر'' اندور'' کے نواسی اور مشہور خواص وعوام ہیں۔جوایک قادرالکلام خطیب اور برجستہ بیان، واعظ ہیں اور اپنی بات سامعین کے دل میں اتار نے کفن میں امتیازی خصوصیات کے مالک ہیں۔عزیزی مولانا موصوف نے اس ضرورت کی طرف خاص توجہ فرمائی اورسال کے ۴۸ جمعوں کے لئے بانوے (۹۲) خطبے تصنیف فرمائے ،جن میں خاص طور سے ایمان وعقا کد، احکام و فرائض، ہر ہفتہ اور ہرمہینے کے فضائل اور مناقب اور ہرموقع کے خاص معمولات ازقتم اورادووظا کف کالفصیلی بیان ہاوراین ہر بات قرآن وحدیث اور بزرگان دین کے متندحوالوں سے پیش کیا ہے اور میں نے اس کتاب کا نام انوارالبيان ركهاب-مولا تعالی عزیز محترم کی اس کاوش کوقبول فر مائے اور کتاب کو مقبول خواص وعوام بنائے۔ آمین مارب العلمین۔ عبدالهنان اعظمي سمس العلوم ، گھوسی ہنلع ،مئو ، یو پی ۲۵ جمادی الاخری وسماره



انوار البيان المحمد الم ہوتے ہیں۔ کیونکہ مساجد میں ذمہ دارائر قوم وملت کی اصلاح کے لئے ،ان کے عقائد واعمال کی تزئین کے لئے اگر خطابات کرتے ہیں تو قوم بھی ان کے خطابات کو باادب وباسلیقہ، با وضو ہو کر نہ یہ کہ صرف سنتی ، بلکہ پوری متانت وسنجیدگی کے ساتھ بہنیت عمل اسے من کرایئے شب وروز کی عملی زندگی میں اتارنے کی ممل کوشش بھی کرتی ہے۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ آج تعلیمی انحطاط اور عملی بے راہ روی کے اس دور میں جہاں ایک جانب با صلاحیت اساتذہ و مدرسین کا فقدان ہے وہیں دوسری جانب تبلیغی خدمات کی انجام دہی کے لئے صالح خطباء کی شرح بھی تشویشناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے۔ یہ ہیں وہ عوامل واسباب جن کے پیش نظر ضرورت تھی ایک ایسی حامع خطبات کتاب کی جس ہے کم علم یا متوسط علم رکھنے والے ائمہ مساجد فائدہ اٹھا کراپنی باتیں مؤثر پیرائے میں ہر ہفتہ لوگوں تک پہو نجا علیں ۔اور ہفتہ وارسلسلۂ خطابت جاری رکھنے میں انہیں مددل سکے۔ اب معلوم کرے بے بناہ سرت ہوئی کہ بیسعادت فیض الرسول کے ہونہار فرزند ، معمار قوم ، خطیب ہردل عزیز ، باني جامعة غوثية غريب نواز اندور، اكابر ك نظر كرده، فاضل عزيز ،حضرت مولانا الحاج انوار احمد صاحب قادري سلمه المولي القدر کے حصہ میں آئی۔ انھوں نے بانوے (۹۲) خطبات کوجس سلیقے سے جمع کیا ہے انہیں کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مرتب موصوف باصلاحیت و باسلیقہ ہونے کے ساتھ ، ایک باعمل اور مقبول عوام وخواص خطیب ہیں۔اس کئے ان کے كاوش فكركے نتیج میں اس طرح كى كتاب كا ترتیب یا جانا اور پھرمؤثر ہوكر يكا يك مقبول عوام وخواص بن جانا چنداں تعجب خیزام بنه ہوگا، کتاب کو جستہ جستہ دیکھنے سے بیاندازہ ہوا کہ فاضل مرتب نے اس مجموعہ خطبات کی ترتیب میں کافی عرق ریزی کی ہے،الفاظ کی خوبصورتی کو کمحوظ رکھ کر ہر بات نہایت عمدہ اور موثر پیرائے میں کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حوالجات نے خطبات کو بے حدو قع بنادیا ہے، دلائل کے انبار خالفین کو خاموش کرنے کے لئے کافی ہیں۔ میری دعاہے کہ مولائے قدریموصوف کی اس کتاب کونظر حاسدین سے محفوظ فر ماکرعوام وخواص کے لئے مفیداورخودم تب موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت وذریعہ نجات بنائے۔ آمين بجاه حبيبه سيد المرسلين عليه وعلىٰ آله افضل الصلواة واكرم التسليم غلام عبرالقادرعلوي ٢٢ يرم الحرام ١٨١٥ ١٠١٢ مر ١١٠٢ء



خليفه كيهارم حضرت مولى على شير خدارضى الله تعالى عنه، اور شعبان المعظم ميس حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه اور ربيع الآخر مين سيدناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جبيلاني رضي الله تعالى عنه، اور رجب شريف مين سيدنا خواجه غريب نواز رضى الله تعالى عنه، اور صفر المظفر مين سيرنا اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه اور حضور مفتى اعظم شاہ مصطفیٰ رضا قادری برکاتی ، رضوی نوری ، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عناکی حیات وخد مات اور تصرفات و کرامات کا براے ہی والہانا انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔اوراس کتاب کی ایک بڑی خوبی سے کہ تقریباً تمام احادیث طیبہاور جملہ روایات وواقعات متندحوالہ جات سے مزین ہیں۔غرضیکہ یہ پوری کتاب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبلم اور صحابه کرام واہل بیت اطہار اور بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عشق ومحبت اور ان کی حیات طبیبہ کے ہمر ہر گوشہ پر شمل معلومات کا ایک خزانہ ہے، اور خطبائے اہل سنت، علماء کرام، خاص کرائمہ مساجد کے لئے بہت ہی آسان اورمفيد ہے۔ خلوص قلب سے دعا ہے کہ رب کریم ،بطفیل نبی رؤف ورجیم ، علیہ الصلوۃ والعملیم ہمیں اپنی اور اینے محبوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى سيحى محبت عطا فرمائے ، اور مسلك حق ''مسلك اعلى حضرت' برقائم و دائم ر كھے ، اور ايمان بر خاتمہ نصیب فرمائے ، اور حضرت مولانا انوار احمد صاحب قادری ، رضوی کی اس کتاب کوشرف قبولیت سے نوازے،اورمقبول انام بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط= محمد قدرت الله رضوي غفرله شيخ الحديث، دار العلوم اللسنت تنوير الاسلام، امر ڈو بھا ملع سنت کبیرنگر (یو، یی) كيم شعبان المعظم وساساه



خطابت عوام وخواص تک اپنی بات پہو نچانے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ہر قرن اور ہرعہد میں علمائے کرام اولیاء اللہ اورصوفیائے عظام نے اس کے ذریعہ اعلائے کلمہ حق کا فریضہ انجام دیا، جس کی بدولت بے شار کفار وشركين نے كلم كا الله الا الله سے استے ولوں كوروش ومنوركيا۔ان كے خطاب قال الله و قال الرسول ك انغموں سے پرنوراور خلوص ولٹہیت سے مرضع ہوتے تھے۔جس کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں جزبہ ایمانی بیدار ہو جایا کرتا ہیکڑوں سخت دل موم ،اور نہ جانے کتنے بے دین ، دین حق قبول کر کے مشرف بداسلام ہو جایا کرتے تھے بيخطاب 'از دل خيز د، بردل ريز د 'كانمونه بواكرتے تھے لين: ول سے جو بات نکلی اثر رکھی ہے یر نہیں طاقت یرواز مگر رکھتی ہے اسی سنت نبوی کوزندہ رکھنے کے لئے عصر حاضر میں بھی خطبا کی ایک عظیم جماعت دعوت وارشاد سے وابستہ ہے۔ ان میں بعض تو خلوص ولٹہیت کے ساتھ دعوت وارشاد کے مشن میں منہمک ہیں مگر بعض نے مال و جاہ کے لئے اسے 🖁 ﴾ پیشہ بنالیا ہے۔جواینی تقریروں میں جدت پیدا کرنے کے لئے موضوع روایتیں شوق سے بیان کرتے ہیں جس سے عوام اہل سنت میں رشد و ہدایت نہیں بلکہ انتشار اور وحشت کا درواز وکھل جاتا ہے۔ اور بھی انتشار میں اس حد تک اضافہ ہوجاتا ہے کہ گروپ بندی تک کی نوبت آجاتی ہے۔اس سے خطابت کے ذریعیہ بینے وارشاد کا مقصد فوت ہوتا جار ہاہے۔ ایسے مقررین کے تعلق سے کثرت سے فون آتے ہیں کہ فلاں نے پیبیان کیا، بیک حدیث سے ثابت ہے؟ فلال نے اليكها، كياكتاب وسنت مين الياب؟ ا پے مقررین کو فقہ اسلامی کے درج ذیل مسلہ کوخوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا جاہئے ۔صدر الشریعہ بدرالطريقه علامه المجرعلى اعظمي فقد حنى كي معتبر ومتندكاب الدر المحتار كي والي سيرقم طرازين-''منبریرچڑھ کر وعظ ونصیحت کرنا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اور اگر تذکیرو وعظ سے مال وجاہ مقصود ہوتو یہ یہودونصاریٰ کاطریقہہے۔'' (بهارشريعت، حصه: ۲۱، ص: ۲۲۲، مكتبة المدينه، الدرالخار، كتاب الخطر والاباحة فصل في البيع، ج: ٩، ص: ٢٩٥) نيزارقام فرماتے ہيں: وعظ کہنے میں بےاصل باتیں بیان کر دینا،مثلا احادیث میں اپنی طرف سے پچھ جملے ملا دینا یا ان میں پچھالیی کمی ر دینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جا کیں ، جیسا کہاس ز مانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت

平文会 | 「一般 大学大学大学 | 「大学大学大学 | 「大学大学大学大学 بائی جاتی ہیں کہ مجمع پراٹر ڈالنے کے لئے ایسی حرکتیں کرڈالتے ہیں ،ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔ ای طرح یہ بھی ممنوع ہے کہ دوسروں کونفیحت کرے اورخودانہیں باتوں میں آلودہ رہے، اس کوسب سے پہلے اپنی ذات کونفیحت کرنی چاہے اورا گرواعظ غلط باتیں بیان نہیں کرتااور نہاں قتم کی کمی بیشی کرتا ہے، بلکہ الفاظ وتقریر میں لطافت اور شقگی کا خیال رکھتا ہے تا کہ اثر احیما پڑے ،لوگوں پر رقت طاری ہواور قر آن وحدیث کے فوائداور نکات کو شر ح وسط کے ساتھ بیان کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ (بہارشریت، صد: ۱۹، ص: ۱۹۲، ۱۹۲۷ در مخار، ج: ۹، ص: ۱۹۷) ہم یہاں خطابت کی شرعی حیثیت، اس کے آ داب، پھرخطیب کے اوصاف پر اختصار کے ساتھ قدر سے تفصیلی تفتكوكرتے بن: فآوي رضوبه ميس ب: ا) عالم دين كا امر بالمعروف ونهي عن المنكر كرنا، بندگان خدا كو ديني تفيحتين دينا، جسے وعظ كہتے ہيں ضرور اعلیٰ فرائض دین ہے۔اللہ عزوجل فرماتاہے: كُنتُمُ خَيْرَاُمَّةٍ انحُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ 0 (پ١١٠/عران:١١٠) ترجمہ: تم سب امتوں ہے بہتر ہوجولوگوں میں ظاہر ہوئیں،تم تھم دیتے ہو بھلائی کا اور منع کرتے ہو برائی سے اورايمان لاتے مواللہ ير۔ اورفرماتا ب: وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُرِى تَنفَعُ الْمُؤمِنِيُنَ 0 ترجمه: وعظ كهتاره كهملمانون كوفائده ديتا بـ ٢) حاضرين كادب وخاموشي ورجوع قلب كے ساتھ وعظ كوسنتے رہنا بھى فدہبى عبادت اوردين فرض بـ الله عزوجل فرماتا ب: فَبَشِّرُ عِبَادِي الَّذِينَ يَسُتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ 0 ترجمہ: خوش خری دے میرے ان بندوں کو جومتوجہ ہو کر بات سنتے پھراس کے بہتر یکل کرتے ہیں۔ ٣) وعظاتو بنص قرآن مجيد فرض ذہبى ہے كتب ديديد ميں تصريح بے كه برخطيحى كه خطبه كاح وخطبه ختم قرآن سننا بھی فرض ہےاوران میں غل کرنا حرام، حالاں کہ خطبہ نکاح صرف سنت ہےاور خطبہ ختم نرام سخب ہے۔ درمختار السرآيا عند وحتم على المعتمد. 

انوار البيان المعمد ال امئله، ردو ہابیہ،نماز بنج گانه کی تبلیغ، تلاوت قرآن حکیم کی ترغیب،مختلف امور میں سنت کی پیروی کی ترغیب وغیرہ ۔ ا پے امور براہل سنت کاعمل ہے۔اس لئے یہاں متشابہ منسوخ ،مرجوح وغیرہ کابیان عمو مانہیں پایا جاتا۔لہذا موجودہ حالات میں احکام ومسائل کا واقف کار ، سیج ار دوخواں اگر ذمہ دار علمائے اہل سنت کی کتابیں پڑھ کر سنائے یا اچھی طرح یا دکر کے سنائے اور اس میں اپنی طرف ہے کی مضمون کا اضافہ نہ کرے تو اس طور پر وعظ گوئی جائز ہے اور موضوعات ( گڑھی ہوئی حدیثیں ) بیان کرے، اپنی طرف سے خلاف شرع امور بیان کرے اور جراُت کا مظاہرہ ا کتے ہوئے کچھ بھی بولے اس کے لئے وام ہے۔ خطبات سے متعلق علمائے اہل سنت و جماعت نے کثیر تعداد میں کتابیں تالیف کی ہیں جیسے ایمانی تقریریں، عرفانی تقریرین، نورانی تقریرین، حقانی تقریرین، خطبات بحرالعلوم، خطبات مفکر اسلام، خطبات محدث جمیر، خطبات محرم، خطبات برطانيه، وغيره زيرنظر كتاب "انوارالبيان" اسى سلسلے كى ايك اہم كڑى ہے، اس كے مؤلف محبّ گرامی حضرت مولانا انوار احمد قا دری صاحب دام مجد ہم ہیں۔ ''انوار'' کی مناسبت صاحب کتاب سے ہے اور اوعظ وتقرير بريان كااطلاق موتا ہے۔ چنانچ مديث شريف ميں ع: ان من البیان سحوا بے شک کچھ بیان (وعظ) جادوکی تا ثیرر کھتے ہیں۔ (صحیم سلم ٹریف بن ،۱۸۲، کتاب الجمد) اس کے دون پر حضرت بحرالعلوم مفتی عبد البنان اعظمی نور الله مرقدہ نے اس کا نام "انوار البیان" "انوارالبیان" سرجلدوں پرمشمل ۹۲ رخطبات کا مجموعہ ہے۔ ۹۲ رکی مناسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم یاک" محر" کے مجموعہ اعداد سے ہے۔ان شاءاللہ اس کی برکت سے خدائے کریم ان خطبات کے مجموعہ کو المقبول انام بنائے گا۔ مولا نا موصوف نے اتر پردلیش کے معروف ضلع بستی (موجودہ سد ھادتھ نگر) کے ایک خوش حال گھر انے میں ١٩٢٢ء مين آنكھ كھولى - ابتدائى تعليم مدرسے فو ثيه فيض العلوم بوھياضلع سدھارتھ نگر ميں حاصل كى اعلى تعليم كے لئے دارالعلوم فیض الرسول، براؤل شریف میں داخلہ لیا اور وہاں کے اساتذہ کرام سے درس نظامی کی منتبی کتابیں ا پڑھیں ۔ جن میں حضرت علامہ بدرالدین احمد قادری رضوی مصباحی علیہ الرحمہ، حضرت مولا ناعبد المصطفی اعظمی عليه الرحمة جيے جليل القدرعلمائے دين شامل بيں۔اول الذكر شخصيت سے بيعت وارادت اور اجازت وخلافت حاصل ہے 

图本来自一间(一年上) فراغت کے سال مفتی مالوہ حضرت مولا نارضوان الرحمٰن فاروقی علیہ الرحمہ کے ساتھ اندور چلے آئے اور وہاں ے مشہور دار العلوم ' دار العلوم نوری' کے جش فضیات میں جبہود ستار سے نوازے گئے ۔ مولانا کواس شہر کا ماحول بہت راس آیااوراندور بی کے ایک اہم علاقہ کھ جسوان میں ایک وسیع وعریض خطر آراضی یر''جامعغوثیغریب نواز'' کر قام سے ١١٨ ١٥ مطابق ١٩٩١ء ميں ايك دار العلوم قائم كيا جس كا شار وسط مند كے قابل ذكر مدارس ميں ہوتا ہے۔ مولا ناطبعاعلم دوست واقع ہوئے ہیں اور وہ مسلم بچوں میں دینی تعلیم کی روح پھونک دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے دارالعلوم کے لئے باذوق، باصلاحیت مدرسین کی ایک اچھی ٹیم مہیا کر لی ہے اور اب تعلیم کو إفروغ دے كرماشاء الله درجه فضيلت تك پہنچا ديا ہے۔ اور بحمرہ تعالىٰ! مولانا يہاں كى تعليم كومزيد بہتر سے بہتر بنانے ا ي فكرر كھتے ہيں۔ وسط ہند میں مولانا موصوف خطابت کے ذریعہ دعوت وتبلیغ کا زبر دست کام کررہے ہیں۔انوار البیان ان کے انہیں خطبات کا مجموعہ ہے جو جا بجا کتابوں کے حوالہ جات سے مزین اور تقریر کے والہانہ لب ولہجہ پرمشمل ہے۔ میری دانست میں ۹۲ رخطبات پرمشتمل اتن ضخیم کتاب برصغیر ہندویاک میں مطبوع نہیں ہے۔اس طرح دعوت وتبلیغ کا کام ہر خطیب علا قائی سطح پر کرنے لگے اور خطاب میں اصل روایتوں پر ہی اکتفا کرے،متند کتابوں میں مذکور واقعات کو بیان کرے تو دعوت و تبلیغ کے ذریعہ معلومات کا ایک عظیم ذخیر ہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ مولانا سے میری ملاقات سب سے پہلے (اے بی) حیدرآباد کے ایک دینی جلسے میں ہوئی، مولانا، بہت خندہ روئی کے ساتھ ملے اور قلبی محبت وحسن اخلاق کا مظاہرہ کیا،اورا یسے کتنے لوگ ہیں جومولا نا کےحسن اخلاق کے اسپر ہیں، بح العلوم حضرت مولا نامفتی عبد المنان اعظمی رحمة الله تعالیٰ علیہ سے انہیں قلبی عقیدت رہی ہے اور حضرت بھی انہیں دل سے جاہتے ،مولا نا کواطلاع ملی کہ حضرت بحرالعلوم علیل چل رہے ہیں تو عیا دت وزیارت کے لئے مبارک پور کاعزم کرلیا۔ میں انہیں کی دعوت پر۲ تا ۲۰را کتوبر۱۲۰ء جامعہ غو ثیہ غریب نواز میں مقیم تھا، ہم دونوں ۵را کتوبر ۲۰۱۲ء کو بذر بعیر طیارہ اندور سے دہلی ہوتے ہوئے بنارس اور بنارس سے بذر بعیر کارمبارک بورآئے اور بعد نمازعصر حضرت کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے حضرت بے پناہ مسرور ہوئے، مولانا نے رات کا کھانا حضرت بح العلوم علیہ الرحمہ کے یہاں کھایا پھرا جازت لے کرکوئی دس بجے شب میں بہتی کے لئے روانہ ہوئے۔اس کے بعد صرف ایک ماہ چوہیں روز حضرت بحرالعلوم حیات رہے اور ۲۹ رنومبر کو بعدعشا ۲۰۔ ۹ بجے رحلت فر ما گئے۔ ''انوارالبیان'' کے بیانات کس قدرمسحور کن ہیں اس کا نداز ہتو قارئین کی قلبی کیفیت ہے ہی ہوسکتا ہے لیکن

ہمیں اتنامعلوم ہے کہ انہیں مضامین کومولا ناجب اپنے والہاندانداز میں بیان کرتے ہیں اور''میرے رضا، پیارے رضا، ا چھے رضا ،امام احمد رضا'' کہہ کرعشق ومحبت کی باتیں نقل کرتے ہیں تو پورے مجمع پر ایک کیف ساطاری ہوجا تا ہے اور سامعین جھوم جھوم جاتے ہیں پھرنعر ہائے تکبیر ورسالت کی گونج سے ایک سال بندھ جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بیہ صرف مولا نا کے طرز بیان اورز ورخطاب کا جادو ہے بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ دخل مضامین کی تا ثیر کا بھی ضرور ہے۔ کتاب خاصی شخیم ہونے کے باعث میرے لئے اس کا بالاستیعاب مطالعہ دشوار تھا اس لئے اس کے عناوین پر ایک نظر ڈالی اور بہت سے مقامات سے مختلف اقتباسات بھی پڑھے، پھرمولا نا کو پچھمشورے دیئے جسے انہوں نے بطیّب خاطر قبول کیا۔انسان سہوونسیان ہے محفوظ نہیں اس لئے ہم اس سے برائت کا اعلان تونہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مولا نانے اس کے جمع و تالیف اور ترتیب و تہذیب میں پوری محنت صرف کی ہے اور تقریباً یانچ سال کے طویل عرصہ تک شب بیداری کر کے بیانات کا پیگلدستہ تیار کیا ہے اس لئے ہمیں تو قع ہے کہ بیر کتاب اسم باسٹی ثابت ہوگی اوراس سے خلق خدا کونفع کثیر حاصل ہوگا۔ دُعاہے کہ خدائے کریم انوارالبیان کومزید تابشیں عطافر مائے اوران کے ذریعہ ایک عالم ضیابار ہو۔ محمد نظام الدين رضوي خادم درس وا فتاء، جامعه اشر فيه،مبار كيور شب دوشنبه ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۳۴ ه 9/ديمير١١٠عء

دنيا كاكوئي انقلاب مو، خيالات ونظريات كالقلاب مويا ذنهن وفكر كالقلاب، بساني انقلاب موكه تهذيبي انقلاب، قوموں کا انقلاب ہو کہ ملکوں کا انقلاب، خدایر سی کا انقلاب ہو کہ کر دار وعمل کا انقلاب، اسلامی انقلاب ہو کہ جمہوری انقلاب بہر حال حق و باطل کا کوئی انقلاب ہوتقریر وتحریری حکمر انی ہر جگہ موجود اور کارفر مانظر آتی ہے۔ پھر بیاور بھی مسلم ہے کہ تقریر وتح ریے بید دونوں وصف شاذ و نادر ہی شخص داحد میں جمع نظر آتے ہیں۔ماضی قريب ميں بيدونوں وصف خطيب مشرق حصرت علامه مشتاق احمد نظامی عليه الرحمه ميں بدرجه اتم موجود تھے۔ آمدم برسر مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا انوار احمد صاحب قادری جہاں میدان خطابت کے شہسوار ہیں وہیںان کاتصنیف وتالیف میں بھی کافی دخل ہے۔ ز رِنظرخطبات بنام''انوارالبیان''مختلف موضوعات پرمشتل ،حواله جات سے مزین ایک بہترین دستاویز ہے۔ جس میں مولا نامحترم نے قرآن وحدیث اور صحابہ کرام وائمہ وین کے ارشادات کی روشنی میں عقائد و معمولات اہل سنت و جماعت کوایسے دل نشیں انداز میں پیش کیا ہے کہ جوعوام اہل سنت کے لئے ایمان افروز ہے، تو درمیانی طبقہ کے لئے قابل قبول ہے تو دوسری طرف مخالف ومعاند کے لئے نا قابل انکار ہے اور یہی مولا نامحتر م کی تحری بہترین پہلوہ۔ اس پرطرہ عشق ومحبت میں ڈو بے ہوئے امام عشق ومحبت کے دہ اشعار ہیں جوقر آن وحدیث کے آئینہ دار ہیں۔ موقعہ بموقعہ انہیں اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ضمون کالطف دوبالا ہوجا تا ہےاور بات بھی پڑھنے والے کے دل میں فوراً أتر جاتى ہے۔ نیز اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند کی شخصیت بھی مکھر کرسامنے آجاتی ہے اور وہ بھی دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کا دوسرانا مامام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنب دعا ہے کہ مولی تعالی مولا نامحتر م کی اس کاوش کوشرف قبول عطا فرما کر مقبول ہرخاص و عام فرمادے اور م گشتگان را وق كے لئے اسے شعل را و بنائے۔ آمين بجاہ النبي الكريم عليه و علىٰ آله و اصحابه افضل الصلواة والتسليم 0 فقط محرحبيب يارخال قادري غفراء دارالا فتاءمركز ابل سنت جامع مسجد شهراندور ٢رم الحرام المرام ۵/دمیر۱۱۰۲ء





تحرین بھی تقریر کارنگ موجود ہے، بدمذہبوں کوللکارنا انہیں خوب آتا ہے لیکن اپنوں کی بھی اصلاح کرنے ے ہیں ہو کتے۔ پیری مریدی کے والے سے قریفر ماتے ہیں: اے ایمان والو! پیری مریدی، جاہ و مال اور دنیا کمانے کا ذریعیہیں ہے، پیمبارک ومسعود عمل صرف اور صرف الله ورسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم كي رضا وخوشنو دي كي حصول كا ذريعه ہے۔خلافت وا جازت ہر كمي كو دینے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیدائشی ولی ہیں ہیں سال تک پیرو مرشد حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گز ارے اور علوم ظاہری و باطنی سے سرفراز ہوئے۔ پھر پیرومرشد نے آپ کوخلافت واجازت سے نواز امگر آج علم ومعرفت اور تقوی وطہارت نہیں بلکہ چاپلوی اور لمبے نذرانوں کی بنیاد پر پیرومرشد بننے والے، فاسق و فاجر، بے مل و بے علم اور بے نمازی لوگوں کو بھی خلافت واجازت وية نظر آرب بي - العياذ بالله تعالى پُرخلوص گذارش: پیرومرشدصا حباورمریدصا حب دونوں کی خدمت میں پرخلوص گزارش ہے کہ بھی تنہائی میں مھنڈے دل سے اپنے گریبان میں بار بارجھا نک کرد مکھنے اورغور وفکر کیجئے کہ کیا جمارے اس طرزعمل سے جمارے مشائخ اور پیران کرام کے نورانی وروحانی سلسلے کی ہےاد بی و گستاخی نہیں ہے اگر ہے تو ، تو بہ کر کیجئے اور سیے پیروم پدین جاسیے" مختلف موضوعات برکئی کتابیں آپ کی منظرعام برآ گئی ہیں لیکن تقریروں کا پیے حسین مجموعه اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق رسول میں ڈولی ہوئی یہ تقریریں ائمہ مساجد کے لئے خوبصورت تحفہ ہیں ان کو لکھنے، حوالہ جات سے مزین کرنے ،سنوار نے اور سجانے میں بردی محنت کی ہے بیکوئی آسان کا منہیں تھا،مسلسل جدوجہد اورشب بیداری کے بعد پیسین مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی۔میں جب بھی'' دینی نصاب'' کی اشاعت کے سلسلے میں'' رضوی کمپیوٹز'' گیاا کثر وہاں حضرت مولانا رضی الدین صاحب قادرى بركاتى كوموجود يايا، كھنٹوں اس كام ميں لگے رہتے۔ جب كتابت وطباعت كابيرعالم ہے تو تاليف وترتيب میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ میں موصوف کواس مبارک جدوجہدیر مبارک با دپیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالیٰ ایے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ بہلم کے طفیل اس گلدستہ کو تیار کرنے ،سنوار نے اور سجانے میں جتنبی محنت کی گئی ہے اس کو ا تناہی مفید دمقبول بنائے اورمؤلف کوسعادت دارین سے سرفراز فر مائے \_ آمین \_ محدنورالحق نوري غفرله خادم، دارالعلوم نوري، اندور (ايم، يي) المركز والحرام يسماه



الجامعة الغوثيهغريب نواز جبيهاعظيم الشان اداره قائم فرما كرابل نظرسے اپنے حسن انتظام كاخراج حاصل كررہے ہيں۔اورسك خطابت كےاليے تابدارموتى كہ جہان خطابت اس كے انوارے جگمگار ہاہے۔اس پر جہت مصروفیت کے باوجود جب میدان تحریر میں اُڑے توایک کے بعد ایک کتاب سنیت کے فروغ کے لئے قوم کو عطا فرماتے رہے اور اب انوار البیان کی صورت میں تقریباً ۱۸۰۰ صفحات پر پھیلی ہوئی پیظیم کتاب جن کے عناوین کی گنتی بانوے (۹۲) پرمنتہی ہوتی ہے۔آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یقیناً پیاسم محمرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم ہی کی کرم فر مائیاں ہیں کہ بغیر کسی ارادے کے عناوین کو بیعد دمبارک حاصل ہوگیا۔ اتے مصروف مخص کے لئے اتنابرا کام آسان نہ تھا مگر موصوف کی حسن طلب نے اسے آسان کردیا۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانکنے کا طریقہ ہے اس طرح مانکو ودور على في كالمروف كاسفر حفرت كے ساتھ تھا۔ ميں نے ديكھا حرم ياك ميں كعيثريف کے زویک ہی مقام معراج پر کتاب کے پچھاوراق لے کرحاضر ہیں۔ جو حرم شریف ہی میں لکھے گئے ہیں۔ خود بھی دعا کررہے ہیں اورعلمائے کرام ہے بھی دعا کے طالب ہیں اور کعبہ کی چھاؤں میں سب کی دعاؤں سے أسے آسان اورمقبول بنانے کی کوشش کررہے ہیں۔اور پھرمزیددعاؤں کے لئے کعبہ کے کعبدروضة رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم پر بھی حاضر ہوئے (راقم اس وقت ساتھ نہ تھا) بغداد معلیٰ ہویا اجمیر مقدس، یاعشق ومحبت کی سرز مین بریلی شریف، ہر جگہ مصنف کا کتاب کے ساتھ یہی معمول رہا۔ یہ معاملہ تو عقیدت سے متعلق تھا۔ رہا کتاب سے متعلق اہتمام اور اس پر کی گئی محنت کا سوال تو اس کا جواب میرے محسوسات ومشاہدات میں اجمالاً بیہ ہے کہ اس میں بھی مصنف نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔حضرت بح العلوم کو اپناسریرست کا رمنتخب فر مایا، اور بح العلوم نے بھی حق سریرستی ادا کرتے ہوئے کتاب کواپنے مفیدمشوروں سے نواز ابلکہ خاصا وقت بھی عنایت فرمایا۔ جتناان کے لئے آسان تھاملسل کی رات تك يزه كرديكها پهرجليل القدرتقريظ عطافر ماكي-محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دام ظلۂ اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مصنف کے مشیر خاص رہے۔ یہاں تک کہ تین دن تک جامعہ میں رہ کر جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ مل کر كتاب كى تہذيب كرتے رہے اور كتاب كوگراں قدر تقديم سے نوازا۔ محنت شاقد كا پيمالم رہا كہ حضرت نے پانچ سال کی را توں کی سیابی کودن کا اُجالا بناڈ الا۔ کتاب کو باوزن بنانے کے لئے حوالوں کا التزام کیا گیا ہے۔ بھی بھی \*\*\*\*\*\*

کسی حوالہ کی تلاش میں کئی کئی ون بھی گلے ہیں۔ حامعہ کے اساتذہ نے بھی اس سلسلہ میں عرق ریزی کی ہے۔ بالحضوص حضرت مولا نارضی الدین صاحب خاص ممار کیاد کے مستحق ہیں۔وہ اس مبارک سفر میں مصنف کے سائے ی طرح ساتھ رہے۔ کتاب کی زبان سادہ سلیس عمدہ اور شائستہ ہے جو خطابت کے لئے موزوں ترہے۔ تصنیف و تالیف کی مشقتیں جو کتابوں میں بڑھی یا لوگوں سے سُن رکھی تھی۔ کتاب کی تالیف کے دوران انہیں بڑے قریب سے دیکھا۔ بہر حال اللہ کے کرم اس کے حبیب کی رحمت اور بزرگوں کی عنایتوں،خصوصاً غوث وخواجہ ورضا رضی اللہ تعالی عنہم کی حمایتوں، کے صدیے وہ دن بھی آیا جب کتاب بوری ہوئی اور مصنف کتاب کو کے کر حضرت تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر ہوئے۔ میں خود شریک سفرتھا۔ حضرت تاج الشریعہ نے فہرست کتاب کا کچھ مصہ ساعت کرنے کے بعد فر مایا پڑھ کر سنا بیئے ۔ تھم کے مطابق ایک جگہ سے کافی مصہ پڑھ کر سنایا گیا۔حضرت نے ساعت فر ماکرخوشی کا اظہار فر مایا اور کتاب کی عمد گی کا سرفیفیک اپنی مبارک تقریظ کی شکل میں عنایت فرمایا۔مصافحہ کرتے وقت جب مولا نا انوار احمد قادری صاحب نے انہیں کچھنذرپیش کرنا جاہی تو حضرت تاج الشريعيدوامت بركاتهم القدسيد فرمايا" مولانا نذرانة وتهمين آب كودينا حاج "اس جمله مين حضرت تاج الشر بعدى خوشيول كاسمندرموجزن ہے۔ رے جلیل کتاب کے مصنف کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور کتاب کو قبول فرما کراُسے مقبول ومفیدانام بنائے۔ آمین \_ بحاہ سیدالم سلین والہ واصحابہ اجمعین \_ فقط محمر عارف بر کاتی خادم، جامعه غو ثيه غريب نواز ، گھجر انه ،اندور ١١٠٤م الحرام ١١٥٥ ١١/ديمير١١٠ع

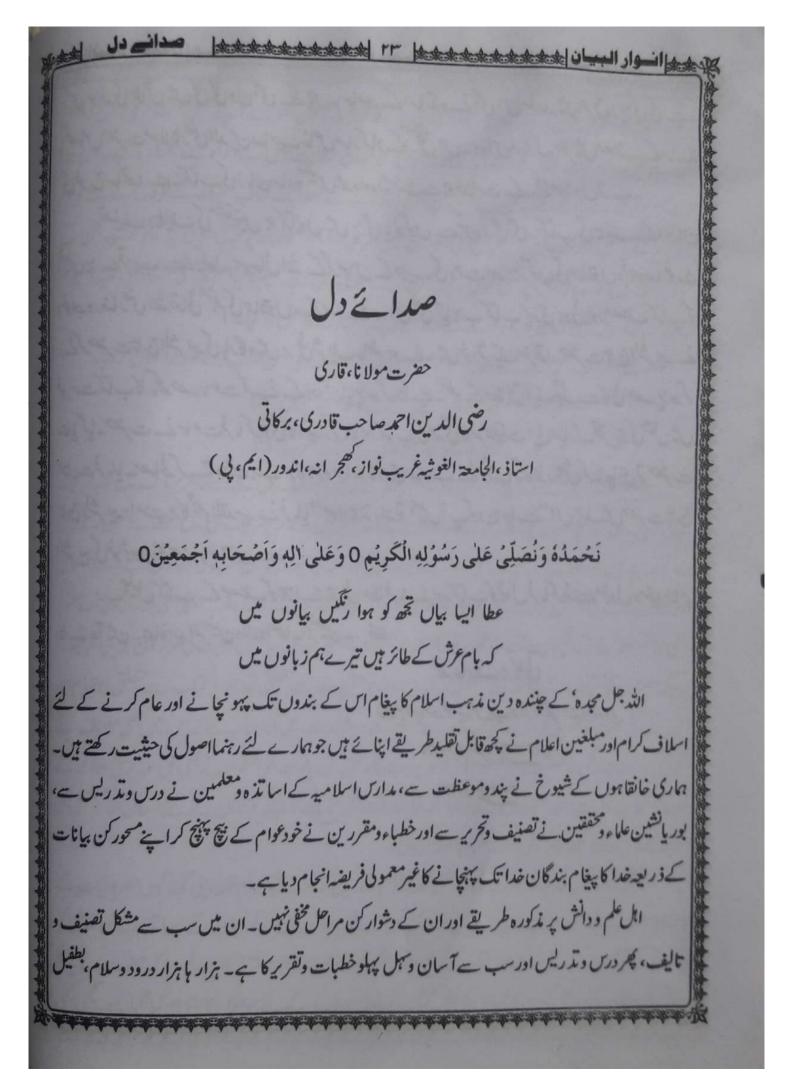

انوار البيان المعمد ال شارع اسلام، ان غلامان مصطفیٰ علیه التحیة والتا برجنهیں قادرو قیوم مولی نے برنیج سے خدمت اسلام کا کامل واکمل دائی و مبلغ بنایا۔ پھر انہوں نے پوری تو اٹائی صرف کر کے بانی اسلام کے شجر اسلام کی جڑوں کی آبیاری فرمائی اور شجر ہائے شرباری شکل میں اہلہاتے ہوئے چمن اسلام کی باغبانی امت مرحومہ کوتفویض فرمائی۔ اس عموم میں برسی نمایاں اور قابل تقلید و تبریک شخصیت ہے نمونهٔ اسلاف، پیرطریقت حضرت علامه الحاج انواراحمد صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه كي جنهول نے درس وتدريس، تصنيف و تاليف، خطبات وتقريراورتر في وتغیر ہرمیدان پرتا ثیرطریقے سے مذہب اسلام کی ایسی عدیم المثال خدمات کا فریضہ انجام دیا ہے کہ کم عمری کے باوجود اتن قلیل مدت میں ایسی کثیر خدمات جلیاداللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پارسابندوں کا ہی سہام مفروضة قرار پاسکتی ہیں۔ علامه مدوح كى تمام خدمات دينيه اوركار مائينال كاتذكره بروقت غيرمكن اورنا مناسب ب-في الحال آپ کی گرال قدراور تازه ترین تعنیف لطیف "انوار البیان" بهاری نگارش کامرکز و محور ہے۔ آپ نے اس کتاب كى ترتيب وتاليف كا آغاز حرمين شريفين زادالله شرفهما سے فرمايا۔اور شيخ طريقت مرشد كامل حضرت خواجه غريب نواز رضی الله تعالی عنه کی سیرت طیبه کا کچھ حصه آپ کے آستانهٔ عالیه پر جنتی دروازہ کے اندرونی قطعهٔ ارضی میں تحریر فر مایا۔ان دوعظیم نسبتوں کے باعث''انوارالبیان' کے مقبول انام ہونے میں کسی شک وشبہ کی قطعا گنجائش باقی نہ ربی - مزید برآل تاج الشریعه حضرت علامه مفتی محمد اختر رضا خال از هری بریلوی صاحب قبله دامت برکاتهم القدسيه ككلمات دعائيه اوربقية السلف بحرالعلوم حفرت علامه مفتى عبد المنان صاحب قبله عليه الرحمه كى تقريظ مدحید نے کتاب کی افادیت و مقبولیت پرمہرتصد نیق ثبت فرمادی ہے۔ مؤلف مروح کا پیش لفظ پڑھنے کے بعد معین اور ساتھی کی حیثیت سے ایک نام آپ کے حاشیہ ذہن پر گردش كرر با موگا، يدمير عمدوح كى ذره نوازى اوران كے اخلاق كريمانه كا ادنى ساطلسماتى كرشمه ہے كه انہوں نے جمیں اپنی ہم رکابی میں قبول فرما کر اس عظیم دینی خدمت میں شریک کار بنالیا اور مجھ جیسے علم وعمل کے کورے انسان ے اتناعظیم اور برتر کام لےلیا۔ میں تو اس رشتہ محبت اور احسان گزاری پرصرف اتنا کہ کر گزرنا چاہتا ہوں: 



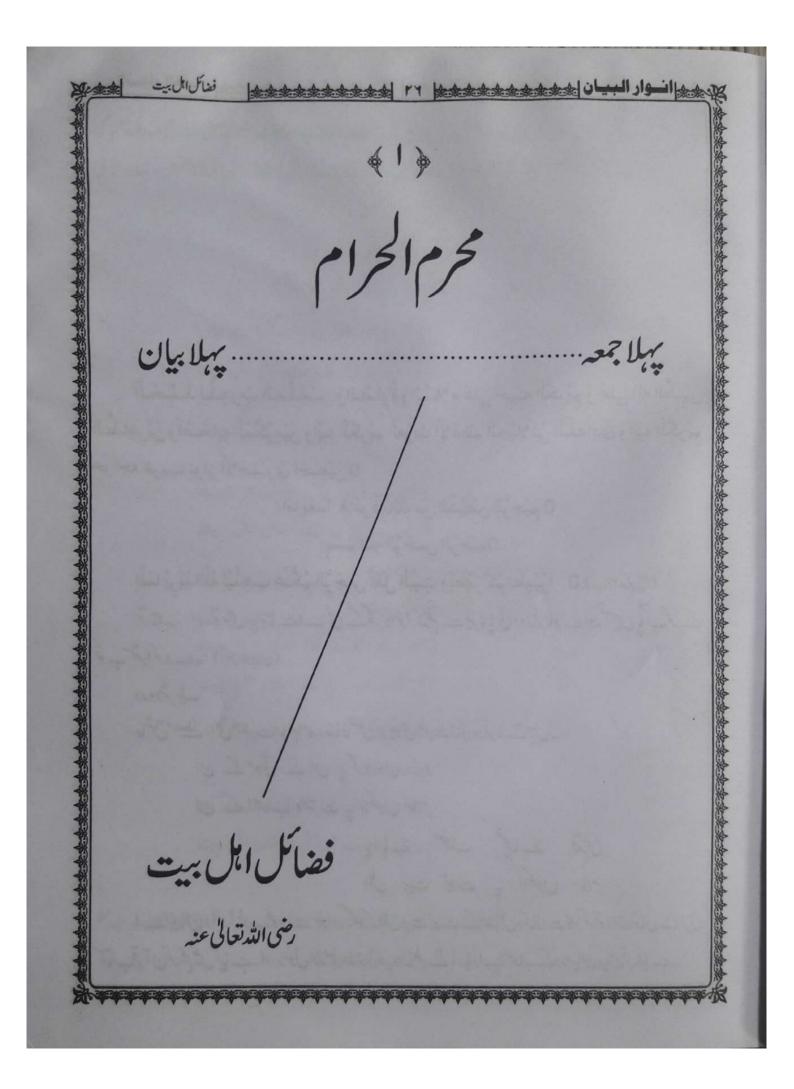

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين وَالصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ الْكُويُمِ وَعَلَىٰ اللهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِيُنَ وَاصْحَابِهِ الْمُكَرَّمِينَ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ الْغَوْثِ الْاعْظَمِ الْجِيلاَ نِي الْبَغُدَادِي وَابْنِهِ الْكريم خواجه غريب نواز الا جُمِيري أجُمَعِين 0 امَّا بَعُد! فَاعُورُ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيهِ 0 بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ0 إِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهيرًا 0 ( ب٢٢، ركومًا) ترجمہ: اللہ تو یہی جا ہتا ہے اے نبی کے گھر والو! کہتم سے ہرنایا کی دور فر مادے اور تمہیں یاک کرکے خوے ستھراکردے۔ (کنزالایمان) عاشق مصطفى ،اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بيل ان کے مولیٰ کے ان پر کروروں درود ان کے اصحاب وعترت یہ لاکھوں سلام یارہائے صحف غنجائے الل بیت نبوت یه لاکھوں سلام اے ایمان والو! خوبغور سے سنواور مجھو کہ اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی كتابةرآن كريم ميس كياب-اوررسول الله صلى الله تعالى عليه والدو الم في بارباراي صحابه كورميان بيان فرمايا ب-

عدد البيان المهممه المهمه المهمهم المهم المهمهم المهم ال اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی شان وخو بی بیان کرنا سنت خدا ہے اور سنت مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بھی ہے۔ عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی استاذ زمن مولا ناحسن رضا بریلوی رضى الله تعالى عنه فرمات بي \_ كس زبال سے ہو بان مدح شان اہل بیت مدح كوئے مصطفے بدح خوان اہل بيت ان کی یا کی کا خدائے یاک کرتا ہے بیاں آبہ تطہیرے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گرمیں ہے اجازت جرئیل آتے نہیں قدروالے حانتے ہیں عزوشان اہل بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینیا گیا ہے گلتان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے کٹ رہا ہے کاروان اہل بیت فاطمہ کے لاڑلے کا آخری دیدا رہے حشر کا ہنگامہ بریا ہے میان اہل بیت گھر لٹانا، سرکٹانا کوئی تجھ سے سکھ لے جان عالم ہو فدااے خاندان اہل بیت ہے ادب گستاخ فرقہ کو سنادے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سی داستان اہل بیت اے اہل بیت نبوت کے دیوانو! آج کی محفل میں ذکر ہان کا جو ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کے اہل بیت ہیں، گھروالے ہیں۔

نضائل اللبيت انوار البيان المعلم الم الله تعالی ارشادفر ما تا ہے۔ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيُرًا ٥ ( ١٣٠/١٧٥) ترجمہ: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھروالو! کہتم سے ہرنا پاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستقراكرد \_\_ (كنزالايمان) اس آیت کریمه میں خاص طور پر دوبا تیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات سے کداہل بیت سے یہاں کون لوگ مراد ہیں۔دوسری بات رجس (نایا کی) سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کےمطابق رجس سے مراد شیطان ہے اور بعض روایتوں کےمطابق رجس کا اطلاق گناہ،عذاب اورنجاستوں برہوتا ہےاوربعض نے رجس کامعنیٰ شک لیا۔ اورامام زہری نے فرمایانا پندیدہ چیز کورجس کہتے ہیں خواہ وہ عمل ہویا غیر عمل \_ (برکات آل رسول سس) اہل بیت سے مرادکون لوگ ہیں؟ اس آیت کریمه میں اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں صحابہ تا بعین اورمفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حفرت مولیٰ علی ،حفرت فاطمہ،حفرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنبم ہیں اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد از واج مطهرات بي - (بركات آل رسول ص٢٦) متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف لائے۔ آب صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ساتھ حضرت على ،حضرت فاطمه اور حضرت امام حسن ،حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم اجمعين بھی تھے۔ان میں سے ہرایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا شانۂ مبارک میں تشریف لائے۔حضرت مولی علی اور حضرت فاطمہ کواینے قریب سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کوایک ران پر بھایا پھران پر جیا در مبارک پیٹی اور بیآیت مبارکه تلاوت کی۔ إِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا ٥ (٣٢، ركوحًا) ترجمہ: اللہ تو یہی جا ہتا ہے اے نبی کے گھروالو! کہتم سے ہرنایا کی دور فرمادے اور تمہیں یاک کرم خوے ستھراکردے۔ (کنزالایمان) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

فضاكل اللبيت ہیں کہ آیت مبار کہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ (لیعنی امہات المومنین اور اولا داطہار) مراد ہیں تا کہ تمام دلائل رعمل بوجائے۔ (برکات آل رمول عمرہ) تفصیلی معلومات کے لئے کتاب برکات آل رسول کامطالعہ فرمائیں۔ ابن ابی شبیه امام احمد، ابن جریر ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبر انی، حاکم (ان حضرات نے اس مدیث کوچے قرار دیا ہے) اور بیہ قی نے اپنی سنن میں حضرت واثلہ بن اسقع (جواصحاب صفہ میں سے ہیں) رضی اللہ تعالیٰ عدے روایت ہے کہ جمارے آتا کریم ، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان بر تشریف لائے۔آپ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمه رضی الله تعالیٰ عنهما کواپیخ سامنے قریب میں بٹھایا اور حضرات حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں بٹھالیا پھر ان سب کو دامن رحمت میں لیکر آیت تطہیر پڑھی۔ إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الاية، اوردعاكى \_ اے اللہ تعالیٰ! بیمیرے اہلیت ہیں ان سے نایا کی دورر کھاور انہیں خوب یاک فرمادے۔ حضرت وائلہ رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم! میں مجھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں ، تو ہمار بے سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا: ہاں تم بھی میر سے اہل میں سے ہو۔ اورایک روایت میں بیجھی ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: سَلَمَانُ مِنَّا اَهُلُ الْبَيْتِ لِعِنى المان (فارى رضى الله تعالى عنه) جم الملبيت ميس سے بي (بركات آل رسول بص ١٣٠٣) حفرت جابررضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے: أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ تَرَكُتُ فِيُكُمُ مَا إِنْ أَخَذُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتُرَتِي آهُلُ بَيْتِي (مَكَاوَة ص٥٦٩) اےلوگو! میں نےتم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہا گرتم اُسے اپناؤ گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے ،قر آن پاک اور ميرى عترت الل بيت\_ دوسرى مديث ميں ہے: اِنِّي تَارِكٌ فِيُكُمُ الثَّقَلَيُن كِتَابُ اللَّهِ وَعِتُرَتِي (مَعَلَوة، ٥١٨٥) بینک میں تمہارے نیج مچھوڑ رہا ہوں دو بھاری وزن دار چیزیں۔قرآن کریم اور میری اولا د۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے بھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها فر ماتے ہیں، میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كو حج كے موقعه پر

فضائل اللبيت عرفہ کے دن دیکھا، ہمارے بیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کوفر ماتے ہوئے سنا، الے لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑے جار ہا ہوں کہ جب تک تم اے اپنائے رکھو گے ہر گز گمراہ نہ ہو گے قرآن یا ک اور میری عتر ت اہلیت ۔ حضرت حذيفه بن أسيد غفاري رضى الله تعالى عنفر مات بين: جب رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم حجة الوداع سے فارغ ہوئے تو خطبه دیا اور فر مایا: اے لوگو! مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم یعنی میری عمریہ لے انبیاء علیہم السلام کی عمر کے نصف کی مثل ہوتی ہے، مجھے گمان ہے کہ عنقریب مجھے بلایا جائے گاتو میں تقمیل کروں گا، میں حوض پرتمہارا پیشرو ہوں گااور جبتم میرے پاس آؤگے تو تم سے دوگرانقدر چیزوں کے بارے میں پوچھوں گاتم دیکھومیرے بعد ان سے کیا معاملہ کرو گے؟ بڑی اور اہم چیز قرآن یا ک ہے۔ بیا یک ایسا وسلہ ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سراتمہارے ہاتھ میں ہے۔تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، گراہ نہیں ہوگے۔اوراس میں تبدیلی نہیں کروگے۔ دوسری اہم چیزمیری عترت اور اہلیت ہے۔ مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ دونوں جدانہیں ہوں کے یہاں تک کہ حوض کور یر مجھ سے ملاقات كريس گے۔ (بركات آل درول من ٥٥،٥٢٥) اے ایمان والو! اہل بیت نبوت سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی وہ فضیلتیں اور شرافتیں جو الله تعالی نے صرف انہیں کوعطا فرمائی ہیں اور ہمارے آقا کریم ، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے امت کو آگاہ کرویا ہے کہ ہماری اہلبیت سے محبت کرناعظیم ثواب ہے اوران سے بغض وعداوت کرنااس کا خوفناک عذاب ووبال ہے۔ اورصحابہ کرام کی محبت وفضیات اور اس کا اظہار بھی لا زم وضروری ہے۔اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی وشمنی دل میں ہوتو اہلیت کی محبت کچھ فائدہ ندد ہےگی۔ (برکات آل رسول میں) حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے آقا پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم سے منا ظرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ آیا اور ہمارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ے کہا کہ آ ب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آتا رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فر مایا: بیٹنک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جو کنواری بتول مریم کی طرف القاء کئے گئے تھے۔ یہن کرعیسائی بہت غصہ میں آگئے \*\*\*\*\*\*\*

فضائل الل بيت 张来来 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 اور کہنے لگے اے چمرصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کیا آپ نے بھی کسی انسان کو بے باپ کے دیکھا؟ ان کے کہنے کا صاف مطلب برتھا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ اللام الله تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ (معاذ الله تعالیٰ) ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا کئے گئے اور حضرت آ دم علیہ السلام تو مال، باپ دونوں کے بغیر پیدا کئے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہوتو حضرت عیسی علیه السلام کواللہ تعالیٰ کا بندہ مانے میں تم کوتعجب کیوں ہے؟ ہمارے پیارے آقا رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنے ولائل نبوت سے ان پر آفتاب کی روشنی ہے زیادہ حق کوظا ہر فر مادیا مگر پھر بھی وہ لوگ اپنی معاندانہ روش سے برابر جھکڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیت نازل فر مائى اورحكم فر مايا كها مير محبوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم للصن خَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبُنَائَنَا وَابُنَاءَ كُمُ وَنِسَائَنَا وَنِسَا تَكُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ ثُمَّ نُبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّعُنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ ٥ (٣٠، رَوع ١٣ آيت ١١) یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جولوگ تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں جبکہ تمہارے پاس اس کاعلم آجا ہے تو اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم ان سے فر ما دو کہ آؤ! ہم بلائیں اپنے بیٹوں کوا در تمہارے بیٹوں کوا دراپنی عورتوں کوا در تمہاری عورتوں کوا دراپنی جانوں کوا در تمہاری جانوں کو۔ پھرہم مباہلہ کریں یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ اے ایمان والو! جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمارے آقا کریم، رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کومیدان میں نکل کرمباہلہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچے شبح کو یا تین دن کے بعد عیسائیوں کا گروہ اپنے بڑے بڑے یا دریوں کے ساتھ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وست مبارک میں حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کا دست مبارک ہے۔ اور حضرت علی وحضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها ہمارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چیچھے ہیں اور ہمارے سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان سب سے فر مار ہے ہیں کہ جب میں دُعاء كروں توتم سب آمين كہنا۔ نجران كےسب سے بڑے يا درى عبدالسيح نے جب ان حضرات كوديكھا تو كہنے لگا اے جماعت نصاریٰ! میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی بہاڑ کو ہٹانے کی دُعاء کریں تو الله تعالی ان کی دُعاء سے پہاڑکو ہٹا دےگا۔ لہذا ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہتم سب ہلاک ہوجا وکے اور روئے 

فضائل الل بيت ز مین پرکوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ نجران کے نصرانیوں نے جزید دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لئے تیار نہیں ہوئے۔اسی کے بعد ہمارے آقا کر میم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے ارشا دفر مایا کہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پرعذاب بہت قریب آچکا تھا اگر وہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسنح کر دیئے جاتے اور قہرالہی کی آگ ہے جنگل جل جاتے اور وہاں کے چرندو پرند تک نیست ونا بود ہوجاتے اور ایک سال کے اندر تمام روئے زمین کے نصاریٰ ہلاک وہر با دہوجاتے۔ (تفیرکیر، ج۲، ص ۴۸۸، وخازن ویدارک، ج۱، ص۲۳۲) اے ایمان والو! اچھی طرح سے واضح ہوگیا کہ پارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے گھر والے کون لوگ ہیں۔ یعنی جب رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا کہتم اینے بیٹوں کو لے کر آؤ میں اینے بیٹوں کولیکر آتا موں ،تم این عورتوں کولیکر آؤ میں اپنی عورتوں کولیکر آتا ہوں تم آؤاور میں آتا ہوں۔ تو ہمارے سر کاراح مجتبی محم مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے جن پاک ہستیوں کواپنے ساتھ لیاوہ پاک ذات حضرت على ،حضرت فاطمه ،حضرت امام حسن ،حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنهم ہيں۔ حضرت أسامه بن زبیدرض الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنها كے بارے ميں ارشا وفر مايا هلندان إبْناي \_ ليعني بيدونوں ميرے سائے ہیں۔ (ترذی شريف مطلوة شريف می ۵۷۰) ميدان مباہله ميں جب اينے بيٹوں کوليکر نکلنا ہوا تو سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ عليہ والہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کولیکر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كهج جاتے ہيں۔ حضرت سعد ابن الی و قاص جنتی صحالی رضی الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ ہمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیه والدوسلم جب حضرت علی، حضرت فاطمه زبرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنهم کو ہمراہ لے کر گھر سے باہر تكے تورہ فرمایا كه توصيح: الركوئي كتاخ صحابه يد كم كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مبابله ك لئ اين ساتهان <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

فضائل الل بيت 李朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱 (07 | 宋朱朱朱朱朱 (1111) | 宋朱朱朱朱朱 (1111) | 宋朱朱朱朱 (11111) | 宋朱朱 (11111) | 宋 (11111 حضرات کےعلاوہ کی صحابی کونہیں لیا تو ہم کسی اور صحابی کو کیوں مانیں۔ہم تو صرف پنجتن پاک کوہی مانیں گے۔اں عقیدہ رکھنا سراسر صلالت و گراہی ہے۔حضرات صحابہ کرام نے جو قربانیاں اسلام کے لئے پیش کیں۔ بدرواُ حداور تمام غزوات وجنگیں اس کی شاہروعاول ہیں جن کا انکارنہیں کرے گا مگر منافق ۔ رہا مباہلہ کے لئے کسی اور صحابی کو ساتھ نہ لینے میں ایک بڑی حکمت تھی جواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بہتر جانتے ہیں لیکن بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق اعظم ، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالی عنم اجعین این بیٹوں کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لائے۔ چنانچہ اہلبیت نبوت کے ایک عظیم فروسیدالسادات حضرت امام محمد با قررضی الله تعالی عنداسی آیت مباہلہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ فَجَآءَ بِأَبِي بَكُرٍ وَّوَلَدِهٖ وَبِعُمَرَ وَوَلَدِهٖ وَبِعُثُمَانَ وَوَلَدِهٖ وَبِعَلِيّ وَّوَلَدِهٖ (ابن عاكر تغير در منور ، ج٠٠٠) پس حضرت ابو بکر وعمر ،عثمان وعلی رضی الله تعالی عنبم اینے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ أن کے مولیٰ کی ان پر کروروں درود أن كے اصحاب وعترت يد لا كھول سلام اے ایمان والو! ہمارے پیارے رسول مصطفے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جملہ اہلبیت جا ہے اہلبیت نسب ہوں یا اہلبیت سکنی یا اہلبیت ولادت یا اور کسی کو اہلبیت میں شامل کرلیا گیا ہوتمام کے تمام ہم اہلست کے نز دیک عزت وعظمت والے ہیں کیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے جن نفوس قد سے کوخاص خاص موقع پرمیری اہل بیت فرمایا ہے وہ یہی حار نفوس قد سیہ حضرت مولی علی ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن ، حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم بين -اسى لئے اہلبیت كالفظ انہى جارحضرات كے لئے شائع ومشہور ہے۔ (افعة اللمعات،جسم،ص١٨١) اے ایمان والو! حضرت ابن عباس رض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو اللہ تعالی کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب مصطفے کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اور صحابہ کرام بیار پڑسی کے لئے گئے تو صحابہ کرام عليم الرحمة والرضوان في حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كومشوره وياكه آب كفرزند بيمار بين تو آب الله تعالى كے لئے كوئى نذر مانيس توحضرت مولى على اورحضرت فاطمه زبرارضى الله تعالى عنهم اورآب كى كنيز فضه نے تين روز ور كھنے كى منت مانى -الله تعالی نے حسنین کریمین کوشفاعطا فر مائی۔اب نذریوری کرنے کا وقت آگیا سب نے روزے رکھے مگر <del>~~~~~~</del>

فضائل الل بيت گھر میں کوئی چیز نہیں جس سے روز ہ کھولا جائے۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شمعون یہودی سے چند سیر جو بطور قرض لائے۔جو کا ایک تہائی حصہ پیسا گیااوراس سے چندروٹیاں تیاری گئیں۔جب افطار کاوفت آیااورروٹیاں کھانے كے لئے سامنے ركھی كئيں تو دروازہ يرايك سائل نے آواز دى كدا ہالبيت رسول الله (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) ميں مسكين ہوں۔ بھوكا ہوں۔ بچھاللّٰہ تعالٰی کے نام دیجئے ۔ تو حضرت علی ، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ تینوں نے سب روٹیاں اس مسکین سائل کو دیدیں۔اور تینوں حضرات نے صرف یانی پی کرروز ہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز ایک تہائی جو کی روٹیاں تیار کی کئیں اور جب اہلبیت عظام افطار کے لئے بیٹھے تو دروازہ پرایک فقیرمختاج نے آواز دی اے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کے گھر والو! میں بھو کا ہوں، پیتیم ہوں تو دوسرے روز بھی ان حضرات نے سب روٹیاں سائل کو دیدیں اور صرف یانی ہے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھرروزہ رکھااور ایک تہائی جو جو بچاتھا اس کی روٹیاں بنائی کئیں اور جب روزہ افطار کے لئے تینوں نفوس قدسیہ بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی کہا ہے اہلبیت نی صلی الله تعالی علیه داله دسلم میں اسیر ہوں بھو کا ہوں تو تیسرے دن بھی تمام روٹیاں سائل کوعطا فرمادیں اور صرف یانی بی كرروز ه افطاركيا تو اہلبيت رسول صلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم كی شان ميں بيآيات مباركه نازل ہو ئيں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيُمًا وَّاسِيُرًا ٥ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمُ جَزَاءً وَّلا شُكُورًا ( ١٩٤٠، ركوع ١٩ یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پرمسکین ، بنتیم اور قیدی کواوران سے کہتے ہیں کہ ہم تنہیں اللہ تعالی کی رضا دخوشنودی کے لئے کھلاتے ہیں نہ ہمتم سے کوئی بدلہ جاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ (تغیر کبیر، ج۸، ص ۲۷، خازن و دارک، چ۷، ص ۴۳۰ تغییر روح البیان، ج۷، ص ۴۷۵) اے ایمان والو! اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اہلبیت رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جن نفوس قد سیہ کے لئے بولا جاتا ہے وہ حضرات کون لوگ ہیں اور اہلبیت کی سخاوت کا بھی پیتہ معلوم ہو گیا کہ خودتو بھو کے رہتے ہیں مگراینے دروازے کے سائل، بھکاری کو کھلاتے ہیں۔ اورآج بھی اہلیت نبوت کی سخاوت کی وہی شان وشوکت ہے جو چودہ سوبرس پہلے تھی اس بات کا ثبوت جائے اور اگر دیکھنا ہے تو جاکر دیکھ لو۔ مار ہرہ مطہرہ جومیرے اعلیٰ حضرت رضی الشقالی عند کا پیرخانہ ہے۔ شاہ بر کات کی برکت کاباڑہ بٹتا ہے۔ بہرائج شریف جہاں فیض سید سالا رمسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ سے اندھے، کوڑھی ، جزامی اور برحم کے بیار شفایاب مورہ ہیں۔ اجمیر مقدی مند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ فریب نواز رضی اللہ تعالی عند کی

نضائل الل بيت 東東京 | 1 | 東東東東東東東東東東東東| 17 | 東東東東東東東東 نورانی چوکھٹ پر ہرسائل کی دُعامقبول ہوتی ہے۔ بغداد معلیٰ میں فر دالا فراد، قطب الا قطاب پیران پیرحضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار گہر بار سے مرد ہے کوزندگی، چور کوقطیت ، مرید کو جنت کی بشارت کے ساتھ روزی کی نعمت رولت، ہرآن، ہروقت بنتی ہے۔ یہ حضرات کون لوگ ہیں؟ جوسارے زمانے کی جھولیاں بھررہے ہیں۔ بیسب اہلیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدیلم کي آل واولا ديس-جب ان کی آل داولا د کی سخات کا بیرعالم تو سرکارا مام حسن اورا مام حسین اورمولی علی رضی الله تعالی عنم اجمعین اور پھر مختار دوعالم محبوب خداصلی الله تعالی علیه داله وسلم کی جو دوعطا اور سخاوت کاعالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محاج كا جب يه عالم ب تو مخار كا عالم كيا موكا درودشريف: اہل بیت کامقام ومرتبہ کیا ہے؟ مارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم فے فرمایا: كايُوفِم نُ عَبُدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اللهِ مِن نَفْسِه وَتَكُونَ عِتُرَتِي أَحَبَّ إِلِيهِ مِنْ عِتُرَتِهِ وَأَهُلِي أَحَبَّ إِلِيهِ مِنْ أَهُلِهِ وَذَاتِي أَحَبّ إِلِيهِ مِنْ ذَاتِهِ \_ يَعِيٰ كُولَي حُض مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولا د (لیعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنها) کو اپنی اولا دے، میرے اہل کوایے اہل سے اور میری ذات کواپنی ذات سے زیادہ محبوب ندر کھے۔ (طبرانی بحوالہ الشرف المؤید، ص ۸۵) جارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کے ہاتھ کواییے ہاتھ میں لیا اور فر مایا: مَنْ اَحَبَّنِي وَاحَبُّ هَلَيْن وَاُمُّهُمَا وَابَاهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيلَمةِ 0 لیعنی جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں (امام حسن اور امام حسین رضی الله تعالی عنها) سے اور ان کی مال (حضرت فاطمہز ہرارض اللہ تعالی عنہا) ہے اور ان کے والد (حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے محبت کی تو وہ مخص قیامت کے روز میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ (لیعنی جنت کے جس اعلیٰ مکان میں میں رہوں گا اس اعلیٰ مکان میں وہ ربےگا)\_ (امام احد، بحوالدالشرف المؤيد، ص٢٨)

فضائل اللبيت اے ایمان والو! پنجتن یاک سے محبت کرنے والا جنت کا حقد ارتو ہے ہی مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ جنت عطا فر مائے گا جس کوخاص اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے لئے بنایا ہے یعنی جنت الفر دوس۔ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فر مایا میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه واله وللم كوريفر مات ہوئے ساہے۔ الْا إِنَّ مَثَلَ اَهُلِ بَيْتِي فِيكُمُ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوح مَّنُ رَّكِبَهَا نَجَاوَمَنُ تَخَلَّفَ عَنُهَا هَلَكَ 0 لیمنی آگاہ ہوجاؤ کہ میرے اہلبیت کی مثال تم لوگوں کے لئے نوح (علیه السلام) کی کشتی کی طرح ہے۔جو شخص س میں سوار ہوااس نے نجات یا کی اور جو مخص اس میں سوار نہ ہواوہ ہلاک ہوا۔ (مشکوۃ شریف ہس ۵۷۳) حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عند كابيان ہے كه بهارے آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا: اَصُحَابِي كَالنُّجُوم بَايَّهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمُ ا لعنی میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے تم جس کی اقتد اکر دگے ہدایت یاؤگے۔ (مشكوة بص ۵۵۳) امام المفسرين حضرت امام رازي رضي الشتعالى عنه فرماتے ہيں كه الله تعالى كا احسان ہے كه ہم اہلست و جماعت محت اہلبیت کی گشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کے روشن ستارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہدایت حاصل کئے۔ لہذا ہم لوگ قیامت کی ہولنا کیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (مرقاق،ج۵،ص١٠١) ا ہے ایمان والو! ہمارے سرکار احمد مختار محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے اہل بیت کی مثال، حضرت نوح علیہ اللام کی کشتی ہے دی۔مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح علیہ اللام آیا اور جو شخص کشتی نوح علیہ اللام میں سوار ہو گیا وہ شخص طوفان میں بربادوہلاک ہونے سے نیج گیا۔ اسى طرح طوفان قيامت آنے والا ہے تو جو تحض آج اس دنيا ميس محبت اہلبيت كى كشتى ميں سوار ہوجائے گاوہ محض كل قيامت كے دن طوفان قيامت كى تباہ كار يوں اور برباديوں سے ہلاك وبرباد ہونے سے محفوظ ہوجائے گا۔ یا در کھواور جان لو! کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں اس شخص کو بٹھایا جومومن تھا۔ لا کلام۔ یے شک وشبہ محبت اہلبیت کی تشتی میں وہی شخص سوار ہوسکتا ہے جومومن سی مسلمان ہوگا اور سی مسلمان وہ مخص ہے جو محبت اہلبیت کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حضرت أمم المونين عا تشرصد يقداورتمام صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين سے بھى محبت والفت ركھتا ہو۔اس ليح رافضي،

خارجی و جملہ دشمنان صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم قیامت کے روز محبت اہلبیت کی تشتی میں سوار ہی نہیں ہو سکتے ت طوفان قیامت ان گتاخوں کو ہلاک و ہر بادکردے گا اور وہ لوگ جہنم کے مستحق قراریا ئیں گے۔ خوب فرمایا: عاشق رسول , فدائے صحابہ واہلیت پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضى الله تعالى عندنے: آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا اہلسنت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی درودشريف: اہل بیت کا دشمن کعبہ میں مرے تو بھی جہنمی ہے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آتا مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والدوسلم غُرْمايا: لَوُ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيْنَ الرُّكُن وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمٌّ مَاتَ وَهُوَ مُبُغِضٌ لِآهُل بَيْتِ مُحَمَّدِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) دَخَلَ النَّارَ \_ يَعِي الرَّكُونَى تَخْصُ كَعِيكَ ايك كُوشُهُ مِن اورمقام ابراہیم کے درمیان چلاجائے اورنماز پڑھے اورروز ہ رکھے پھروہ شخص مرجائے اس حال میں کہوہ شخص اہلیت ہے بغض ورشمني ركهتا بي تووه تخض جهنم مين جائے گا۔ (طبرانی، حاكم بحواله الشرف المؤيد م ١٩٢) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقانی رحمت صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا: میرے اہلبیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت ہے بہتر ہے اور جو شخص اسی محبت برمر گیاوہ فتخص جنت میں داخل ہوگیا۔ (دیلی فی مندالفردوس،ج۲،م،۱۹۲) اے ایمان والو! اہل بیت سے محبت جنت میں داخلہ کا سبب ہے اور اہلبیت کی دشمنی اور بغض وعنادے الله تعالیٰ کی پناہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سامیر میں مقام ابراہیم جیسی برکت والی جگہ پر نماز پڑھے اور روز ہر کھے اپیا نمازی اور روزے دارا گراہلبیت نبوت سے بغض وعداوت رکھتا ہے تو وہ خض جہنمی ہے اور اس کا کوئی بھی نیک عمل اے دوز خ کے عذاب ہے نہیں بچاسکے گا۔

فضائل اللبيت عاشق المديت سركاراعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رض الله تعالى عنفر مات بي: ان کے مولیٰ کی ان پر کروروں درود ان کے اصحاب وعترت یہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنجائے قدس ابل بیت نبوت یه لاکھوں سلام درودشريف: بزرگول کے اقوال حضرت ابوبكرصد لق كى محبت ابل بيت كے ساتھ افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق امير المونين حضرت ابو بمرصديق يارغار ومزار رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں۔ صِلَةُ قَرَابَةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ صِلَةِ قُرُبَتِي \_ (الشرف المؤيد بص ٨٤) لعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ، مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے زیادہ پیند ہے۔ ٢) حضرت الوبكرصد لق رضى الله تعالى عنفر مات بي-وَالَّـذِيُ نَـفُسِيُ بِيَدِهِ لَقَرَبَةُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنُ اَصِلَ مِنُ قُورَبَتِي (بخارى شريف) خدا کی تشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھ کواپنے اقرباء سے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اقرباءز باده پیندیں۔ ۳) ایک مرتبه امیر المومنین حضرت ابو بکرصد این رضی الله تعالی عنه نبر پرخطبه دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند جوابھی کم عمر بچے ہیں تشریف لائے اور فرمایا یہ نبر میرے نانا کا ہے اس پر سے اُتر جاؤ۔ فَقَالَ صَدَقْتَ وَاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْبَرُ أَبِيكَ ثُمَّ أَخَذَهُ وَأَجُلَسَهُ فِي حُجُوهِ وَبَكَى (السواعق الح قدم ١٤٥)

فضائل الل بيت تو حضرت ابو بكرصد لِق رضى الله تعالى عنه نے فر مايا (اے امام حسن رضى الله تعالىٰ عنه) آپ نے مج كہا خدا كى قر بینک یمنبرآپ کے ناناجان کا ہی ہے۔ پھرآپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھالیا اور رویڑے۔ اسى طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه اورحضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كاوا قعه بهى منقول ہے۔ (الرياض النضر ه،ج٢،٩٠٥) حضرت عمر فاروق اعظم كى خدمت والفت الل بيت كے ساتھ ٣) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فر مات بين ، كهامير المومنيين حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالىء کے زمانہ خلافت میں مدائن فتح ہوا۔مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت جمع ہوا تو حضرت امام حسن رضی الله تعالی مو تشریف لائے اور فرمایا: اے امیر المونین میراحق جواللہ تعالی نے مقرر کیا مجھے دیا جائے۔ آپ نے فرمانا: بِالْبَوَكَةِ وَالْكُومَةِ اورايك بزار درجم نذركة \_ان كے بعد حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنة شريف لا ي توان كو بھی ایک ہزار درہم دیئے پھران کے بعد آپ کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ تشریف لائے تو آپ نے پانچے سو درہم ان کودیئے۔حضرت عبداللدرض اللہ تعالی عندنے عرض کیا۔اے امیر المونین میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مبارک دور میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جا کر جہاد کرتا تھا اور امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت بیجے تھے اور مدینه منوره کی گلیول میں کھیلا کرتے تھے۔آپ نے ان کو ہزار، ہزرار درہم دیئے اور مجھے صرف یا کچ سودرہم؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالىء نه في ما يا بيثا يهله وه مقام حاصل كرو جوامام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنها کا ہے۔ پھر ہزار درہم کا مطالبہ کرنا۔ان کے نانارسول خداءان کے باب حضرت علی شیر خداءان کی ماں فاطمہ زہرا، ان كى نانى خدىجة الكبرى، چياجعفرطيار پهوچهى ام مانى، مامول ابراهيم بن رسول الله، خالدر قيه، ام كلثوم، زينب رضي الله تعالی عنهم ہیں۔ یں کرآپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللدرضی اللہ تعالی عنه خاموش ہو گئے۔ (الریاض النظر ۃ،ج۲،ص۲۸) حضرت علی کا قول کہ حضرت عمر جنت کے جراغ ہیں اس واقعہ کی خبر حصرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنہ کو ہوئی تو آپ نے فر مایا: میں نے اپنے پیارے رسول محبوب خداصلی الله تعالی علیه واله دسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ حضرت عمر ، اہل جنت کے چراغ ہیں۔حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے اس فرمان کی خبر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کو ہموئی تو آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ

فضأكل الليب حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فر مایا اے ملی! آپ نے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مجھ کو چراغ اہل جنت فر مایا ہے؟ تو حضرت مولی على رضى الله تعالى عنه نے فرمایا ہاں میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ عمر چراغ اہل جنت ہیں۔تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی رضی الله تعالیٰ عنہ بیرحدیث آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے دید بیجئے تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے بھم الله نثریف کے بعد لکھا کہ: هَـٰذَا مَـا ضَـمَنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَنُ جِبُرِيلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ سِرَاجُ آهُلِ الْجَنَّةِ 0 یعنی بیروہ بات ہے جس کی ضانت علی بن ابی طالب نے دی ہے واسطے عمر بن خطاب کے لئے کہ رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: ان سے جبر ئیل علیہ السلام نے ان سے الله تعالیٰ نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے پراغ ہیں۔ حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه کا لکھا ہوا فر مان حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے لیا اوراپنی اولا و کو وصیت فر مائی کہ جب میراوصال ہوغسل وکفن کے بعد بیکاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ کا غذوصیت کے مطابق آپ کے گفن میں رکھ دیا گیا۔ (الریاض النظر ہ،جا،ص٢٨٢) حضرت عمر کا قول کہ حضرت علی کی غیبت سے نبی ناراض ہوتے ہیں ۵) حضرت عمر فاروق اعظم رضیالله تعالی عنه نے ایک شخص کودیکھا کہوہ شخص حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالی عنه کی غیبت و برائی کرر ہاہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس مخص سے فر مایا: افسوس تجھ رہے، کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کونہیں جا نتا، پہچا نتا کہ وہ ہمارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیه والدوسلم کے چیا زاد بھائی ہیں اور پیارے آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی قبر شریف کی جانب اشارہ کرکے فر مایا کہ قسم خدائے تعالیٰ کی تونے حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کی غیبت و برائی کر کے ان کوایذ ایہو نچائی ہے۔ جواس قبر مبارک میں آرام فرماجي \_ (السواعق الحرقة على ١٥١٥، درقاني، جه، ص١١) ٢) ايب مرتبه حفزت امام حسن رضي الله تعالى ءنه ،حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كے زمانه خلافت ميس آپ کے درواز ہ پرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کے صاحبز اوے،حفزت عبداللہ درواز ہ پر کھڑے ہیں۔حاضر 

فضائل المل بيت ہونے کی اجازت طلب کررہے ہیں گر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت نہ ملی ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عزکہ خیال آیا کہ جب اینے بیٹے کواندرآنے کی اجازت نہیں دی تو جھے کب دیں گے؟ والی آگئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كومعلوم هوا كه ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم حضرت امام حن رض الله تعالی عنداس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے آپ کے تشریف لانے کی خبرنہیں تھی۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ میں اس خیال ہے واپس آگیا کہ جب آپ نے اپنے صاحبز ادے کواجازت نہیں دی تو مجھے اجازت کیے ملے گی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في فرمايا: أنُتَ أَحَقُّ بِالْإِذُنِ مِنْهُ \_ لِينَ آبِ مير عبيع عن ياده اجازت كے حقد ار بي - مير عمري بال الله تعالی نے آپ کی بدولت اُ گائے ہیں لیعنی میراجو کچھمقام ومرتبہ ہے وہ سب آپ اور آپ کے گھر کی برکت ہے۔ اورا یک روایت میں ہے کہ آپ جب جا ہیں تشریف لائیں آپ کواجازت کی حاجت نہیں۔(السواعق الح قد م ١٤٧) اے ایمان والو! ان واقعات سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کا اہلبیت سے عقیدت ومحبت کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے دل وجان سے مجت والفت كرين اورالله تعالى كى بارگاه سے بيشار رحمت وبركت حاصل كريں۔ ان کے مولی کی ان پر کروروں درود ان کے اصحاب وعترت بیدلاکھوں سلام پارہائے صحف غنجائے قدس الملبيت نبوت يه لاكھوں سلام حضرت ابوہریرہ درضی اللہ تعالی عند نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے دونوں یا وَں مبارک کے خاک جھاڑا اور صاف کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کررہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ حضور مجھے معاف کیجئے۔ واللہ جتنے آپ کے مراتب ہیں میں جانتا موں اگر لوگوں کومعلوم ہوجا کیں تو آپ کو کندھوں پراٹھائے پھریں۔ (اظہار السعادت) ۸) حضرت علامه بوسف بن المعيل نبهانی رحمة الله تعالی علية تحرير فرمات بين كه حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضی الله تعالی عند نے حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنهم کی حمایت کی اور فتو کی

دیا کہ لوگ لا زی طور پران کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں۔علامہ کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوقید و بند کی سزادی گئی اس کی اصل وجه یمی تھی کہ حضرت امام صاحب نے ایک آل رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی حمایت کی اوران کے حق کی خاطرفتوی ویا۔اگر چہ ظاہر بیکیا گیا کہ امام صاحب نے بھی خلیفہ کا حکم نہیں مانا اور قاضی كامنصب قبول كرتے سے انكاركرو باتھا۔ (الشرف المؤيد ص ٨٨) 9) حضرت علامه ببهاني رحمة الله عليه قل فرمات بين كه حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه كوآل رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی عقیدت ومحبت کے سبب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر قیدی بنا کر بغدا دشریف لایا گیا۔ حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه کا آل رسول صلی الله تعالی علیه داله دسلم سے محبت والفت اس قدر زیا دہ تھی کہ مجھ لوگوں نے آپ کورافضی کہد یا تو آپ نے فر مایا: لَـوْكَـانَ رَفَحُما حُبُّ ال مُحَمَّدِ فَ لُيشُهَ إِلاَّ قَلان أَنِّى رَافِ ضَ لعنی اگر آل رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے محبت کرنار افضی ہونا ہے تو جن وانس گواہ ہوجا کیں کہ اگر اس وجہ سے سے تو بیشک میں رافضی ہول (الشرف المؤید ص ٨٨) حضرت امام شافعي رضى الله تعالى عندالل بيت كمنا قب بيان فرمات بيل يكفي يُكُم مِنْ عَظِيم الْفَحُو أَنَّكُمْ مَنْ لَّمُ يُصَلِّ عَلَيْكُمُ لَاصَلاةً لَهُ يعنى إلى الرسول آپلولول كے لئے يعظيم فخر كافى ب كه جو خص آپ پردرودنه بھیجاس کی نماز نہیں ہوتی۔ علامه حبان نے فر مایاس کا مطلب بیہ ہے کہ آل رسول پر درود نہ پڑھنے والے کی نماز کامل نہیں ہوتی اورامام شافعی کے رائح قول کے مطابق نماز سیجے نہیں ہوتی۔ (الشرف المؤید سمم) حفزت عمر بن عبد العزيز كي محبت الل بيت كے ساتھ ١٠) حفرت عبدالله بن حضرت حسن رضي الله تعالى عنها فرماتے ہيں كه ميس امير المومنين حضرت عمر بن عبدالعزيز رضی اللہ تعالی عنہا کے باس کسی ضرورت کی وجہ سے گیا تو انہوں نے مجھ سے فر مایا (اے شنر اد ہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ کو جب کوئی حاجت ہوتو کسی کو بھیج دیا کریں یا لکھ دیا کریں مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ آپ کسی ضرورت كواسط مير دووازه برآياكري) (السواعق الحرق، ص ٨٨، شفاشريف، ص ٢٩)

فضائل الل بيت اا) حضرت شیخ ابن حجر رضی الله تعالی عنه تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها حضرید ا مام حسین رضی الله تعالی عنه کی سواری کے رکاب بکڑے ہوئے تھے، لوگوں نے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عن ہے کہا،آپ عمر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بوے ہیں اور ان کی رکاب پکڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها نے فر ما يا حضرت امام حسين رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے معے ہں تو کیاان کی رکاب پکڑنامیرے لئے سعادت نہیں ہے۔ (تویدالقوس) ۱۲) عرب كامشهورشاعرا بوفراس فروز ق حضرت امام زين العابدين بن حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنها كي شان میں قصیدہ کہتا ہے۔ عَمُّ الْبَرِيَّةِ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتُ عَنْدُهُ الْعِنَايَةُ وَالْإِمُلاقُ وَالظُّلَمُ یعنی بیان میں سے ایک ہیں جن کا ساری مخلوق پر احسان عظیم ہے اور انہیں کے سبب رنج وغم ،افلاس اورظلم دور ہوا ہے۔ كِلْتَا يَدَيُهِ غِيَاتٌ عَمَّ نَفُعُهُمَا تَسْتَوكَفَّان وَّلَايَعُرُوهُمَا الْعَدَمُ یعنی ان کے دونوں ہاتھ سخاوت کی بارش کے مانند ہیں بختاج کے مددگار ہیں جن کا فیض عام ہے۔ ہمیشہ برستے رہتے ہیں۔اورنہ ہونا بھی ان کے پیش ہی نہیں آیا۔ مُشْتَـقَّةٌ مِّـنُ رَّسُـوُل الـــلِّـــهِ شُعْبَةً طَابَتُ عَنَاصِرُهُ وَالْخِيمُ وَالشِّيمُ یعنی ان کی ذات رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی ذات ہے مشتق ہے اس لئے ان کی اصل ان کی عادثیں اور خصلتیں نہایت یا کیزہ اور عمدہ ہیں۔ أَيُّ الْمَخَلائِسِ لَيُسسَ فِي رِقَسابِهِمُ 

فضائل الل بيت لیعن مخلوقات میں سے کون لوگ ہیں جن کی گردن میں ان کے اور ان کے بزرگوں کے احسانات وانعامات کے ہارنہ ہول۔ (حلیة الاولیاء ابوقعم جسم،ص١٣٩، الصواعق الحرقد، ١٩٨) ۱۳) ابوسعید مادری کے امام نے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھا ہے کہ آپ ادب وتعظیم اوراحر ام سادات میں نہایت مبالغه فرماتے تھے ایک دن کاوا قعہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنجلس میں تشریف فر ماہیں چند بار تعظیماً کھڑے ہوجاتے اور کچھ وقفہ کے بعد بیٹھ جاتے تعظیم کا سب ظاہر نہ ہوا تو مجلس میں سے کچھلوگوں نے عرض کیا کہ آپ بڑے ادب واحترام سے کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اس کا سبب کیا؟ تو فر مایا کہ سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں ایک بیسید ہے جب اس سید بیکومیں دیکھتا ہوں تعظیماً کھڑا ہوجاتا ہوں۔ (تحداثاعثریہ) ۱۴) حضرت عبدالعزيز محدث وہلوي رضي الله تعالىء فرماتے ہيں كہ جوصحت وتلمذ كى بركت حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالیٰ عنه کوحضرات ائمهٔ املبیت ،امام محمد با قر اور امام جعفرصا دق اور زید بن علی بن حسین رضی الله تعالی عنهم سے حاصل ہے وہ بیان سے مستغنی ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے ساتھ بچین میں امیر المومنین حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں اولا د کے لئے دعا فر مائی تھی اسی دُعاء کی برکت سے حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی الله تعالی عنه پیدا ہوئے تھے۔ (تحفه اثناعشریه) (۱۵) شیخ اکبرمی الدین ابن عربی رضی الله تعالی عند مناقب الملبیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ (۱) اہل بیت کے ساتھتم کسی مخلوق کو برابرنہ کرو، کیونکہ اہلبیت ہی اہل سیادت ہیں (۲) اوران کی دشمنی انسان کے لئے حقیق گھاٹا ہے اور ان کی محبت والفت عبادت ہے (نورالابصار بص ۱۲۸) ١٦) حضرت امام ربانی مجد والف ثانی رضی الله تعالی عند البلبیت کی شان میں فرماتے ہیں۔ (۱) اہلسدے کے نز دیک اہلیت کی محبت جزوایمان ہے۔ (٢) اورخاته كى سلامتى اللبيت كى محبت يرموقوف ہے۔ (٣) ابليت كى محبت تو ابلسنت كاتم مايير - ( كتوييري ، كتوب مرب ١٠٠٠)

فضائل الل بيت اور عاشق رسول ،محتِ اہلبیت ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ ان کے مولی کے ان بر کروروں ورود ان کے اصحاب وعترت بیدلا کھوں سلام یارہائے صحف غنچائے قدس اہلبیت نبوت یہ لاکھوں سلام ( حدائق بخشش،۲/ ۲۸) (١٤) اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضي الله تعالى عنه اورفضائل سادات كرام (۱) ایک سوال کے جواب میں عاشق رسول محت صحابہ واہلیت ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عذیج میر فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور بیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت سب سے پہلے اسے البیت کی شفاعت کروں گا پھر درجہ بدرجہ جوزیادہ زدیک ہیں اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں گاوہ افضل ہے۔ (ملخصاً) (٢) ايك روايت ميں يوں ہے كه جمارے آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا ہر علاقه اور رشته روز قيامت قطع ہوجائے گا (لینی ختم ہوجائے گا) مگرمیراعلاقہ اور رشتہ (لینی میرازشتہ قیامت کے دن بھی ہاقی رہے گا) (٣) جمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیاا ورمنبر برتشریف لے گئے اور فر مایا کیا حال ہےان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت (لینی میرارشتہ) نفع نہ دے گی ، ہرعلاقہ اور رشتہ قیامت میں منقطع ہوجائے گا مگرمیرارشتہ دعلاقہ کہ دنیاد آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ (٣) ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے برسم منبر فر مایا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي قر ابت ( يعني رشته ) روز قيامت ان كي قوم كونفع نه دے گی خدا كي قتم ميري قر ابت (بعنی میرارشته) دنیاد آخرت میں پیوستہ ہے (بعنی دنیاد آخرت دونوں جگہ نفع دے گی اور کام کرے گی) (a) فدائے رسول محتِ اہلیت ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه

عرب انوار البيان المدلم فر ماتے ہیں کہ جب مقبولان خداہے اتناعلاقہ (یعنی تھوڑ اساتعلق) کہ بھی ان کو یانی بلا دیایا وضو کے لئے یانی دے دیا عمر میں اس (نیک شخص) کاکوئی کام کردیاتو آخرت میں ایسا نفع دےگا (یعنی قیامت میں بہت زیادہ نفع یائے گا) تو خودان کا جز ہونا کس درجہ نافع ہونا جاہئے (یعنی اس نیک شخص کا بیٹا یا بٹی ہونا دنیاو قیامت میں کس قدر فائدہ مند ہونا جاہے ) بلکہ دنیاوآ خرت میں صالحین یعنی نیک لوگوں سے علاقہ نسب یعنی رشتہ داری کا نافع ہونا قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ ید ذریت مومن کا حال ہے:۔ (یعنی مردمومن کی اولا دکا معاملہ یہ ہے) جواسلام برمریں اگران کے باپ دادا کے در جان منزلوں سے بلندتر ہوئے تو یہ (لوگ) اینے باپ، دادا سے ملادیئے جائیں گے اوران کے اعمال میں کوئی کمی نہ ہوگی جب بیعام صالحین کی صلاح ( یعنی عام نیک لوگوں کی نسبت ) ان کی نسل واولا دکودین ودنیا وآخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیقی ، فاروقی ،عثمانی ،علی وجعفر وعباس وانصار کرام رضی الله تعالی عنهم کی صلاح عظیم (لیعنی نسبت عظیم) کا کیا کہنا جن کی اولا دمیں شیخ صدیقی وفارو تی وعثانی وعلوی وجعفری وعباسی وانصاری ہیں پیر كيول نداييخ نسب كريم سے دنياوآ خرت ميں نفع يا ئيں گے۔ پھر اللہ أكبر! حضرات عاليه سا دات كرام كى اولا دامجاد حضرت خانؤن بتؤل زهرارض الله تعالىءنها كوخو دحضور يُرنو رسيدالصالحين سيدالعالمين ،سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه والدوسلم کی بٹی ہیں کہان کی شان توار فع واعلیٰ وبلندوبالا ہے۔ ہمارے حضور اللہ تعالیٰ کے نور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دعا فر مائی وہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی آل ہں تو ان کے بدکار، ان کے نیکوکاروں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہے فر مادے ( مینی میری اولا دمیں اچھے، يُرے سب ميرے ہيں اور ان سب كوميرے حوالے فرمادے) پھر فرمایا مولی تعالی نے ايسا ہی كيا ( يعني ميري اولا و ك الجھادر برے سب كوميرے حوالے فرماديا) امير المونين على كرم الله وجهدالكريم نے عرض كيا مافعل (يعني الله تعالی نے) کیا کیا؟ فرمایا بہتہارے ساتھ کیا (یعنی تم کو ہارے والے فرمادیا) اور جوتہارے بعد (یعنی تہاری اولاد) آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایبائی کرے گا (یعنی تمہاری آنے والی اولا دکو بھی اللہ تعالیٰ میرے والے (Be 36) (٢) عاشق رسول محت صحابه كرام وابلبيت عظام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔

نضائل المل بيت سادات کرام کی جمایت ہرمسلمان پرفرض ہے ہاں نب پر فخر جائز نہیں نب کے سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں ، دوسروں کے نب پر طعن جائز نہیں۔ انہیں کم نسبی کے سبب حقیر جاننا جائز نہیں۔اس کے سبب کسی مسلمان کا دل دکھانا جائز نہیں احادیث ج اس باب میں آئیں انہیں معانی کی طرف ناظر ہیں و باللہ التو فیق خدمت گاری اہلیبیت مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والدولم كے لئے يد بيان رساله جو كيا (ملضاً (ازادة الادب لفاضل النب) (٤) عاشق رسول فدائے صحابہ واہلبیت رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سادات کرام جوواقعی علم الہی میں سادات ہوں ان کے بارے میں ربعز وجل سے امیدواثق یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ کاعذاب نہ دیا جائے گا حدیث میں ہے ان کا فاطمہ اس لئے نام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوران کی تمام ذریت (لینی اولا دکو) ناریر (لینی دوزخیر) حرام فر مادیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت بتول زہرا رضی الله تعالی عنها سے فرمایا اے فاطمه (رضی الله تعالی عنها) نه مختبے (الله تعالیٰ)عذاب کرے گانہ تیری اولا دمیں کسی کو۔ (٨) امير المونين مولي على كرم الله تعالى وجهه كي اولا دامجاد اور بھي ہيں قريشي ، ہاشمي ، علوي ہونے سے ان كا وامان فضائل مالامال ہے۔ مگر بیشرف اعظم کہ حضرات سادات کرام کو ہے ان کے لئے نہیں بیشرف بتول زہرا رضی الله تعالی عنها کی طرف سے ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنها) میر اٹکٹرا ہے۔سب کی اولا دیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں سوااولا د فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کے کہ میں ان کا باپ ہوں ملخصاً ( فاویٰ رضوبیہ جو ) (٩) عاشق رسول مداح صحابه واهلبيت رضي الله تعالى عنم اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عند فرماتے ہیں۔ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی تو بین حرام بلکہ علمائے کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کومولویا، یا کسی سید کومیر وابر وجه تحقیر کیم کا فر ہے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم فر ماتے ہیں جومیری اولا داور انصار اور عرب کاحق ند پہچانے وہ تین باتوں سے خالی ہیں یا تو منافق ہے یا حرای ، یا چینی بچے ، بلکہ علماء وانصار وعرب سے تو وہ مرادیں 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

جو گمراہ وبددین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم جب تک ان کی بدنہ ہی صد تفرکونہ پہو نیچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں ب منقطع ہے جیسے نیچری، قادیانی، وہائی، غیر مقلد، دیوبندی اگر چہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہان کی تعظیم حلال بلکہ توبين وتكفير فرض ملخصاً (فادي رضويه، ج٩) (۱۰) سیدسی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگر چہاس کے اعمال کیسے ہی ہوں ان اعمال کے سبب ان سے تفر نه کیا جائے ملخصاً (فاوی رضویہ جو) (۱۱) جو مخص سید (سنی المذہب) کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کا فرہے، اس کے پیچھے نمازمحض باطل ورنه مروه اور جوسیدمشہور ہوا گرچہ واقفیت نه معلوم ہواہے بلادلیل شرعی کہددینا کہ سیجے النسب نہیں تو صاف (گناه) كبيره ب- ملخصاً (فاوي رضويه، ج۹) اے ایمان والو! بیتمام تفضیل اس مخص کے بارے میں ہے جس کی سیادت یقینی ہے اور جس مخص کی سادت مشکوک ہواور اگر شرعاً اس کا نسب ثابت نہیں ہے لیکن و شخص نسب یعنی سید ہونے کا دعویدار ہے اور اس کا جھوٹ معلوم نہیں ہے تو اس کی تکذیب میں تو قف کیا جائے گا کیونکہ لوگ اپنے انساب کے امین ہیں لہذا اس کا حال اس کے سپر دکردینا چاہئے جوانسان کی سکتا ہے اسے زہزہیں بینا چاہئے۔ (برکات آل رسول من ١٠١) اورا گرشرعاً اس کانب ثابت نہیں ہے اور اس پر دلیل بھی ہوجیتے باپ کہتا ہے کہ میں پنجارہ خاندان سے ہوں یا شاہ یعنی فقیر ہوں تو میرا بیٹا سید کیسے ہوسکتا ہے؟ تو باپ کا قول ججت ہے لہذا ایسے جھوٹے سید کی تکذیب لازم -باصل جھوٹے سیر بننے سے بچو! حدیث شریف :سیدالسادات حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلى الله تعالى عليه والدوم في ارشا وفر مايا: مَن ادَّعني إلى غَيْرِ أَبِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَهُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ لَا يَقُبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَّلَا عَدُلًا.

نضائل اللبيت یعنی جواینے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرے اس پر اللہ تعالیٰ اور سر فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ ( بخاری شریف، مسلم شریف، بحواله فآوی رضویه، ج۵، ص ۸۷) اے مسلمانو! اپنانب بدلنے سے بچو، جھوٹے سید کہلوانے سے پر ہیز کرنا، ورنہ تم نے پیارے نی صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيني برتهمت لگائى \_ عام مومن برتهمت لگاناسخت ترين گناه ہے تو آ قاصلى الله تعالى عليه واله وسلم كى نسبت اوران کی بیٹی پرتہمت لگانا کیے رواہوسکتا ہے۔ بچو! خدارا بچو! اور الله تعالیٰ نے جوبھی حسب ونسب عطافر ماما ہے ای پرشکرا داکرو۔ بے اصل سیداور جھوٹے آل رسول اپنے آپ کومشہور نہ کرو کہ لوگ سید جان کرآل رسول سجھ کر خوبعزت كري كاورنذرانه زياده سےزياده ملے گا۔ قرآن كريم فرما تا إلى الحرمكم عِنداللهِ أَتُقكم 0 ترجمہ: بیشک اللہ کے یہاںتم میں زیادہ عزت والاوہ جوتم میں زیادہ یر ہیز گارہے۔ (کنزالا یمان) اے بھائی! قیامت آنے والی ہے۔موت تہاراا نظار کررہی ہے۔قبر کی تاریکی اور عذاب کو یا دکرو،حشر کی شرمندگی اورمصیبت سے بیخے کی ابھی ہے تیاری کرو۔قبر وحشر میں کون کام آنے والے ہیں وہی نہ جن کے نب برتم نے تہمت لگائی ہے اور اپنے آپ کوان کے خاندان میں شامل کر دیا اور جھوٹے سید بن بیٹھے۔ بید دنیا ہے جوچا ہوکرلو، جوچا ہوبن جاؤ مگر بروز قیامت بچھنہیں چلے گا۔جھوٹے سید ہونے کا پلندہ کھل جائے گا۔اس لئے توبہ كرلواور سيح سادات كرام كاصدقه ما نگ لو الله تعالى سادات كرام ك غلامول مين قبول فرما ي \_ مين ثم آمين ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

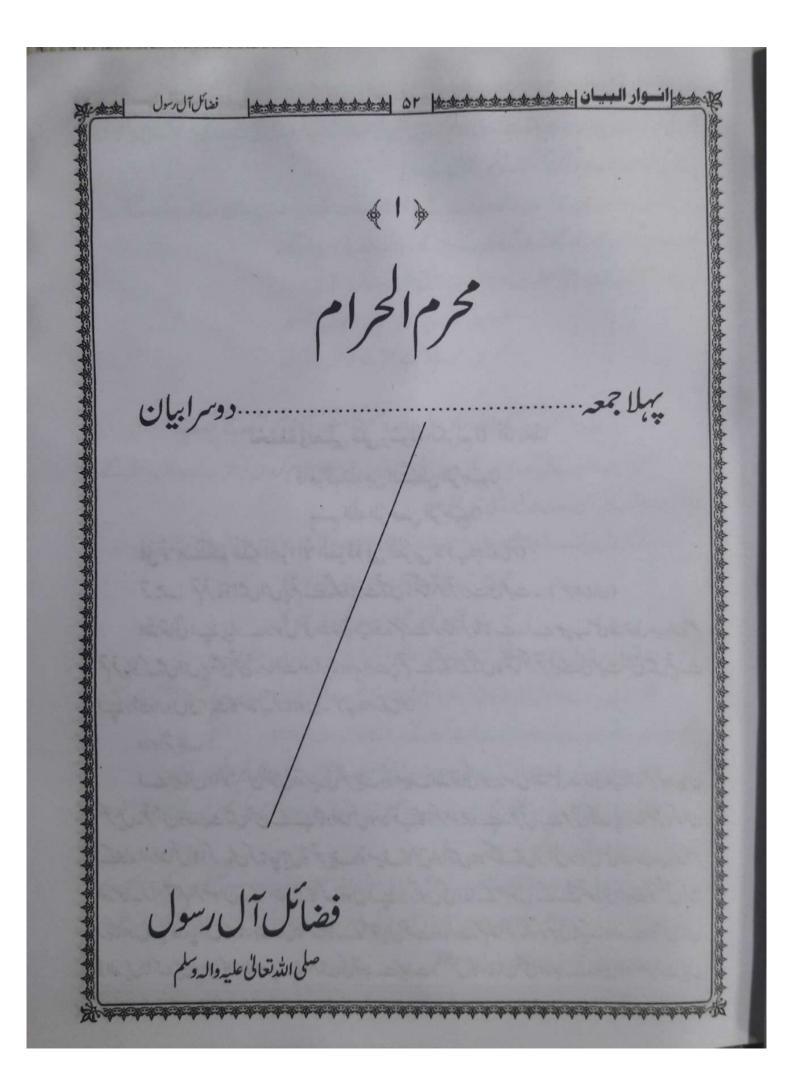



فعناك آل دسول جن کی محبت سے پر دان خیات ملتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی محبت واجب قر اردی گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ما كيزگى اورطبارت يرقر آن كريم نے مُبر لگادى ہے۔ یمی وہ لوگ ہیں جوآ سان رشد وہدایت کے جاند، تارے اور سفینہ نجات ہیں۔ان سے محبت کرو گے تو بیڑا بارہےاوراگران کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ہلاک وہر بادہوجاؤ گے۔ آ قائے تعمت ، اعلیٰ حضرت امام احدرضاعاشق اہل بیت فرماتے ہیں۔ اہلسنت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم بیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی آل رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كامقام ومرتتبه براي حضرات! ان کے حق کو پہنچانو۔آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا احترام کروان کی عزت کرو۔آل رسول کے فضائل ومناقب كوقرآن وحديث كي روشي ميس بغورسنو\_ عاشق رسول بیار بر صام التھے رضاء امام احمد رضا سرکاراعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں تیری نسل یاک میں ہے بیہ بیر نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا الله تعالى ارشادفر ما تاب: قُلُ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط لیعنی اے پیار بے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلمتم فر ماد و میں تم ہے تبلیغ کا کوئی معاوضہ بدلینہیں مانگیا، ہاں تنہیں علم دیتا ہوں کہتم میرے دشتہ داروں سے محبت کروگے۔ (برکات آل رسول میں ۲۱۹) حضرت علامه يوسف بن المعيل نبها في رحمة الشعليه اين تصنيف الشرف المؤيد مين تحريفر مات بي-(۱) امام سیوطی نے درمنثور میں اور بہت سے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے قبل کیا ہے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی طیک والک وسلم آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فر مایا علی، فاطمہ اور ان کی اولا دیعنی حضرت امام حسن اور حضرت المام سين رضي الله تعالى عنهم \_ (بركات آل رسول م ٢١٩) 

(٢) شان نزول: درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے۔ انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نے ہمارے قول سے فخرمحسوں کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا۔ ہمیں تم رُ فضیلت ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کو پہو نجی تو آپ کی مجلس میں تشریف لائے اور فر مایا اے گروہ انصار! کیاتم بعزت نہیں تھے تو اللہ تعالی نے تہمیں میرے ذریعہ عزت عطا فرمائی؟ انہوں نے عرض کیاماں يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم \_ كياتم مجھے جواب نہيں ديتے \_عرض كياحضور! آپ كيا فرمانا چاہتے ہيں؟ فرماما : کیاتم یہیں کہتے کہ آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو بناہ دی ، کیا انہوں نے آپ کی تکذیر نہیں کی تھی تو ہم نے آپ کی تقدیق کی ؟ کیا انہوں نے آپ کو کمزور نہ جانا تو ہم نے آپ کی امداد کی ؟ آپ ای طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ انصار گھٹوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کیا ہمارے تمام اموال واملاک خدائے تعالی اوررسول سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کے لئے ہیں توبیآ یت کریمہ نازل ہوئی۔ قُلُ لا اَسْفَلُکُمْ عَلیْه أَجُرُ اللَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط (بركات آل رسول ، ٢٢٠) (٣) حضرت طاؤس فرماتے ہیں ای آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی منیا ے یو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا۔ آیت کریمہ میں قربیٰ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ (يركات آل رسول على ١٢٠) (٣) مقریزی نے فرمایا۔مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا۔ ا ے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ۔اینے پیرو کارمومنوں کوفر مادو کہ میں تبلیغ دین برتم سے کوئی اجزنہیں مانگیا۔ العاع ال كاكم مير عدشة دارول ع محبت ركھو۔ (بركات آل رسول، ص٠١٠) (۵) حفرت ابوالعالية حفرت سعيد بن جبير رض الله تعالى عند عدوايت كرتے بيل إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط بہ نی اکرم کے دشتہ دار ہیں۔ (برکات آل رمول میں۔۲۲) شان زول:مفسرقر آن حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے كد ہمارے پيارے دسول ملى الله تعالى عليه والدوملم جب مدينة منوره تشريف لائ اور انصار صحابه نه ديكها كه بمارے بيارے آقا صلى الله تعالى عليه والدوملم تبلغ اسلام كے لئے اور ہمارى رشد وہدايت كے لئے ہمہ وقت معروف رہتے ہيں۔ اخراجات بہت ہيں اور بظاہر اخراجات کے لئے آمدنی کچھ بھی نہیں ہے تو انصار صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے پیارے آقام صطفیٰ کریم

عد عدا البان المعمد عدم عدم ١٥ المدمد عدم عدم الاسان المدمد عدم عدم المال الما سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے احسانات کو یا و کر کے آپ کی خدمت کے لئے بہت سامال جمع کیا اور اس کولیکر خدمت اقدس میں بیش کرنے کے لئے ماخر ہوئے اور عرض کیا کہا ہے ہیرے بیارے آ قامل الله تعالی ملیدوالہ والمرآب ہی کی بدولت بمس بدایت می اور جم نے مگر ای سے نجات یا گی۔ جم و مکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کر میم سلی اللہ تعالی علیہ والدو مل کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اس کتے ہم لوگ یہ مال بارگاہ کرم میں نزرانہ کے طور پر لائے ہیں قبول فرما کرعزت بخشیں۔ اس يريدآيت كريمة ازل بوئى اوروسول الشرطى الشرقال عليه والدوالم في وهمال واليس فرماديد (افزائن العرقان) اے ایمان والو! آپ حفزات کومطوم ہوگیا کہ آیت کر یمہ کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت مبارکہ كة نازل بونے كا مقعد كيا ہے اور يہ بھى معلوم ہو كيا ہے كہ ہمارے سركار امت كے تخو ارسلى الله تعالى عليه والدو للم نے انصار سحابہ کے مال کو واپس فر ماکران سے اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ فر مایا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اس آیت کریمہ سی الله الممودة في الفريلي سے آپ ملى الله تعالى عليدوالدولم كرشته وارمراويس-صدیث مبارکہ کی روشن میں ہے بھی معلوم کریں کہ آپ کے رشتہ دارکون لوگ ہیں؟ ا) حدیث شریف: صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے جب الله تعالیٰ کا پیهم سنا تو دربار نبوت شرع ش كيا \_ يارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم مَنْ قَو ابتُكَ هنو لَاءِ اللَّذَيْنَ وَجَبَتُ عَلَيْنَا مَوَ دُنُهُمُ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَابْنَاهُمَا \_ لعنی یارسول الشملی الله تعالی علیه والدوسم جمیس بتایا جائے کہ آپ کے وہ رشتہ وارکون لوگ ہیں جن کی محبت والفت ہم پرواجب کی گئی ہے؟ تو رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا علی و فاطمہ اور حسن وحسین اور ان کے بیٹے ہیں (لیعنی حضرت اہام حسن اور حضرت اہام حسین رضی اللہ تعالیٰ عہما کے نسل پاک سے قیامت تک جتنے اولا و ہوں گےسباس فرمان میں شامل ہیں) (تغیرابن و بی،جم،عام) ٢) حديث شريف: حضرت ابن عباس مني الله تعالى عنها فرمات بين كه جب بيرآيت مباركه نازل موئي تو صحابة كرام رض الله تعالى عنهم في عرض كيا - يارسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى الكوسلم مَنْ قَسرَ البَيْكَ وَاللَّهِ يُنَ فَوَ لَتُ فِيْهِهُ أَلاَيْهُ \_ يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم وه آب كرشته واركون لوگ بين جن كي ميس بيرآيت كريمه نازل بوئى بي؟ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَابْنَا هُمَا تُوحضور سلى الله تعالى عليدوالدوسلم في فرما ياعلى و فاطمداور حسن اور حسين رضى الله تعالى عنهم اجمعين (السواعق الحرق، ص ١١٨، جل لين معرى ج٢، ص٣٠، زرقاني على المواهب، ج٣٠، ص ١٨)

امام سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کو قید کر کے ومشق لایا گیا اور را پر میں ایک جگہ کھڑا کیا گیا تو ایک شای ظالم نے آپ سے کہا۔ خدا کاشکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری جڑوں کو کام اورفتنگری کومٹایا (معاذ اللہ) تو آپ نے اس شامی ظالم سے فر مایا کیا تو نے قرآن میں بیآ بیت نہیں بڑھی۔ قُلُ لَا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُوًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي - تُوَالِ يَحْصَ نِي كَهَا كياوه لوكتم مو؟ آب ز فر مایا بال بلاشک وشبه وه لوگ مم بین - (تفییرخازن، ج۲ بن ۱۲۲، الصواعق الحرقه بس ۲۸) حضرت علامه ام يوسف بن المعيل نبهاني رضى الله تعالى عنداس واقعه كوبيان فرمانے كے بعد لكھتے ہيں كه ميں ال شخص کوایمان والانہیں سمجھتا۔ اس شخص کے دل میں ایمان کیے تھہر سکتا ہے جواہل بیت کے شہید کئے جانے برخدا کاشکر اوا ے، میں اللہ ورسول جل شانۂ و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کا اس ملحد سے زیادہ دشمن ابوجہل کوئیں سمجھتا (برکات آل رسول م ۲۲۲س) اے ایمان والو! جوحضرات آل رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم یعنی سید بین ان کی تعظیم کرو-ان سے محبت مومن ر واجب ہا جہنمی فرقہ سے دورر ہو جوسید ناامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی اور حکومت و دولت کالا کچی کہتے ہیں۔ اور بزید پلید جیے شرابی کوامیر المونین اورجنتی کہتے ہیں۔ان سے صرف اتنا کہددو کہآ پے حضرات کے نزدیک بزید بلیدا گرجنتی ہے تو قیامت کے دن جوحشر بزید پلید کا ہوگا وہی حشر بزید پلید کے ساتھ آپ حضرات کا ہواوراس کا جوٹھ کان ہو وبي تھكانيآب حفزات كابور اور ہم سی مسلمانوں کا حشر قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے شنراوے امام حسین رضی الله تعالی عند کے ساتھ ہوا در جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عندر ہیں ہم سنیوں کا ٹھکانہ بھی وہیں رہے۔ اپناا پنامقدر ہے تمہارے نصیبے میں اہل بیت سے بغض وعناد ہے اور ہم غلا مان غوث وخواجہ ورضارضی اللہ تعالی عنہم کے نصیبے میں محبت آل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم ہے۔ تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری مرکاروں کے

فضاك آل رسول فضائل آل رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم احا ويث ميس ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تبلیغ رسالت وہدایت پر کوئی معاوضہ و بدلہ طلب نہیں کیا سوائے اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کی محبت کے۔ (۱) حدیث شریف: - حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا لوگو! الله تعالی ہے محبت رکھواس لئے کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ تنہیں نعمت ودولت عطافر ما تا ہے۔ وَ أَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَ أَحِبُّوا أَهُلَ بَيْتِي لِحُبِّي (زندى ومُعَلَوة بر٥٤٣) اور جھے سے محبت رکھو، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میری اہل بیت سے محبت کر ومیری محبت کی وجہ سے۔ (٢) مديث شريف: من مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ شَهِيدًا \_ جو خص اہل بیت کی محبت پر انقال کیااس نے شہادت کی موت یائی۔ (٣) اَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ مَعُفُورًا لَّهُ \_ آگاہ ہوجاؤ! جو محض اہل بیت کی محبت پرمراای محض کے تمام گناہ بخش دیئے گئے (٣) أَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ تَائِبًا \_ ہوشار ہوجاؤ! جو مخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیاوہ تو بہ کر کے مرا (٥) اَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا مُّسْتَكُمِلَ الإيْمَان \_ آگاہ ہوجا وُ جو خض اہل ہیت کی محبت پر انقال کیا وہ کامل ایمان کے ساتھ فوت ہوا۔ (٢) اَلاَ وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكِرٌ وَّنَكِيْرٌ ـ غور سے بن لو! جو خص اہل بیت کی محبت پر انقال کیا اسے ملک الموت علیہ السلام اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی شارت دیے ہیں۔ (2) اَلاَ وَمَنْ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ يُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ اللي بَيْتِ زَوْجِهَا۔ ہاں من لو! جوشخص اہل بیت کی محبت پر انقال کیا وہ مخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جسے دوہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے۔

فضائل آل رسول (٨) اَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ ال مُحَمَّدِ فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ اِلَى الْجَنَّةِ \_ یقین جان لو! جو خص اہل بیت کی محبت پر انقال کیا اس کی قبر میں جنت کے دودر دازے کھول دیئے جاتے ہیں (٩) اَلاَ وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلامِكَةِ الرَّحْمَةِ \_ اچھی طرح جان لو! جو مخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کور حمت کے فرشتوں کے لئے زمارت گاه بنادیتا ہے۔ (١٠) اَلا وَمَنُ مَّاتَ عَلَى حُبِّ ال مُحَمَّدِ مَّاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ \_ آگاه موجاوً! جو خف الل بيت كى محبت يرانقال كياوه خف مسلك المسنت و جماعت يرفوت موا\_ (تفيركير، ج٤،٥،٩٠٠ بركات آل دسول، ١٣٣٥) اے ایمان والو! بیانعام واکرام سی مسلمانوں کے لئے ہیں جواہل بیت وآتا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت والفت کرتے ہیں اور وہ لوگ جواہل بیت وسادات کرام سے بغض ورشمنی رکھتے ہیں وہ برے برنصيب اورجهم كے حقد ار ہیں۔ كس زبال سے موبيال مدح خوان اہل بيت مدح گوئے مصطف ے مدح خوان اہل بیت بے ادب گتاخ فرقہ کو سادے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سی داستان اہل بیت جو محص آل رسول کی دشمنی میں مراوہ رحت سے محروم ہوگا حدیث شریف: خوب غورے من لو! جو محض آل رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے بغض بر مراوہ قیامت كروزاس حال مين آئے گا كماس كى آئكھوں كے درميان لكھا ہوگا۔اللہ تعالىٰ كى رحمت سے نااميد۔ (٢) خبر دار! جو خص آل رسول صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے بغض يعني دشمني بر مراوه مخص كا فرمرا۔ (٣) کان کھول کر من لو! جو محض آل رسول سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ بہلم کے بغض وعداوت پر مراوہ جنت کی خوشبو عروم والدر تغيركير ، ج ١٠٥٠ م ١٥٠١ الرسول ، ص١١١) حضرت سيده فاطمه، حضرت مولى على ، حضرت امام حسن ، حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم الجمعين اہل بيت جی اورایل بیت بی آل رسول سلی الله تعالی علیدوالدوسلم بین اور لیقل تو اتر سے ثابت ہے۔

فطاك آل رسول بعض حضرات نے کہاوہ قریبی رشتہ دار ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ آپ کی امت ہے جس نے آپ کی وعوت بيليغ كوتبول كيااگر بهم آل كوقر مبى رشته دارون يرمحمول كرين توابل بيت بى آل رسول بين ادراگراس امت يرمحمول كرس بن ترب ك دعوت وتبليغ كوقبول كيا تو بهى اللبيت آل رسول مين داخل بين ما بت بواكدوه برصورت ير آل رسول بین اور دوسرون کا آل میں داخل ہونا اختلافی ہے (تغیر کیر،جے، ۴۹۰، برکات آل رسول بن ۲۲۲) فظيم آل رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم اے ایمان والو! سادات کرام کی تعظیم کرنے والا اور آل رسول کی خدمت کرنے والا بردا خوش بخت اور صاحب نصیب ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بہتر صلہ یا تا ہے اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے ہاتھوں بڑے بڑے انعام واکرام سےنواز اجائے گا۔ چندوا قعات ملاحظہ فر ہائے۔ فآوي رضوية شريف ميس عاشق رسول امام احمد رضا حضور اعلى حضرت فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنة تحرير فرماتے ہیں۔ ا) حدیث شریف: ابن عسا کرامیرالمونین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہارے پاےرسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا جو تخص میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صله اسے عطافر ماؤل گا۔ ٢) حديث تثريف: \_ خطيب بغدادي امير المونين حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه سے روايت فرماتے ہیں کہ جمارے پیارے آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا جو شخص اولا دعبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پرلازم ہے جب وہ مخف روز قیامت مجھ سے ملے۔ عدیث شریف کو بیان فر ما کرمجد داعظم امام احمد رضا سر کاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه آ گے تحریر فر ماتے ہیں۔ الله اكبر! الله اكبر!! قيامت كادن، وه قيامت كادن، جوسخت ضرورت اور سخت حاجت كادن اور بم جيمعتاج اورصله عطا فرمانے کو جمارے پیارے رسول، پیارے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم صاحب التاج، خدا جانے کیا مجھ ویں اور کیسا نہال فر مادیں ، ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دوجہاں کوبس ہے بلکہ خودیمی صلہ کروروں سے اعلیٰ والنس ہے جس کی طرف کلمہ کریمہ اذا ۔ یقینی اشارہ فرماتا ہے، بلفظ اذاتعبیر فرمانا بحد الله تعالی روز قیامت وعدہ وصال ودیدارمحبوب ذوالجلال کامژ ده سناتا ہے۔ 

نشاك آل دول الم ملمانو!اوركيادركار بوور و!اوراس دولت وسعادت كوحاصل لو وَبِاللهِ التَّوْفِيُقُ (نَاوَلْ رَضُويْرُيف، عَمَّى ١٩٥٨) عرب كے مشہور عالم ربانی حضرت امام يوسف بن استعيل ببهانی رضی اللہ تعالی عندتح برفر ماتے ہیں۔ (٣) حافظ بن جرعسقلانی نے فرمایا یحیٰ بن سعید انصاری عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ جھے شنمادہ رسول حضرت امام حسین بن علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ میں امیر الموشین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کے ياس گياده منبرير خطبه دے رہے تھے۔ ميں منبر پر چڑھ گيااوران سے کہا۔ اِنسولُ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي وَاذُهُ بُ اِلْ مِنْدُ أَبِيْكَ يَعِيٰ مِيرِ عِبَابِ كَمنبر عِ أَرْجَا وُاورا بِيْ باپ كِمنبر پرجادُ-امير المومنين حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عند نے فر مایا كم يَكُنُ لِابِي مِنْبَرٌ \_ يعنى ميرے باپ كامنرنہيں تھا۔ اور مجھے أٹھا كراپنے ياس بھاليااور میں اپنے پاس پڑی ہوئی کنگروں سے کھیلتار ہا۔ جب آپ خطبہ دے کرمنبر سے اُڑے تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور جھے نے مایا۔ کتنااچھا ہوتا اگرآ یہ بھی بھی میرے گرتشریف لاتے رہیں۔ (الشرف المؤید، ص۹۳) (٣) سيد كى خدمت سے حضرت فاطمہ كى خوشى ملتى ہے ابوالفرح اصفهانی متعددلوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن حسن بن حسن رضی الله تعالی عنم امیرالموسنین حفزت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنے کے پاس بھتے وہ نوعمر تضان کی بڑی بڑی زفیس تھیں۔حفزے عمر ین عبدالعزیز رضی الله تعالی عند نے انہیں او نجی جگہ بٹھایا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ضرور تیں یوری کیں۔ پھر ان کے جم کے ایک ایک حصہ کو دبایا ( یعنی آپ نے ان کی خدمت کی ) اور عرض کیا شفاعت کرنے کے لئے اے یادر کھنا، جب وہ تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے انہیں ملامت کیا اور کہا آپ نے ایک نوعمر یج کے ساتھ ایسا سلوك كيا توامير المونيين حضرت عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه نے فر مايا: مجھ سے معتبر آ دي نے بيان كيا كويا كميں رسول الشمسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى زبان اقدس سے من ربا جول آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا۔ فاطمه (رضی الله تعالی عنها) میری لخت جگر میں ان کی خوشی کا سب میری خوشی کا باعث ہے۔اور میں جانتا ہوں كا كر حفرت فاطمة الزبراتشريف فرما بوتين تويس في جو كهان كے بينے كے ساتھ كيا ہاس فرق بوتي، لوگوں نے یو چھا کہ آپ نے ان کے جم کو دبایا ہے او جو کھان سے کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حفزت عمر رضی اللہ تعالی مذنے فرمایا (اے لوگوسنو) بنو ہاشم کا ہرفر د (لیعنی ہرسید) قیامت کے دن شفاعت کرے گا، جھے تو تع ے کہ مجھے ان کی شفاعت حاصل ہوگی۔(برکات آل رمول م ۲۹۱،۲۹۰)

فضاكل آل رسول (۵) آل رسول کی خدمت سے ہرسال مج کا تواب شخ اکبرسیدی محی الدین ابن عربی این تصنیف مسامرات الاخیار میں اپنی سندمتصل ہے حضرت عبداللہ ین مبارک رضی الله تعالی عنبها سے روایت کرتے ہیں کہ بعض متفتر مین کو حج کی بڑی آرز وتھی انہوں نے فر مایا۔ بھے ایک سال بتایا گیا کہ حجاج کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ حج کے لئے حانے کا ارادہ کیا ، اپنی آسٹین میں پانچے سودینار ڈالے اور بازار کی طرف نکلا تا کہ حج کی ضروریات کے سامان خرید الدوں، میں ایک راستے پر جار ہاتھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی، اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰتم پر رحم فرمائے میں سرزادی ہوں،میری بچیوں کے تن ڈھانینے کے لئے کیڑانہیں ہادرآج چوتھادن ہے کہ ہم نے پچھ کھایانہیں ہے اس کی گفتگومیرے دل میں اتر گئی میں نے وہ یانچ سودیناراس کے دامن میں ڈال دیئے اور انہیں کہا آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات بوری کرلیں، میں نے اللہ کاشکر ادا کیا اور واپس آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارتج پرجانے كااراده شوق ميرے دل سے نكال ديا۔ دوسر بےلوگ چلے گئے۔ جج كيااوروالي لوث آئے، ميں نے سوچا کہ دوستوں سے ملا قات کرآ وک اور انہیں سلام کرآ وک چنانچہ میں گیا جس دوست سے ملتا اسے سلام کہتا اور کہتا كەللەتغالى تىمارا حج قبول فرمائے اورتىمارى كوشش كوجزائے خيرعطا فرمائے تو و چھے كہتا كەللەتغالى تىمارا حج بھی قبول فرمائے کئی دوستوں نے اس طرح کہا، رات کوسویا تو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی زبارت ہوئی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا لوگ متہیں جج کی مبار کبادوے رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرتم نے ایک كزوراورضرورتمند (ميرى بيني سيدزادي) كي امدادكي توميس نے الله تعالى سے دعاء كى ، الله تعالى نے ہو بہو تھے جيساليعنى تمہارے شکل کا فرشتہ پیدا فرمایا جو ہرسال تمہاری طرف سے فج کرے گا۔اب اگر جا ہوتو فج کرواورا گر جا ہوتو فج نہ کرو (مرتمهیں ہرسال مج کا ثواب ملتارہ گا) یہ ہے ایک سیدزادی کی خدمت کا ثواب وصلہ (برکات آل رسول جس ۲۹۲۷) (۲) عذاب سے محفوظ: شیخ زین الدین عبدالرحمٰن خلا بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے تیمورانگ کے ایک امیرنے بتایا کہ جب تیمورلنگ مرض موت میں مبتلا ہوا تو ایک دن اس پرسخت اضطراب طاری ہوئی اور اس کا منہ سیاہ ہوگیااوررنگ بدل گیا۔ جب افاقہ ہوا تولوگوں نے اس سے صورت بیان کی تواس نے کہامیرے پاس عذاب کے فرشتے آئے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور فر مایا، اسے چھوڑ وو کیوں کہ بیشخص میری اولادے محبت رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ چنانچہ وہ فرشتے چلے گئے۔ (برکات آل رسول ہم ۲۹۳) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

فضاكل آل رسول (2) عالم وامام يرجعي سادات كي تعظيم لازم ب علامہ ابن جر کی تقی الدین فاری ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بعض ائمہے ہے روایت کی کہ وہ سادات کرام کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ان سے اس کا سب یو چھا گیا تو انہوں نے فر مایا سادات میں ایک شخص تھا جے مطیر کہا جا تا تھاوہ ا کی لہوولعب میں مصروف رہتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس وقت کے عالم نے اس کا جناز ہ پڑھنے میں تو قف کیا تو انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زیارت کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ہمراہ حضرت فاطممة الزہرا رض الله تعالی عنهاتھیں۔ انہوں نے اس عالم سے اعراض کیا۔ جب اس شخص نے درخواست کی کہ مجھ پرنظر رحمت فرما کیں تو حضرت خاتون جنت رضى الله تعالى عنهااس كى طرف متوجه بوئيس اوراس يرعمّا بفر مايا يعنى ناراضكَى ظاهر فر مائى اورارشا وفر مايا: كياجارامقام (يعنى جارى نبت جارے بيٹے)مطر كے لئے كفايت نہيں كرسكتا؟ (بكات آل رسول جن ٢٢١١) (٨) آل رسول کی خدمت کا صله ایمان اور جنتی کل ملا شنخ عدى نے اپنى كتاب مشارق الانوار ميں ابن جوزى كى تصنيف ملتقط سے نقل كيا كه بلخ ميں ايك علوى قیام پذیرتھااس کی ایک زوجہاور چند بیٹیاں تھیں۔قضاءالٰہی سے وہ خض فوت ہو گیا۔ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں شاتت اعداء کے خوف سے سرقند چلی گئی، میں وہاں سخت سردی میں پہونچی، میں نے اپنی بیٹیوں کومسجد میں واخل کیا اور خود خوراک کی تلاش میں چل دی، میں نے ویکھا کہ لوگ ایک شخص کے گردجع ہیں، میں نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تولوگوں نے کہا پرکیس شہرہے۔ میں اس کے پاس پہونچی اور اپنا حال زار بیان کیا اس نے کہاا ہے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو،اس نے میری طرف کوئی توجنہیں دی، میں واپس مجد کی طرف چل دی۔ میں نے رائے میں ایک بوڑ ھے مخص کودیکھا جو بلندجگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔جس کے اردگر دیکھ لوگ جمع تھے میں نے بوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوی ہے میں نے سوچامکن ہے اس سے پچھے فائدہ حاصل ہوجائے۔ چنانچے میں اس کے پاس پہونچی۔ اپنی سرگزشت بیان کی اور رکیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ میری بچیاں مجدمیں ہیں اوران کے کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔اس شخص نے اپنی خادمہ کو

انواد البان المديد المد بلایااور کہاا پی آقا ( لیعنی میری بیوی ) کو کہہ کہ وہ کپڑے پہن کراور تیار ہوکر آئے، چنانچہ وہ آئی اوراس کے ساتھ چند کنیزی بھی تھیں، بوڑھے مخص نے اسے کہااس عورت کے ساتھ فلاں مجدمیں جااوراس کی بیٹیوں کوایے گھر لے آ، ده مير ب ساتھ كئ اور بچيوں كوايے كھر لے آئى۔ شخ نے اپنے كھر ميں مارے لئے الگ رہائش كاه كا انظام كيا، ہمیں بہترین کیڑے پہنائے ، ہمار نے سل کا نظام کیا اور ہمیں طرح کے کھانے کھلائے۔ آدهی رات کے وقت رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے اور لواء الحمد نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سرانور پرلہرار ہاہے۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس رئیس شہر سے اعراض فر مایا ( یعنی اں کی طرف سے چرہ مارک پھیرلیا) اس نے (لیعنی رئیس شہرنے) عرض کیا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) آپ مجھ سے اعراض فر مارہے ہیں حالا نکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے فر مایا اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہ مخص جرت زدہ رہ گیا۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تونے اس علوی عورت کو جو بچھ کہا تھا اسے بھول گیا؟ یہ محل اس شیخ کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ (علوی سیدہ)عورت ہے۔رئیس بیدار ہوا تو رور ہاتھا اور اپنے منہ ر طمانچے مارر ہاتھا،اس نے اپنے غلاموں کواس عورت کی تلاش میں بھیجااور خود بھی تلاش میں نکلا،اسے بتایا گیا کہ وہ ورت جوی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ بدرئیس اس مجوی کے پاس گیا اور کہا وہ علوی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا برے گھر میں ہے۔رئیس نے کہااہے بیرے یہاں بھیج دو، شخ نے کہا پنیس ہوسکتا، رئیس نے کہا جھے بیہ بزار درہم ودینار لے لواور اسے میرے یہاں بھیج دو۔ شخ نے کہا بخد الیانہیں ہوسکتا اگر چے تم لا کھ دینار بھی دو۔ جبرئیس نے زیادہ اصرار کیا توشخ نے اسے کہا جوخواب تم نے دیکھا ہیں نے بھی دیکھا ہے اور جو کل تم نے ویکھا ہے وہ واقعی میرا ہے تم اس لئے جھ پر فخر کررہے ہو کہتم مسلمان ہو، بخداوہ علوی خاتون جیسے ہی ہمارے گھر ش تشریف لائیں تو ہم سب ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں، میں نے رسول الندسلى الله تعالى عليد الديملم كي خواب مين زيارت كي توآب نے مجھے فر مايا: چونكه تم نے اس علوى خاتون كي تعظيم وتكريم ک جاں لئے کی تبارے لئے اور تمہارے گر والوں کے لئے جاورتم جنتی ہو۔ (رکا=آل رمول، علام ٢١٨)

اے ایمان والو! آل رسول، ایک سیدزادی کی خدمت و تعظیم کرنے کا صله و بدلد کتناعظیم ہے کہ اس مخص کو نہائی میں اس کا جنتی کل دکھا دیا گیا اور اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دیدی گئی اور خود سر کا رصلی اللہ تعانی علیہ والہ وہلم نے ایٹادیدار بھی کرادیا۔ بیہ ہے آل رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت و تعظیم کاعظیم الشان صلہ و بدلہ۔ و) سیدکی ہے ادلی کا نقصان سیدی عبدالو ہاب شعرانی فرماتے ہیں سیدشریف نے حضرت خطاب رحمۃ الشعلیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ كاشف البحير ونے ايك سيدصا حب كو مارا تو اسے اسى رات خواب ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى اس حال مين زيارت مونى كرآپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم اس سے اعراض فرمار ہے ہيں، اس نے عرض كيايار سول الله صلى الله تعالى عليدوالك وسلم ميراكيا گناه ہے؟ تو آپ نے فر مايا: تو مجھے مارتا ہے حالانكديس قيامت كے دن تيراشفيع ہول،اس من نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم مجھے یا ذہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ آپ صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا! کیا تونے میری اولا دکونہیں مارا؟ اس مخص نے عرض کیا ہاں، فرمایا: تیری ضرب میری ہی کلائی پر لگی ہے، پھرآپ نے اپنی کلائی نکال کردکھائی جس پرورم تھا جیسے کہ شہد کی تھی نے ڈ تک مارا ہو۔ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا الركام الركاة الرول على ١١٨٠٠) (١٠) سيرسے بلندمقام پر بيشمنامنع ہے قاضی جمال الدین محمود عجمی جوقاہرہ کے گورز تھے۔ایک دن سیدعبدالرحمٰن کی مجلس میں آئے اور سیدصاحب ے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرماد یجئے۔ انہوں نے کہا جناب کیا چیز معاف کردوں؟ انہوں نے کہا کہ کل رات ين قلعه يركيااور بادشاه كرمامن بيشا، پهرآب تشريف لائ اور جھے سے بلند جگه يربيش كئے۔ يس نے اپنول میں کہا۔ یہ بادشاہ کی مجلس میں مجھ سے اونے مقام پر کیوں بیٹھے ہیں؟ بس رات کو میں سویا تو مجھے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے جھے سے فر مایا اے محمود تو اس بات سے عارمحسوس کرتا ہے کہ میری اولادے نیچ بیٹھے۔ یہ من کر حفزت سیدعبدالرحمٰن رو پڑے اور کہا ، جناب میں ایبا کہاں ہوں کہ 

日本来を全を全を全ををとり イイ | 大学を全を全ををををををををををををを فضأل آل رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم مجھے يا وفر ما نميں۔ بيسنيا تھا كەنتمام حاضرين بھى رويزے اورسب كى آئلسيس الشكيا. ہوگئی۔سب نے سیدصاحب سے دعاکی درخواست کی اور واپس آگئے۔ (برکات آل رسول میں ۲۷۸) (۱۱) بے مل سیر بھی واجب التعظیم ہیں سیدی محمد فای فرماتے ہیں کہ میں مدیند منورہ کے بعض حنی سادات کو ناپیند رکھتا تھا کیونکہ بظاہران کے افعال سنت کے مخالف تھے۔خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم نے میرانا م کیکر فر مایا۔اے فلاں! کیابات ہے میں دیکھتا ہوں کہتم میری اولا دیے بغض رکھتے ہو، میں نے عرض کیا خدا کی پناہ یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم میں توان کے خلاف سنت افعال کونا پیندر کھتا ہوں ،فر مایا کیا یہ فقہی مسکنہیں ہے کہنا فر مان اولا دنسب سے ملحق ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول الله صلی الله تعالی علیدوالک وسلم! فرمایا بینا فرمان اولا دے، جب میں بیدار ہوا تو ان تمام سادات ہے جس سے بھی ملتان کی بے مدعظیم کرتا۔ (برکات آل رسول مص ٢٦٩) (۱۲) تعظیم آل رسول کاایک عجیب وغریب واقعه جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا، وقت کے بڑے بڑے سور مااس کی طاقت اورفن كالوبامانة تنص سارى مملكت ميں جنيد كاكوئي مقابل وحريف نہيں تھا۔خليفه بغداد كا در بارايًا ہوا تھا،ارا کین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے۔جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوبدارنے آکراطلاع دی۔ صحن کے دروازے پرایک لاغرونیم جال شخص کھڑا ہے۔شکل کی پراگندگی اورلباس کی شکستگی ہے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ضعف ونقابت سے قدم ڈ گرگاتے ہیں۔ آج وہ خض صبح سے برابراصرار کررہا ہے کہ میراچینج جنید تک مہونیادو، میں اس سے کشتی لڑنا جا ہتا ہوں، قلعہ کے یا سبان ہر چندا سے مجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کرو، جس کی ایک چھونک ہے تم اُڑ سکتے ہو، اس سے کشتی اڑنے کا خواب یا گل بن ہے، لیکن وہ بعند ہے کہ اس کا پیغام بادشاہ تک پہونچا دیا جائے۔خلیفہ نے حکم دیا اے حاضر کیا جائے تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ کئے اوے حاضر ہوا،اس کے قدم ڈ گمگار ہے تھے۔ چہرے پر ہوائی اُڑر ہی تھی بڑی مشکل سے دربار میں آ کر کھڑ اہوا۔

فضائل آل رسول تم كياكهنا عاجة مو؟ وزير في دريافت كيا-جنیدے کشتی لانا جا ہتا ہوں۔اس اجنبی شخص نے جواب دیا۔ كيا تهييں معلوم نہيں ہے كہ جنيد كا نام س كر بوے بوے بہادروں كے ماتھے پر پسيند آجا تا ہے۔ سارى ریاست میں اب ان کا کوئی مدمقابل نہیں رہ گیا ہے۔ایسی مضکہ خیز بات کے لئے اصرار مت کرو۔اس شخص نے جواب میں کہا کہ جنیدی شہرت ہی مجھے یہاں تک تھینچ کرلائی ہے۔ مجھے تو اثبات وفعی میں جواب حیا ہے۔ مسكد بهت پیچیده بن گیاتھا،اس لئے خلیفة اسلمین کے اشارے بروز برنے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ سارانشیب وفراز سمجھانے کے بعد بھی اگر ریب بھند ہے تواس کا چیلنج منظور کرلیا جائے۔ بالآخر ریب بات ہوئی کہ اس کا چیلنج قبول کرلیا جائے۔شتی کے مقابلے کے لئے دربارشاہی سے تاریخ اور جگہ تعین کردی گئی اور ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا پیے کہتے ہوئے اجنبی شخص در بارے رخصت ہو گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تنہلکہ مچا ہوا تھا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرورآئے گا۔اے شاطراور پاگل مجھنا غلط ہے۔ بہر حال ہوا پچھالیی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں، تاریخ جسے جسے قریب آتی جار ہی تھی انظار شوق کی آئے تیز ہوتی جاتی تھی۔اب وہ شام آگئ تھی جس کی مجمع کوتاریخ کاایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈو ہے ڈو ہے کئی لا کھ آدمیوں کا بجوم بغداد میں منڈلار ہا تھا۔ جنید کے لئے آج ک رات بہت براسرار ہوگئ تھی۔ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزرر ہی تھی۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھیا تھیج بھر گیا تھا۔ تھوڑی دریے بعد شاہانہ تزک واحتثام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آر ہی تھی ،خدام وحثم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ ب آیجے تھے۔اب اس اجنبی شخص کا نظارتھا جس نے چیلنج دے کرسارے علاقے میں تہلکہ مجادیا تھا۔ وت مقررہ میں اب چند ہی کہ جے باتی رہ گئے تھے کہ وزیرِ اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش برآ واز موگیا۔منہ سے پہلالفظ بی نکلاتھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی۔ ذرائھہر جائیے! وہ دیکھتے سامنے گرداژر ہی ہوسکتا ہے وہی اجنبی شخص آر ہاہو۔ چندہی کھے بعد جب گردصاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نجیف ولا غرانسان پینے میں شرابور ہانیتے ، کانیتے چلا آرہا ہے سارا جمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لئے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشكل سے اسے ميدان تك پهونچايا گيا۔ ظاہرى شكل وصورت ديكھ كرلوگوں كوسخت جيرت تھى كەضعف وناتوانى سے ر میں پرجس کے قدم سید ھے نہیں پڑتے وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کرسکتا ہے۔

しっしていい |金金金金金金金金金金金 マハ |金金金金金金金金 | いうしてして دنگل کا وقت ہو چکا تھا،اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہوکرا کھاڑے میں اتر گئے۔وہ اجنبی مخض بھی کم نس کرا کھاڑے میں کھڑا ہوگیا۔ لاکھوں تما ٹائیوں کے لئے بڑا ہی چرت انگیز منظرتھا۔ حضرت جنید نے خم کھونک كرزورآزمائي كے لئے پنجه بر صابا۔ اس اجنبی مخص نے دبی زبان ہے كہا۔ اے جنید! کان قریب لا یے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحرتھا کہ بنتے ہی حضرت جنید پرایک سکتہ طاری ہوگیا۔اجا نک کھلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔کان قریب کرتے ہوئے کہا فرمائے۔ اجنبی شخص کی آوازگلو گیرہوگئی۔ بردی مشکل ہے اتنی بات منہ ہے نکل سکی۔ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول (سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتہ ہے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جاں ہے۔سیدانیوں کے بدن پر کیڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ تھنی جھاڑیوں سے باہرنکل عیں۔چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہوگئے ہیں ہرروز صبح کو یہ کہہ کرشہرآتا ہوں کہ شام تک کوئی انظام کر کے واپس لوٹوں گالیکن خاندانی غیرے کسی کے سامنے منہیں کھولنے دیتی ۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل ہے آج یہاں پہو نیا ہوں ۔ فاتح خیبر کاخون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جار ہا ہے۔ چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ شرم سے بھیک ما نگنے کے لئے ہاتھ نہیں اُٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف ای امید برچیننے دیا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبر در کھاو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سلی اللہ تعالیٰ علیہ والد دسلم سے کہہ کرتمہار ہے سر پر فتح کی وستار بندهواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مُر جھائی کلیوں کی اُ داسی اب دیکھی نہیں جاتی ۔ جینید! عالمگیرشہرت واعز از کی صرف ایک قربانی سو کھے چروں کی شادانی کے لئے کافی ہے۔ یقین رکھوآل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت وآسودگی کے لئے تہاری عزت وناموں کا ایثار بھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ ہمارے خاندان کی پیریت تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے احمان كابدله بم زياده دريتك قرض نهيس ركھتے۔ اجنبی مخف یعنی ایک سید کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حفزت جنید کے جگر میں پوست ہو گئے۔ پلیس آنسوؤں کے طوفان ہے بوجھل ہوگئیں عشق وایمان کا ساغرموجوں کے تلاطم سے زیروز برہونے لگا۔ آج کو نین کا سرمدی اعز از سریر چڑھ کر جنید کوآواز دے رہاتھا۔ عالمگیر شہرت وناموس کی یامالی کے لئے ول کی پیش کش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ برس مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابوحاصل کرتے ہوئے کہا۔ تشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت اور ناموں کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ اسے

ففاكل آل رسول تہارے قدموں کی اُڑتی ہوئی فاک پرنٹار کردوں۔ چنتان قدس کی پڑمردہ کلیوں کی شادانی کے لئے اگر میرے عِرَى خون كام آس كا آخرى قطره بھى تہار نے قش پايس جذب كرنے كے لئے تيار ہوں۔ اے فوٹانصیب کیل میدان حشر میں سرکارا ہے نواسوں کے زرخر پد غلاموں کی قطار میں کھڑے ہونے کی العازت عجم محت فرما على-ا تا کہنے کے بعد حفزت جنید خم تھو تک کرلاکارتے ہوئے آگے بوٹھے اور اجنبی شخص سے پنجہ ملاکر گھ گئے۔ ع مح کثی از نے کے انداز میں تھوڑی دیر پینتر ابد لتے رہے۔ سارامجمع نتیج کے انظار میں ساکت خاموش نظر ۔ جمائے دیکھار ہا۔ چندہی کھے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آئٹھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعریائے تحسین سے میدان گونے اُٹھا۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیس جھیک گئیں۔ لیکن دوسرے ہی کمج میں حضرت جنید جاروں شانے چت تھے۔ سینے پرسیدہ فاطمہ کا ایک نحیف ونا تواں شنزادہ فنتح کا پر چم لہرار ہا تھا۔ حضرت جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ د کیھنے والی آ تکھیں اس چیرت انگیز نظارے کی تاب ندلا سکیں۔ ایک کمھے کے لئے سارے مجمع پر کتے کی کیفیت طاری ہوگئے۔آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چیرے کاطلسم ٹوٹے ہی مجمع نے نحیف ونا توال سید کو گود میں اٹھالیا۔میدان کا فاتح ابسروں سے گزرر ہاتھااور ہرطرف سے انعام واکرام کی بارش ہور ہی تھی۔رات ہونے سے بلے پہلے ایک گمنام سیرخلعت وانعامات کا بیش بہاذ خیرہ لے کرجنگل میں اپنے قافلہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنیداکھاڑے میں ای شان سے چت لیٹے ہوئے تھے۔اب کسی کوکوئی ہمدر دی ان کی ذات ہے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر خص انہیں یائے تقارت سے تھراتا اور ملامت کرتا ہوا گزرر ہا تھا۔ عمر بھر مدح وستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں بچے ہوئے طعنوں اور تو بین آمیز کلمات سے مسرور وشاد کام ہور ہا تھا۔ جوم خم ہوجانے کے بعد خود ہی اٹھے اور اپنے دولت خانہ پرتشریف لے گئے۔ رات کی زلف میاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا ساراشہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محوخواب تھا۔عشاء كى نمازے فارغ ہونے كے بعد حفرت جنيد جب اين بستر پر ليٹے توبار باركان ميں بيالفاظ كون كرم تھے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان ہے کہد کرتمہارے سر پر فتح کی وستار بندھاؤں گا۔ حضرت جنید سوچتے ہیں۔ کیا بچ کچ اییا ہوسکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہو گج جائے گا کہ سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کوچھولیں۔ اپنی طرف و مجھا ہوں تو کی طرح ایخ آپ کواس اعزاز کے قابل نہیں یا تا لیکن لاؤلوں کی ضد بھی تو کوئی چز ہے۔اگر میدان حشر میں <del>~~~~~</del>

انوار البيان المعمد مدهد المعمد المعم فضائل آل رسول شنرادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارہ ہوسکے گا کہان کے دل کے نازک آب گینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے۔ گردن کٹ عمق ہے۔ دی ہوئی زبان نہیں کٹ عتی۔ آخر کر بلا کے لالہزار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرورا پنے نانا جان تک میری بات پہونچا کیں گےا ہے کاش۔ آج قیامت آ جاتی ،آج ہی محشر کا وہ روح پر ورنظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ آہ! اب جب تک زندہ رہوں گا تیامت کے لئے ایک ایک دن گننایزے گا۔ حماب وشار کی گرفت میں ندآنے والی پيطويل مدت کسے کئے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پُرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا ساجھون کا آیا اور وہ خاکدان گیتی ہے بہت دور ایک دوسری دنیامیں پہو کچے گئے۔ اب بغداد سے گنبدخضریٰ کاکلس صاف دکھائی دے رہاتھا۔ بغداد کی زمین جھو منے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے،صبانے خوشبواُڑائی۔سحرنے اجالا کیا۔رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے سخن کاچیہ چیہ معمور ہو گیا۔ اَلصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ كَنْمُول سِي فَضَا كُوخُ الْمُل \_ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کو نین صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے قدموں سے لیٹ گئے۔سرکار نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فر مایا۔ جنیداً کھو! قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفراز یوں کا نظارہ کرلو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لئے شکست كى ذلتون كاانعام قيامت تك قرض نبيس ركها جائے گا۔ سرأ تھاؤ! تمہارے لئے فتح و کرامت کی دستار لے کرآیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان وتقرب کی سب سے او کی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپن ننگی پیٹھ پر لگے غبار اور چہرے کی گرد کا نشان دھوڈ الو۔ اب تہارے رُخ تاباں میں خاکدان کیتی ہی کے نہیں عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنامنہ دیکھیں گے۔بارگاہ یز داں ے گروہ اولیاء کی سروری مہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سر فراز فر مانے کے بعد سر کارمصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگالیا۔ ال عالم كيف باريس البيخ شنرادول كے جال نثار پروانے كوكيا كيا عطافر مايا۔ كس كومعلوم - جانبے والے بس اتناہى <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

جان سے کہ مج کو جب حضرت جنید کی آئکہ کھلی تو پیثانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرار ہی تھی۔ آتکھوں سے عشق وعرفان کی شراب کے پہانے چھلک رہے تھے۔ کل کی شام جو یائے حقارت سے ٹھکراویا گیا تھا، آج صبح کواس کی راہ گزر میں بلکیں بچھی جارہی تھیں ،کل کی شکت کی ذلتوں ہے بوجھل ہوکر جواکیلا اپنے گھر تک آیا تھا۔ آج اس کے جُلومیں کو نین کی امیدوں کے کارواں چل رے تھے۔ایک ہی رات میں ساراعالم زیروز برہوگیاتھا۔ خواب کی بات باد صبائے گھر گھر پہونچا دی تھی۔طلوع سحرسے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑجمع ہوگئ تھی۔جونبی باہرتشریف لائے خراج عقیدت کے لئے ہزاروں گردنیں جھک کئیں۔خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر چیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھ کائے کھڑا تھا۔ مسكراتے ہوئے ايك جلوه بارنظرائھي اور ہيب ہے لرزتے ہوئے دلوں كوسكون بخش ديا۔ استے ميں آواز آئی كه گروه اولیاء کی سروری کااعز از مبارک ہو۔منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف ونا تواں آل رسول فرط مسرت ہے مسکرار ہاتھا۔ سارى فضاء سيدالطا كفه كى مباركباد سے كونج أتھى تھى \_رضى اللد تعالى عنهم وارضا تھم عناملخصا - (لالدزار جس ١٩٧) اے ایمان والو! ہوش سنجالو۔ اور مجھو کہ کسی سیداور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی خاطر چند ساعت کی يعزتي اورشر مندگي كواگرآپ نے گوارا كرليا اورآل رسول صلى الله تعالى عليه دالدوسلم كى عزت وخدمت آپ بجالائے تواس كاصلهاور بدله دنیاوآخرت میں بہترین سرفرازی اورشاندار كامیابی ہے كہ حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عندجو با دشاہ کے درباری پہلوان تھے گر آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا صلہ تھا کہ سیدالطا كفه اور امام الاولياء بناديج كئے۔ العشق تر صدقے طنے سے چھے سے جوآگ بجادے گی وہ آگ لگائی ہے ورووشر لف: (۱۳)عشق آل رسول سے لبریزامام احمد رضا کا ایمان افروز واقعہ امام اہلسنت کی سواری کے لئے یالکی دروازے پرلگادی گئی تھی۔سینکڑوں مشتا قان دیدا تظار میں کھڑے تھے۔ وضوے فارغ ہوکر کپڑے زیب تن فرمائے ، عمامہ باندھا اور عالمانہ وقار کے ساتھ باہرتشریف لائے۔ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

فضائل آل رسول جرة انور سے فضل وتقویٰ کی کرن چھوٹ رہی تھی۔شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا تھا۔طلعت جال کی دل کثی ہے مجمع پرایک رفت انگیز بے خودی کا عالم طاری تھا۔ گویا پر وانوں کے جموم میں ایک شمع فروزاں مسرار ہی تھی اور رعند لیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا۔ برای مشکل سے سواری تک پہو نیخے کا موقعہ ملا۔ یا بوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پالکی اُٹھائی ،آ گے پیچھے داہنے بائیں نیاز مندوں کی بھیڑ ہمراہ چل رہی تھی۔ کہاریا لکی لے کرتھوڑی ہی دور چلے تھے کہ امام اہلسنت نے آواز دی ، یا لکی روک دو۔ تھم کے مطابق یا لکی رکھ دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رُک گیا۔ اضطراب کی حالت میں باہرتشریف لائے ، کہاروں کواینے قریب بلایا اور بھرائی ہوئی آ واز میں دریافت كيا\_آ بولوكون مين كوئي آل رسول تونهين؟ ا پے جداعلی کا واسطہ سے بتا ہے ،میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جاناں کی خوشبومحسوس کررہا ہے۔اس سوال را جا نک ان میں سے ایک شخص کے چبرے کارنگ فق ہوگیا۔ بیشانی پر غیرت ویشیانی کی کیسریں اُ بھرآ کیں۔ بے نوائی آشفتہ حالی اورگردش ایام کے ہاتھوں ایک یا مال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ ہے آشکار تھے۔ کافی در تک خاموش رہے کے بعد نظریں جھکائے دبی زبان سے کہا۔ مزدورے کام لیاجا تاہے ذات، پات نہیں پوچھی جاتی۔ آه! آپ نے میر ہےجداعلیٰ کا واسط دے کرمیری زندگی کا ایک سربست راز فاش کر دیا۔ سمجھ لیجئے کہ میں اسی چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام جان معطر ہے۔ رگوں کاخون نہیں بدل سکتا۔ اس لئے آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہونے سے انکارنہیں ہے۔ لیکن اپنی خواہ مخو اہ بربا وزندگی کود مکھے کر میہ كتي موغشر آتى ہے۔ چندمہینے ہے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں کوئی ہنرہیں جانتا کہ اسے اپناذر بعید معاش بناؤں یا لکی اٹھانے والوں ے رابط قائم کرلیا ہے۔ ہر روز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور شام کوایے تھے کی مزدوری لے کراہے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی اس کی بات تمام بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا پیچیرت انگیز منظرد یکھا کہ عالم اسلام

فضأكل آل رسول کے ایک مقتدرامام کی دستاراس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ، پچوٹ -1岁しくり معززشنرادے! میری گتاخی معاف کردو، لاعلمی میں پیرخطا سرز دہوگئی ہے۔ ہائے غضب ہوگیا جن کے کفش یا کاتاج میر سر کاسب سے بوااعزاز ہے۔ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار (صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم) نے بوچھ لیا کہ احمد رضا! کیا میرے فرزندوں کا دوش ناز نین ای لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اُٹھا کیں تو میں کیا جواب دوں گا۔اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں عشق كى كننى بدى رُسوائى بوگى؟ آه! اس مولنا ك تصور سے كليجيش مواجار ما ہے۔ ديكھنے والوں كابيان ہے كہ جس طرح ايك عاشق دلكير رو تھے ہوئے محبوب کومنا تا ہے۔ بالکل ای انداز میں وقت کا ایک عظیم المرتبت امام اس کی منت وساجت کرتار ہااور لوگ پھٹی آنکھوں سے عشق کی ناز بردار بوں کا بیرفت انگیز تماشاد مکھتے رہے۔ یہاں تک کہ کئی بارز بان سے معاف كرديخ كا قراركرالينے كے بعدامام اہلسنت نے پھراین ایک آخرى التجائے شوق پیش كى۔ چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت وناموس کی قربانی عزیز ہے۔اس لئے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ ابتم پاکلی میں بیٹھواور میں اے اپنے کا ندھے پراٹھاؤں۔اس التجاپر جذبات کے تلاظم ہے لوگوں کے دل بل گئے۔ وفور اثر سے فضامیں چینیں بلند ہوگئیں۔ ہزارا نکار کے باوجود آخرسیدزادہ کوعشق جنوں خیز کی ضدیوری کرنی پڑی۔ آه! وهمنظر كتنارفت انكيز اوردل گداز تها\_ جب ابلست كاجليل القدرامام كهارون كي قطار علك كرايخ علم وفضل جبہ ودستار اور اپنی عالمگیرشہرت کا سارا اعز از خوشنو دی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے ایک گمنام مردور کے قدموں برشار کررہاتھا۔ شوکت عشق کا بیایان افروز نظارہ دیکھ کر پھروں کے دل پھل گئے۔کدورتوں کا غمار چھٹ گیا۔غفلتوں ک آئکے کھل گئی اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا کہ آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت واخلاص کا پی عالم ہے،خود رسول الله سلی الله تعالی علیه داله دسلم کے ساتھ اس کی وارفکی کا اندازہ کون لگاسکتا ہے۔ اہل انصاف کو اس حقیقت کے

اعتراف میں اب کوئی تامل نہیں موسکتا کہ نجد سے لے کرسہار نپورتک رسول کے گتاخوں کے خلاف احمد رضاکی رہی قطعاحق بحانب ہے۔ صحرائے عشق کے اس رو ملے ہوئے دیوانے کواب کوئی نہیں مناسکتا۔ وفاییشہ دل کا پیغیظ ،ایمان کا بخشا ہوا ہے۔نفسانی بیجان کی پیداوار نہیں۔ (لالدزار ص ١٥٠) ہاں کے عطر ہوئے گریاں سے مت گل گل سے چمن چمن سے صبا اور صباسے ہم اسی لئے تو امام احمد رضا سر کاراعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ اعشق رعمدة على عصي جو آگ بچھار کی وہ آگ لگائی ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ حاہے اس بحربیکراں کے لئے

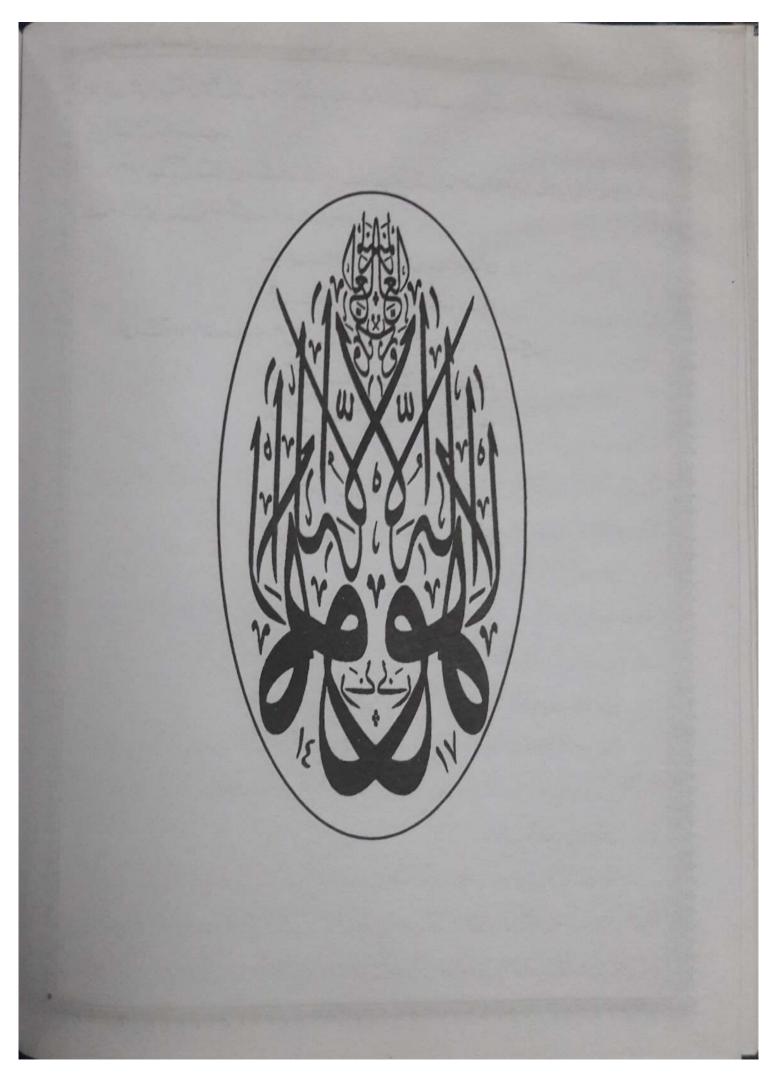

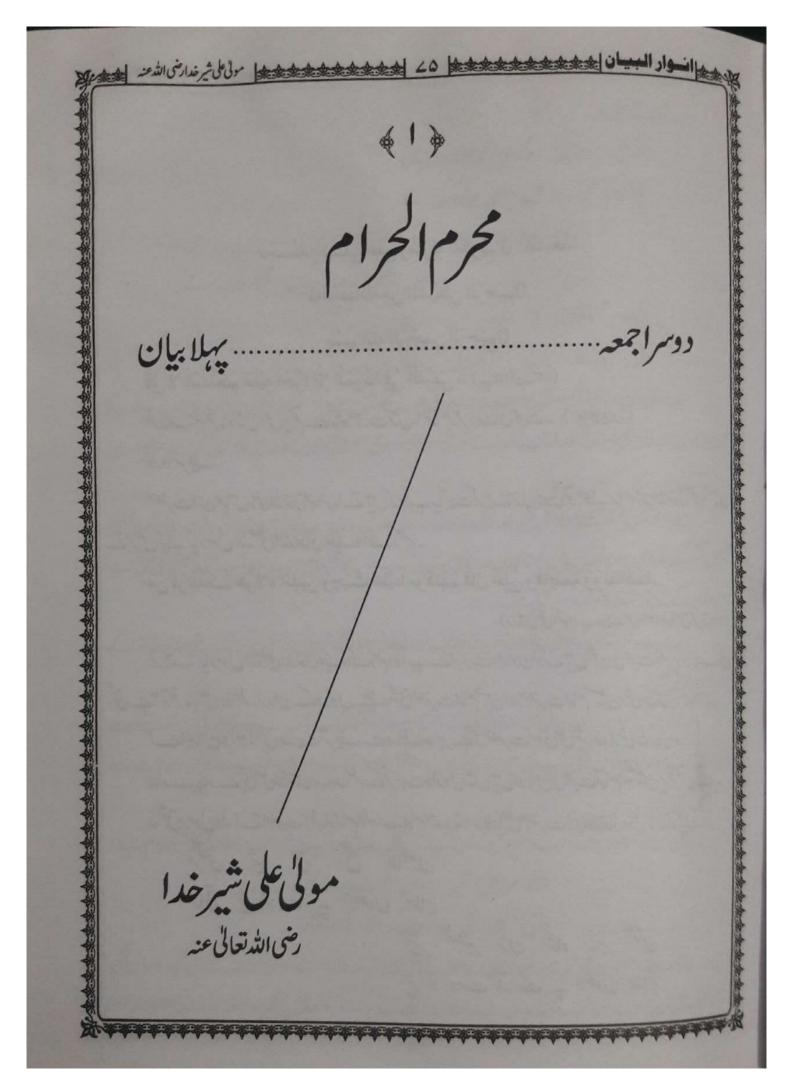



اورفر ماتے بن: صدق وعدل وكرم وامت مين یا رسو شرے ہیں ان یاروں کے بهر تشلیم علی میدال میں جھے رہے ہیں تلواروں کے کے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے بیری برکاروں کے اے ایمان والو! ہم لوگ اہلسنت و جماعت ہیں۔ہم تمام صحابہ کرام اور اہلبیت اطہار کی محبت والفت کو میں ایمان اور ان کی اتباع کورضائے خدائے تعالی اورخوشنو دی مصطفے جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا ذریعیہ اميراكمومنين حضرت مولاعلى شير خدارض الله تعالى عنه كے فضائل ومحامد بے شار بیں جواس وقت بیان كرناممكن نہیں مگر کچھ فضائل ومناقب بیان کرتا ہوں۔ بچول میںسب سے پہلے اسلام لائے اور آپ عشر ہ مبشرہ میں سے ہں جن کے لئے جنت کا وعدہ کیا گیاہ۔ سیدۃ نساءالعالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہراور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کے والديزركواريل-سادات كرام اوراولا درسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاسلسله الله تعالى نے آب سے جارى فرمايا \_سلسله ولايت وخلافت کے معدن ومخزن بھی آ ہے ہی ہیں۔ جملہ اولیاء، اغواث، اقطاب، ابدال، آپ کے فیوض و بر کات سے ستفيض بل زین سے آسانوں تک عرب وعجم ، بحروبر میں آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شجاعت و بہادری کا شہرہ عام ہے۔ شاه مردال شیر بردال قوت بروردگار لافتيٰ الا على لاسيف الا ذوالفقار ولاوت: حضرت على شير خدار ضى الله تعالى عندر سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاعلان نبوت سے وس كياره سال قبل فانالعبش بيا ہوئے اورا يك وايت ميں بكراعلان نبوت سے سات آٹھ سال يہلے پيدا ہوئے (تاريخ الخلفاء مس ١١١)

المعلى ال نام ونب: آپ کااسم گرامی علی بن ابی طالب، اور کنیت ابوالحن وابوتر اب ہے۔اور لقب حیدر ومرتفظی ہے۔آپ کے دالد ابوطالب بن عبد المطلب ہیں۔جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے حقیقی جیا ہیں،اس طرح حضرت علی شیر خدارضی الشر تعالی عند ہمارے حضور صلی الشر تعالیٰ علیہ والدوسلم کے پچپاڑا دبھائی ہوتے ہیں۔آپ کی مال کانام فاطر بنت اسد ہے۔ اور بیریلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فر مائی۔ (تاریخ الحلفاء بسسال) يرورش: حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خوش نصيبى كاباب اس طرح كھلا كه قحط سالى كى وجه سے قريش بہت پریشان حال تھے۔ انہیں میں مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابوطالب بھی تھے جواپنی کبری اور کثیر العیالی کی وجہ سے بخت معاشی دشوار یوں سے دو چار تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالد دسلم نے اپنے چپا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیا اور دونوں نے ابوطالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے بیتذبیرا پنائی کہ جعفر بن ابی طالب کوحضرت عماس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا اور فیروز بخت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سابیہ عاطفت میں آگئے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمائی۔ آپ ہی کے سامیرم میں پروان پڑھے۔حضرت علی رضی اللہ عندنے ہوش کی آئکھیں کھولیس تواہیے آپ كوا غوش مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم ميس يايا-يعزوشرف مثيت رباني في مولاعلى رضى الله تعالى عنه كے لئے مقدر كرديا تھا۔ (ابن مشام ج،اص،۸۱) قبول اسلام: عاشق ابلبيت حضور اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بير-اسد الله الغالب على بن الى طالب رض الله تعالى عنه جب اسلام لائے اس وقت آپ كى عمر شريف آٹھ۔ دى سال كي مل ( تزيب الكانة الحددي) بروں میں سب سے پہلے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندا بمان لائے۔عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالی عنها ایمان لا نمیں ۔غلاموں میں حضرت زید بن حار نثدرضی اللہ تعالی عنه ایمان لائے۔ اور بحول مين حضرت على رضى الله تعالى عندايمان لائے - (تاريخ الحلفاء من ١١١١) محد بن اسحاق بیان کرتے ہیں ،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش رسالت میں برورش یائی تھی اس لئے ان کی نگاہیں اسلام کی نورانیت سے منور تھیں۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم اور حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کومصروف عبادت نماز يرصته و يکھا تو جيرت سے دريا فت کيا يارسول الله سلى الله تعالى مليك والك وعلم آب دونول كياكرر ب تضى؟ تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم في مايايد الله تعالى كادين ب \*\*\*\* المداد البيان المديد جس كوالله تعالى في الله والله على الله والله على النبياء كومبعوث فرمايا، ميس تم كوبهي الله واحد كي طرف بلاتا ہوں جو تنہامعبود ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں۔ مصاحبت رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فطرت سلیم کونکھار دیا تھا ایک شب تو قف کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔اسلام سے قبل آپ کا دامن عرب کی جا ہلی رسوم اوراو ثان رتی ہے بھی بھی داغدار نہ ہوا۔ قرابت رسول صلى الله تعالى عليه والهوسلم (۱) حدیث شریف: هارے پیارے آقارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے فراال أنت مِنْيُ وَ أَنَامِنُكُ ( بَخَارِي رُيفِ جَامِ ٥٢٥) تم جھے ہواور میں تم سے ہوں۔ (٢) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عند سے روايت ب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا: ٱلنَّاسُ عَنُ شَجَوَةٍ شَتِيٌ وَأَنَاوَ عَلِيٌّ مِّنُ شَجَوَةٍ وَاحِدَةٍ \_ يَعِيٰ لوَّالِكَ الكُ درخول سے ہيں مگر مين اورعلى ايك بى درخت سے ہول \_ (المعجم الاوسطلطمر انی، ج ۵، ص ۸۹) (٣) مديث شريف: إِنَّ عَلِيًّا مِّنِي وَ أَنَامِنُهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنِ (رَنن رُيف) بے شک علی جھے سے ہیں اور میں علی ہے ہوں اور علی ہرمومن کے ولی ہیں۔ ( یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر (4) ام الموشین حضرت عا تشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نفر مايا - خَيْرُ إِخُوتِنَى عَلِيٌّ وَخَيْرُ أَعُمَامِي حَمْزَةً-میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چیا حمزہ ہیں۔ میں جس کا مولا ہوں علی (رضی اللہ تعالی عنه) اس کے مولا ہیں (١) عَنْ زَيْدِبُنِ ٱرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن كُنتُ مَو لاهُ فَعَلِيٌّ مُولاهُ (رَنْن عَلَوْة ص ١٢٥) 

حضرت زید بن ارقم رضی الشرتعالی عنہ سے روایت ہے کہ جمارے پیارے رسول صلی الشرتعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا كريس جس كامولا بول اس كے على مولا بيں۔ (۲) حضرت رباح بن حرث رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس رجط کے مقام پر آئی تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ تو حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عن نے فر مایا میں کیے تہارا مولا ہوں جب کہ تم لوگ عرب قوم ہوانہوں نے کہا کہ ہم نے غدر یخم کے مقام برآ قائے كا نتات سلى الله تعالى عليه والدوسلم عصاع كم مَنْ كُنْتُ مَوْ لاهُ فَإِنَّ هلْذَا مَوْ لاه -جس كامولامين مول يديعي اس كےمولائيں \_ (منداحد بن عبل ج ٥٥ -١٩١١) (۱) اخوت رسول: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے جب مدینه منوره میں عقد مواخاة بعنی بھائی جارہ قائم فر مایا کہ دو۔ دوصحابہ کو بھائی بھائی بنادیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آقائے کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم آپ نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا،ایک صحابی کو دوسر مے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنايا، إلى اكيلاره كيا مول تو آقائي كائنات رسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: أنست أجب في على الله نيا وَالْاَحِوَةِ (لِعِنَ اعِلَى) تم دنيا ورآخرت دونول ميس مير ، بھائي ہو۔ (ترندي مڪلوة عن ٥٢٥) (۲) اے ایمان والو! حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنه حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے چیجا زاد بھائی ہیں اور مدینه منوره میں عقد مواخوا ذکے وقت بھی آ قاکر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والکہ سلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفر مایا کہ على رضي الله تعالى عنه و نيا اور آخرت ميس مير ابھائي ہے کيکن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے بھی بھی حضور صلی الله تعالی علیہ والکہ وہلم كوا يناجحا كى نه كها بلكه جب بھى بيارے آقامصطفیٰ كريم صلى الله تعالیٰ عليه داله وسلم كو يا د كيا تو بھائى كهه كريا د نه كيا بلكه يارسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کہدکریا دکیا مگر آج کل کے وہائی ، ویو بندی تبلیغی پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو بروا بھائی ، ایے جیبابشر کہتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ بے دین فرقوں سے محفوظ رکھے اور ہم جب بھی ا ہے آتا رحت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو یا وکریں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہہ کریا و کریں۔ یمی طریقہ حضرت علی اور تمام صحابہ عظام اور اولیائے کرام علیم ارضوان کا ہے۔ یا در کھٹا اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول عظمت والے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کواپنے جبیبا بشر اور بھائی کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا کا فر ومنافق کے زمرے میں شار ہوگا۔اللہ تعالیٰ حضرت مولاعلی اور تمام صحابہ کرام علہم الرحمة والرضوان کے طریقے پر چلائے اور محبوب

المانوار البيان المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدهد المدارسي الله عند المديد خداصلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاه کا بااوب بنا کرموت تصیب فر مائے۔ خوب فر مایاعاشق مدینه بیارے رضا ، ایتھے رضا ، امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنہ نے۔ سرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندهری رات ی تھی چراغ لے کے چلے درودشريف: حضرت على شرك سے ياك تھے: ہمارے حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى گود ميں ہوش سنجالا \_ آئكھ كھلتے ى آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا و يدار كيا- آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى با تيس سنيس اور آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى عادتیں سیکھیں۔اس لئے بتوں کی نجاست اور شرک کی گندگی ہے آپ کا دامن ہمیشہ پاک وصاف رہا آپ نے بھی بت يرى نهيس كى اس كئے آپ كالقب كرم الله تعالى وجھه ہے۔ (تزيد المكانة الحدريه) حضرت فاطمه بنت اسد: حضرت مولاعلى شير خدارضى الله تعالى عند كى مال فاطمه بنت اسدمعزز وشريف خاتون تھیں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی برورش وتربیت میں آپ نے بڑی ول چھپی لی۔حضرت فاطمہ بنت اسد رضی الله تعالی عنها جمارے آقاصلی الله تعالی علیه داله وسلم کو اینی اولا دیرتر جیح دیتیں حقیقی ماں کی طرح سلوک فر ما تیں۔ آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا : میری حقیقی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے انتقال کے بعد يمي لعني فاطمه بنت اسدرضي الله تعالى عنهاميري مال تحييل - (متدرك من ١٥) حضرت فاطمه بنت اسد كاانتقال: حضرت مولاعلى شيرخدارضي الله تعالىءنه كي مال حضرت فاطمه بنت اسد رضی اللہ تعالی عنها کا انتقال مدینہ طبیبہ میں ہوا۔ آقائے کا سنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے آپ کے کفن کے لئے اپنا پیرا ہن مبارک عطا فر مایا اور وہ اس میں ملبوس کی گئیں۔حضرت فاطمہ بنت اسدرضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھود کر تیاری گئی تو ہارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قبر میں اتر ہے اور لیٹ گئے ۔اس طرح آپ کی قبر کومتبرک فر مایا اور پھر آپ وقبر میں فن کیا گیا۔ بیسب کچھ ہمارے سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کے اعتراف يس تقار (سراعلام الديل ه ٢٥،٥٠١)

حضرت على شيرخدا رضى الله تعالى عنه كامقام (۱) حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا رہ ہے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت ( یعنی نسل ) اس کی صلب ( یعنی اولا د ) سے جاری فر مائی اور میری ذریت یعنی نسل حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه کی صلب ( میتنی اولا د ) سے چلے گی۔ (المجم الكبيرللطيراني ج-٣٥ -١٣٨، كنز العمال ص-١٠٠٠) اے ایمان والو! آج جو پوری دنیا میں آل نبی موجود ہیں وہ اولا دعلی رضی الله تعالی عنه ہیں یعنی حضرت امام حن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی اولا د کی اولا د ہیں جنہیں آل نبی کہا جاتا ہے۔ خوف فرماياسر كاراعلى حضرت رضى الله تعالى عندنے۔ تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گرانا نور کا درودشريف: (٢) حديث شريف: حضرت زيد بن ارقم سے روايت ہے كدا صحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه والدولم ميں سے بعض کے گھروں کے دروازے محدنبوی (کے حن) کی طرف کھلتے تھے۔ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو کلم نے فرمایاان تمام دروازوں کو بند کردوسوائے باب علی کے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چہ می گوئیاں کیس اس برسم کار سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے خطب ارشاد فرمایا ، حمد وثنا کے بعد فرمایا مجھے باب علی کے سواان تمام درواز وں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ب بستم میں سے کی نے اس بات پراعتر اض کیا ہے۔خدا کی تئم نہ میں کی چیز کو کھولتا ہوں اور نہ بند کرتا ہوں مگر میک مجھاں چیز کے کرنے کا علم دیاجاتا ہے ہی میں اس (علم خداوندی) کی اتباع کرتا ہوں۔ (المعدر ک للحائم، جسم ۱۲۵) اے ایمان والو!اس صدیث پاک کامطلب سے کہ جب کی رعسل واجب ہوجائے اور وعسل کے لئے گرے نظے گاتو مجد نبوی میں قدم رکھے گاجس سے مجد کا ادب باتی نہیں رہ یائے گا۔ عسل واجب ہوتو صرف دو ذات بى جين جوم جريس قدم ركھ عتى بين ايك رسول الله تعالى عليد دالدوسلم اور دوسر مولاعلى شير خدارضى الله تعالى عند

م من انواد البدان المعلم المعل مديث تُرْلِف : عَنِ ابُنِ سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ مَا عَلِيُ لَا يَحِلُ لِاَحَدِ أَنُ يَجْنِبَ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِغَيْرِي وَغَيُرُكَ \_ تر جمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت علی رضی الشرتعالی عنہ سے فر مایا: اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس معجد (نبوی) میں حالت جنابت میں جائے۔ (ترزی، مخلوۃ بص۲۲، مندابی یعلی، ج۲، ص۱۱۱) (٣) حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه جمارے پيارے آقا رحمت عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے حضرت مولاعلى رضى الله تعالى عنه كوغز و ه تبوك ميں اپنا خليفه بنايا تو حضرت على رضى الله تعالى عنه نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه والک وسلم آپ نے مجھےعورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنایا ہے۔تو رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ آپ میرے لئے اس طرح بن جائیں جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے قائم مقام تھے مگر میر کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ( بخاری شریف ج ایص ۱۳۵، مسلم شریف ص ۱۸۷) (4) حضرت علی رضی الله تعالی عند کے چہرہ کود یکھنا عبادت ہے ام المومنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه برطی كثرت سے حضرت على رضى الله تعالى عند كے چېرے كود يكھتے رہتے تھے۔حضرت عاكثه صديقه رضى تعالى عنهانے ان سےاس بارے میں یو جھا تو حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: میں نے اپنے آتا قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے سنا ہے كه حضرت على رضى الله تعالى عند كے چهر مے كود مكھنا عبادت ہے۔ (الصواعق الحرقة ص-١٤٧) (۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنفر ماتے ہیں كہ ہمارے پيارے نبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمایا: حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے چہرہ کی طرف و یکھنا عباوت ہے۔ (المعتدرك عاكم ص\_١٣٦، الرياض النظره ص\_١٩١، كنز العمال ص\_١٥٨) اے ایمان والو! ہمارے سرکارامت کے غم خواررسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا ارشادیا ک ہے کہ جو مخض اینے ماں باپ کے چیرہ کومحبت ہے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج مبر ور کا ثو اب عطافر ما تا ہے۔ **CONTRACTOR OF A SECURITION OF** 





اندوار البيان المعلم المعلم المعلم ١١ المعلم (م) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين كهرسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما ياك على رض الله تعالى عندير علم (جيد) كافر اند ب- (كترالعمال ص١٥٠) (۵) حضرت علی شیر خدارض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جمارے حضور سرایا نورصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے مجھے قاضى بنا كريمن كى طرف بهيجا، ميں نے عرض كيايارسول الله صلى الله تعالىٰ عليه والك وسلم عمر، نا تجربه كاراور قضا جانتا نبیں ہوں تو فقلے کیے کروں گا؟ تو جارے حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے میرے سینے پر اپناوست مبارک مار کر فر مایا: یا الله تعالی تو علی کے ول کو ہدایت کے نور سے روش کراور علی کی زبان کواستقلال عطافر ما۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں الله تعالی کی قتم اس ون سے کی معاملہ کے فیصلے کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی شبدندر ہا۔ (متدرک، حاکم، جم بص ۱۱، تاریخ الخلفاء بص ۲۷) اے ایمان والو! اپنے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی دعا اور دست کرم کا فیض ملاحظہ فرمائے کہ حضرت على شير خدارض الله تعالى عنه كاسينه علم وحكمت كالتخبينه بن كميا-خوب فرمايا عاشق مصطفط صلى الله تعالى عليه والدوسلم پیارے رضاء اچھے رضاامام احمد رضارضی اللہ تعالی عندنے ہا تھ جس سمت اُٹھا غنی کر دیا موج بح ساحت یہ لاکھوں سلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ (١) حضرت سعيد بن مستب تا بعي رضي الله تعالى عنفر مات جي كه بمار عز مان مين -لَمْ يَكُنُ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ سَلُونِي إِلَّا عَلِيًّا \_ صحابہ میں سوائے حضرت علی رض اللہ تعالی عند کے کوئی بید کہنے والا نہ تھا کہ جو چیا ہو جھے سے بی چھلو۔ (كزالعمال م ٢٩٤، الصواعق الحرقة م ١٢٥) ام المومنين حضرت عا كثه صديقة رضي الله تعالى عنها كے سامنے جب حضرت على شير خدا رضي الله تعالى عنه كا ذكر جوا توام المونین رضی الله تعالی عنهانے فر مایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مسائل شرعیہ جانبے والا کوئی اور نہیں ہے۔ (الرباض النظرة بص ٢٥٥) (2) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ہم میں بڑے قاضی علی ہیں۔ (استعاب،ص ۱۵ مار السواعق الحر قدص ۲۵)

معلانواد السان المديد ا (۸) حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فر ما یا کرتے تھے کہ حضرت علی کی موجود گی میں کو کی شخص مسجد میں فتو کی ندواك - (التعاب، ١٥٥٧) (٩) حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه كي خدمت ميس كوئي مشكل مقد مه پيش ہوتا اور حضرت على رسي الله تعالى عنه موجود نه ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضیاللہ تعالی عنداللہ تعالی کی پناہ ما نگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ بومائے۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۲۱) (١٠) حضرت على باب مدينة العلم رض الله تعالى عنه في جمعه كے خطبه ميں ارشا وفر مايا: سَلُو نِسِي فَوَ اللَّهِ لَاتَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَّكُونُ إِلَى يَوُم الْقِيَامَةِ اللَّحَدَّثُتُكُمُ بِهِ (خَالْسَالاعْقاد، ٥٣٨) یعنی مجھ سے پوچھوخدا کی قتم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق مگر میں تنہیں بتاؤں گا۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قیامت تک کاعلم عطا فر مایا ہے تو اینے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو کتناعلم عطا فر مایا ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا بیرعالم ہے تو یارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ مگر مانے گا وہی جومومن ہوگا۔ نگاه ولایت: ایک دن حضرت جرئیل علیه السلام ایک آدمی کی صورت مین حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے حضرت علی یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرئیل علیه السلام کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے آسانوں کی طرف دیکھااور فرمایا اس وقت جرئیل آسانوں میں نہیں ہیں۔ پھرزمین کی جانب نظر ڈال کرمغرب کی طرف دیکھا۔مشرق کی جانب دیکھا،شال وجنوب کی طرف نظر ڈالی اور فر مایا اس وقت زمین وآسان کے کسی حصے میں جرئيل وليس يا تابول پس جواس وقت مير بسامنے بيھا ہودى جرئيل ہے۔ (زيد الجاس،جمبر مراس) اے ایمان والو! نگاه علی کی طاقت کا عالم ملاحظہ کروکہ بل بھر میں ساری زمین اور آسان کود کھے لیا اور فر مایا کہ جوعلی کے سامنے ہیں وہی جبریل ہیں۔ گویا فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی نگاہ سے جھیے نہیں سکتا ہے۔ بید حضرت على رض الله تعالى عنه كے نگاہ كى شان ہے تو ہمارے نبى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى نگاہ كرم كا عالم كيا ہوگا؟ كيا كوئى امتى ہمارے پارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی نگاہ سے جھی سکتا ہے؟ ہم مجد میں ہیں تو نگاہ نبوت و مکھروہی ہے، ہم گھر میں ہیں تونگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ہم سفر وحضر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، تنہا ہیں یا مجمع میں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، معصیت کے عالم میں ہوں یا عبادت و بندگی کررہے ہوں تو نگاہ نبوت دیکھر ہی ہے۔ بہر حال ہم کسی بھی عالم میں اول اورعالم کی کوئی بھی چیز ہونگاہ نبوت اور نظر نبوت تمام عالم کی تمام چیزیں و مکھر ہی ہیں۔ 

خوفر مایا عاشق مدینه پیارے رضا ، اچھے رضا ، امام احمد رضا سر کا راعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنے جس طرف اٹھ گئ وم میں وم آگیا اس نگاہ عنایت پیر لاکھوں سلام ہجرت: شمع نور خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو بجھانے کی بے حد کوششیں کی گئیں لیکن ظلمت کدہ وہر میں نور رحمٰن چکتااوردمکتا ہی رہا۔ ہزار بندشوں کے باوجوداسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا کفار ومشرکین نے شمع نبوت اور جراغ اسلام کوگل کر دینے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔ مکہ کے منتخب شمشیر زن نو جوانوں کی ایک بڑی جماعت نے رات کی تاریکی میں کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرلیا۔ شمشیریں بے نیام ہیں کہ آج محدع بی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا خاتمه کر دینگے۔ بید فیصلہ خاموثی کے ساتھ لیا گیا تھا مگر خدائے علیم وخبیر پر کون ساراز مخفی ہے؟ الله تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو کفار ومشرکین کے ناپاک ارا دوں پرآگاہ کر دیااور مكه كرمه ہے ججرت كر كے مدينه منورہ چلے جانے كاتھم دے ديا اور ہمارے آتا نبي كريم صلى الله تعالى عليه والدو للم نے مكه مرمه سے ججرت كااراد ه فرماليا۔ جب مارے سركارامت كے غم خوارسلى الله تعالى عليه والدوسلم نے ججرت كامقمم اراده فر مالياتو حضرت على شير خدارض الله تعالى عنه كو بلا كرفر مايا كه مجھے الله تعالی كي طرف سے ججرت كا حكم مو چكا ب-البذاميل آج مدینه منوره جار ما مول اورتم اے علی (رضی الله تعالی عنه) میرے بستر پرمیری جگه میری سبز رنگ کی جا در اوڑھ کرسو جاؤتہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔قریش کی بیامانتیں جومیرے پاس رکھی ہیں ان کے مالکوں کودے دینااورتم بھی مکہ مرمه عدينه منوره حليآنا-يه موقعه برا اى خطرناك اور بهت اى خوف ناك تھا۔ ہميں معلوم ہونا جا ہے كه حضرت على شير خدارضى الله تعالى عند كا ايمان كتنامضبوط اورالله تعالى اوررسول الله صلى الله تعالى عليه داله دسلم يركس قند راعتما دوبهر وسهقها اورحضرت على رضى الله تعالى عندكو معلوم بھی تھا کہ کفار ومشر کین رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی عداوت ومخالفت میں نتگی تلواریں لئے ہوئے کاشانہ اقدى كوكيرے ہوئے ہيں اور جمارے پيارے آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم كے قتل كے وريے ہيں اليمي حالت ميں آ قاصلی الله تعالی علیه واله دسلم کابیر ستر خطرے سے خالی نہیں ہے، آج آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا بستر قتل وموت کا بستر بھی ہوسکتا ہے لیکن بیساری باتیں جانتے ہوئے بھی حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عند بہت آ رام سے بستر نبوت ؟

من على انسواد البيان المعلى ال سوے ،اس لئے کہ ہمار بے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مادیا تھا کہ اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میری جا در اوڑ ھالو اورسوجاؤ - تنهبين كوئي تكليف نه هوگي ، امانتين ديكرتم بھي مدينه منور ه آ جانا ، حضرت على رضي الله تعالى عنه كا ايمان ويقين کہ رہاتھا کہ اگر چہ دشمن نگی تلواریں لئے کھڑے ہیں بستر نبوت پرحملہ ہوسکتا ہے لیکن ہمارے سرکار احمد مختار صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر ما دیا ہے کہ علی (رضی الله تعالی عنه) آ رام سے سوجا و بهم بیں کوئی تکلیف ندہوگی۔ تو کون ہے جو میرے سونے میں خلل ڈال سکتا ہے اور مجھے قبل کرسکتا ہے اس لئے میں آرام سے سوتار ہااور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔اورزبان دل ہے حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالیٰ عندیہ اعلان فرمار ہے تھے کہ دشمنان اسلام كالجحة قل كرنا تو بهت بعيد امر ب، حضرت ملك الموت عزرائيل عليه اللام بقى موت كايروان نبيل لا سكتي، جب تك میں امانتیں واپس کر کے مدینه منورہ نہ بہنچ جاؤں۔اس لئے کہ میرے آتا مختار کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا ے کہ امانتیں دیکرتم بھی مدینہ منورہ آجانا۔اس لئے میراایمان ویقین ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آ سکتی جب تک میں مدینه منورہ نہ بینے جاؤں بے شک وشبہ میر ہے حضور آقائے کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فر مان پورا ہوکررہے گا۔ آسان مجے سکتا ہے، زمین وضن عتی ہے، جاندوسورج کا نکانا، ڈوبنابند ہوسکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے لیکن جارے سر کارصاحب اختیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا فر مان نہیں بدل سکتا۔ اس کتے کہ ہمار ےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فر مان اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔ ہمار ےحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی زبان برحق تعالیٰ بولتا ہے۔ عاشق رسول ، امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بي-وہ زباں جس کو سب کن کی تنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وقی خدا چشمه علم و حكمت يه لاكھوں سلام ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی شیر خدارض اللہ تعالی عندرات بھر آ رام سے سوتے ر ہے جہ اٹھ کر حضر سے علی رضی اللہ تعالی عند نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور تین دن مکہ شریف میں رہے، المانون كوادا كرنے كے بعد حضرت على رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں: ميں بھى مدينه منورہ چلا آيا۔ مارے بيارے نبى صلى الله تعالى عليه والدو الم حضرت المكثوم رضى الله تعالى عنها كم مكان مين تشريف فرما تصيم مين بهي اسى مكان مين تشركيا-



انواد البيان المعلى الم حدیث (۳) حضرت ممارین باس سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول سلی اللہ تعاتی علیہ والدو کم نے ذ با جو خض مجھ پرایمان لایا اور میری تقیدیت کی میں اس کووصیت کرتا ہوں کہ وہ علی کی ولایت کو مانے ،جس نے علی ى ولايت كوماناءاس في ميرى ولايت كومانا اورفر مايا - وَمَنْ تَوَلَّانِي فَقَدْ تَوَلِّي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدُ أَحَبُّنِي - اورجس نے میری ولایت کو ماناس نے اللہ تعالی کی ولایت کو مانا، جس نے علی سے محبت کی اس نے ع عرف کی۔ (منداحرین طبل،جام ۱۱۹) حدیث (٣) حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جمارے پیارے آقا سل الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی طرف و یکھ اور ارشاد فر مایا اے علی تو و نیا میں بھی سید ہے اور آخرے میں بھی سیدے جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور جوتیراد شمن ہے وہ میراد تمن ہے اور جومیراد تمن ہے وہ اللہ تعالی کا رحمن ہے۔ اور فر مایا: وَ الْمُو يُسلُ لِمَنُ ٱبْغَضَكَ تعُدی ۔ اور بربادی ہاس محفل کے لئے جوہرے بعد بھے سے بغض رکھے۔ (المعدرك للحاكم ج-مى-١٢٨) حديث (٥) جمار حضور سرايا نورسلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: فَإِنَّهُ مِنْي وَأَنَامِنُهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعُدِي لـ ے شک علی جھے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی تمہار اولی ہے۔ (منداحم بن علی ح میں ۲۵۲) حدیث (۲) حضرت جابرض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا کہ عرب کے سر دار کومیرے پاس بلاؤ (یعنی حضرت علی کو) حضرت عائشہ صدیقه رضی تعالی عنهانے عرض کی پارسول الله صلى الله تعالى علي والكوملم كيا آپ عرب كرواز بين بي ؟ تو آپ فرمايا: أنَّ استِدُ وُلْدِ ادَمَ وَعَلِيَّ سَيّدُ الْعَرَب ش اولادآ دم كاسر دار بول اورعلى عرب كيسر دار بي - (متدرك للحاكم ،ج،٢،٠،٥،١٢١، كنز العمال جااب ١١٩) حدیث (٤): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بروایت ب: قَالَ كُنَّا نَعُوفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغُضِهِمُ عَلِيًّا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچان کیتے تقے حضرت علی رضی الله تعالی عند کے بعض کا دیے۔ (زندی شریف) حدیث (٨) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب، رسول اللہ سلى الله تعالى عليدوالدو الم عدا آ يسلى الله تعالى عليدوالدو الم فرمايا: مَنْ سَبٌ عَلِيًّا فَقَدُ سَبَّنِي - جس في كوكالى دكال في بحدوكال وي - (منداحدين عبل ج-٢٥ سر٢٣٠مام)

مع انوار البيان المعلم علم علم المعلم صدیث (۹) حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے بیارے آقاملی الله تعالی علیروال بر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے فر مایا: مُعِجبُّک مُحِبِّی مُبُغِضُک مُبُغِضِی۔علی جھے ہے۔علی جھے محبت کرنے والا پرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندے فر مایا: مُعِجبُّک مُحِبِّی مُبُغِضُک مُبُغِضِی۔علی جھے سے محبت کرنے والا پر ا عب عادر بھے یفض رکھنے والا جھے بغض رکھنے والا ہے۔ (المجم الکبرج ۲، ص ۲۳۹) م صدیث (۱۰) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ : مارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیوال بر نے فرمایا میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چیاحمزہ ہیں (دیلی) عدیث (۱۱) حضرت امسلمدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے سر کارامت کے مخو ارسلی الله تعالی علیدال بر نے فر مایاعلی سے منافق محبت نہیں کرتا اور موس علی سے بغض وعداوت نہیں رکھتا۔ (ترندی شریف) حدیث (۱۲) اسماء بنت عمیس سے روایت ہے کہ بیشک ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کی طرف وجی کی گئی اس حال میں که آپ کا سراقد س حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی گود میں تھا (بیدوا قعد مقام صهبا کا ہے) پس حضرت علی رضی الله تعالی عند نے نماز عصرا دانہ فر مائی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔حضور صلی الله تعالی علیہ والدو ملم نے دريافت فرمايا: الصلى إكياتم نے نماز ادانہيں كى ؟ عرض كيا نہيں \_ آپ صلى الله تعالىٰ عليه داله وسلم نے فرمايا: اے الله! بیشک علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کی اطاعت میں تھا بس سورج کو اس پر لوٹا دے۔حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہافر ماتی ہیں کہ میں نے سورج کوغروب ہوتے ہوئے دیکھا پھر میں نے سورج کوغروب ہونے کے بعر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ (مشکل الا عارج میم ممم) سورج كو بلاايا: حضرت مولاعلى رض الله تعالى عندك لئے سورج بليث آيا بيدواقعه بہت مشہور ب جوعم ك وقت مدینه منوره کے قریب مقام صهبامیں رونما ہوا۔ ہمارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے نماز عصر ا دا فر ما کی تھی اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے نماز عصر ادانہیں کی تھی۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے یاک پر رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدولم الإاسرانورركه كرآرام فرمار بي تقے۔ زمیں یرعرش اعظم کے نشال معلوم ہوتے ہیں علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا جار ہاتھا۔حضرت موااعلی رضی اللہ تعالی عذبھی ڈو ہے ہوئے سورج کود مکھتے تھے اور بھی اپنے آ قا جان ایمان سلی الله تعالی علیه داله وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی جانب دیکھتے تھے۔ بھی خیال فرماتے کہ آ قاصلی الله تعالی علیه والدوسلم کو بیدار کرے نماز عصر اداکرلوں پھر خیال آتا کہ مجبوب خداجان ایمان کے آرام میں خلل آجائے گا۔ کیا کروں اگر جگاتا \*\*\*\*\*

و اندواد البيان المديد عديد عديد المديد ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیدوال علم كا آرام جاتا ہوارا كرفيس جگاتا ہوں تو اللہ تعالی كافرض جاتا ے اور نماز بھی عصری ہے جس کے متعلق قرآن جمید کا ارشادیا ک ہے۔ حَافظُوْ ا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلوَاةِ الْوُسْطِيٰ ل (١٥٠٥/١٥) عافظت کروتمام نمازوں کوخاص کر چے والی نماز (یعنی عصر کی نماز) بھی ڈو ہے ہوئے سورج کود مکھتے ہیں اور بھی چمرہ واضحیٰ کی طرف۔ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عنداس فیصلے پر پہو نیچتے ہیں کہ نمازیں قضا ہوں کی تو ادا بوجائين اورمحبت قضا موتؤكب ادامو نمازس گر قضا موں پھر اوا موں نگاہوں کی قضائیں کے ادا ہوں سورج غروب ہوگیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر باقی ہے۔اینے پیار مے حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی محت کی خاطر جان بو جھ کرنماز کو قضا ہونے دیا ،لیکن نماز کے قضا ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عندرو پڑے ، آنکھ ہے آنسوؤں کے قطرے چبر ہ محبوب سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم پرموتی بن کرگرے سر کار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم بیدار ہوئے دیکھا علی رض اللہ تعالی عندرور ہے ہیں۔ پہارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: صَا یُبُسِکِیْکَ يَساعَلِيُّ، ا علی رضی الله تعالی عند تحقیم کس چیز نے زُلایا ہے؟ عرض کیا میرے پیارے آقا صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے تمازعصر یڑھ کی آور میں نے نمازعصر ادانہیں کی تھی۔ سورج غروب ہوگیا ہے اور میری نمازعصر قضا ہوگئی ہے۔ تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دعا کی ۔ا ے اللہ تعالی علی تیرے اور تیرے محبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی فر مانبر واری میں تھے۔اے اللہ تعالی علی کے لئے سورج کولوٹادے۔دست مبارک اٹھا اور ڈوبے ہوئے سورج کی طرف انگلی کا اشاره فرمايا \_ تو دوبا مواسورج والس نكل آيا-سر کاراعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بر یلوی رضی دنشه تعالی عنفر ماتے ہیں۔ تیری مرضی یا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری انگی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چراگیا حضرت مولاعلی شیر خدارضی الله تعالی عند نے تماز عصر اوافر مائی اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ اے ایمان والو! حضرت علی شیر خدارش الله تعالی عند نے نماز جیسی اعلی وافضل عبادت کوایے آ قامحبوب خدا سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے آرام برقربان کرے قیامت تک کے لوگوں کو بیدورس دیا ہے کدایک جانب بمارے

المعدان المعدد و المعدد ا رسول صلى الله تعالى عليه والدوسم مهول اور دوسرى طرف الثد تعالى كى عبادت نماز ہوتو نماز كى وجہ ہے حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم کونہیں چچھوڑا جاسکتا اور سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خاطر نماز کو جچھوڑا جاسکتا ہے بیعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر نماز کوقربان کیا جاسکتا ہےاور حضرت علی سرچشمہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر کوا پے پیارے نبی پرقربان کر ومااوروناكوبتاوماكه ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے حضرات! دوسرى بات بديتانا ہے كہ جمار حضور صلى الله تعالى عليدوالدوسلم عناج ومجبور نبيس بيس بلكان كے مولانے ان کو بے حساب اختیارات اور تصرفات کا ما لک بنایا ہے اور رہی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ما لک ومختار مانے اور نہ مانے كى توايمان والے اپنے نبى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كو مالك ومختار مانتے ہيں اور جولوگ بے ايمان ہيں و تہيں مانے۔ عاشق مصطفے پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا سرکارعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ مورج ألنے یاؤں ملنے جاند اشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حدیث ۱۲: حضرت علی رضی الله تعالی عنه خود بیان فرماتے ہیں کہ جمارے پیارے رسول سلی الله تعالی علیه داله وسلم نے فر مایا: اے علی تمہاری حالت حضرت عیسی علیه اللام جیسی ہے کہ یہود یوں نے ان سے یہاں تک وشنی کی کہان کی والدہ حضرت مریم رضی الله تعالی عنها پر تہمت لگائی اور نصاری نے ان سے محبت کی تو اس قدر حدسے بڑھ گئے کہ ان کو الله يا الله كابيثا كهدديا\_حضرت على رض الله تعالى عند في مايا: العلوكو! يا در كھو؟ مير بي بار بي بھي دو جماعت محمراه مو کر ہلاک ہوگی ایک میری محبت میں حدہے تجاوز کرے گی اور میری ذات میں ان با توں کومنسوب کرے گی جو جھ میں خبیں ہیں اور دوسر اگروہ اس فدر بغض وعناور کھے گا کہ جھ پر بہتان لگائے گا۔ (منداحد بن عنبل، ج اجس ١٦٠، تاریخ الخلفاء) بشک دونوں گروہ گمراہ ہوکر ہلاک ہوئے ایک کوخار جی اور دوسرے کورافضی کہتے ہیں۔ رافضی اور خارجی: پیدونوں فرقے جہنمی ہیں۔خارجی فرقہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض وعنادكي وجها ايمان عارج موكرجهنم كاليدهن بنا

و ما انواد البان المعمد علم المعمد ال اوررافضی (شیعه) فرقد نے حضرت علی شیر خدارشی الله تعالی عند کی محبت میں اتنا آ کے جلا گیا (جوجھوٹی محبت ہے) مارے سر کارپیارے رسول سلی اللہ تعالی علیدالہ ولم برالزام لگایا اور حضرت ابو بمرصد بق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حصرت عثمان غنى ،ام الموشين حضرت عا كشه صديقة رضى الله نعالى عنها اور ويكر صحابه كرام رضى الله نعالى عنهم اجمعين كي شان على شيرا مکنا یعنی ان کو گالیاں وینا۔ ان برطرح طرح کے بہتان لگانا یہی ندہب ہے رافضی اور شیعہ کا۔ اس وجہ سے رافضی، شیعه حضرات بھی ایمان سے نکل گئے اور اسلام سے خارج ہو گئے اور جہنم کواپنا ٹھکا نہ بنایا۔ رافضيو كاالزام نبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم ير حدیث شریف: ہارے آقا بیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔اے اللہ اس سے محبت فر ما جوعلی سے محبت کرے اور اس کو دشمن حان ۔ جوعلی کو دشمن جانے۔اس واقعہ کے بعد حضرت علی، حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے ملے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے فر مایا اے ابن ابی طالب تم صبح وشام خوش ہوا ورتمہیں ہرمومن مر داور مومنہ عورت کا مولا وید دگار بونامارك بور (احرمظاؤة ع ٥٢٥) رافضی حضرات اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عند کی خلافت بلافصل ثابت کرنا جاہتے ہیں اور عجیب وغریب گمراہی و بے ایمانی کی باتیں کرتے ہیں ، یہاں تک کہتے ہیں کہ جبرئيل فرشتے نے بار باررسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے كہا كه آب حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خلافت وولايت كا اعلان ليجيئ مكرآب صلى الله تعالى عليه والدوملم ذرتے تنص\_اس وجه سے اعلان نبيس كرتے تنصاور دوسرا آپ صلى الله تعالى عليه والدوملم کواندیشہ تھا کہلوگ منافق ہیں وہ مانیں گےنہیں (معاذ اللہ تعالیٰ پیجہنمی فرقہ حضرت ابو بکرصدیق اکبراور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها کی جانب اشاره کرر ہا ہے کہ وہ دونوں منافق تھے۔ معاذ الله تعالی حضرت ابو بمرصد الق رض الله تعالى عنه كى صحابيت قرآن كريم سے ثابت ب\_حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كومنافق كهنا قرآن كا اتكار باورقر آن كاا نكار صريح كفرب\_لهذا حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عندكومنا فق كهني والابلاشك وشيه كا فرب اورب کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اکبراور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه اور دیگر صحابہ کرام کومنافق کہا ہے سراسر حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر الزام ہے، تہمت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر بہتان لگانے والا ہرگز مومن نہیں ہوسکتا یقینا وہ شخص کافرو مرتد ہے اسی لئے رافضی، شیعہ کافرومرتد ہیں اور المعلى ال حضرت صديق اكبررض الله تعالى عنه كے بارے ميں آتا كا كنات صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمایا: اے صحابہ تمہمارے ایمان کوترازو کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور میرے ابوبکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں تو ابوبکر صدیق اکبر (رضی الله تعالی عنه ) کے ایمان کا پلڑا وزن دار ہوگا اور حصرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فر مان ہے کہ عمر سے شیطان دور بھا گتا ہے۔عمر کی زبان پرحق بولتا ہے۔عمر کے راستے پر اشيطان بيس آتا۔ ( بخاری وسلم ) اور دوسری حدیث کی متند کتابوں میں بے شار حدیثیں موجود ہیں جوحضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عذاور حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی اور حضرت عا مُشرصد بقه کی شان کا خطبه د ہے رہی ہیں۔ اوران کی شان وعظمت کو بچھنے اور پہیانے کے لئے یہ کافی ہے کہ ہر جمعہ کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ اوراس کے بیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نام کے بعد ان دونوں مبارک، ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کیاان کی شان وعظمت کو سمجھنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے۔اور بعد وصال بھی آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ان دونو ل ہستیوں کواپنے پہلومیں سُلا رکھا ہے، جب خودرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ان کو جا ہا ہے تو ہرمسلمان کو انہیں جا ہنا جا ہے اور ان برا پنادل وجان قربان کرنا جا ہے۔ خوب فرمایا سرکاراعلی حضرت،امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے۔ ماية مصطفى ماية اصطفاء عزو ناز خلافت یه لاکھوں سلام وہ عمر جن کے اعدا یہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت يه لا كلول سلام نور کی سرکار سے مایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا حضرات! رافضوں کی بکواس کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے غدر خم کے موقع پر اعلان فرمایا، "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ" والى حديث توبيالله تعالى كي علم عي حضرت على رضى الله تعالى عند كي خلافت كاعلان تقاكه مير بعد علی خلیفہ ہوں گے۔کتنا کھلاجھوٹ اور فریب ہے۔اور جھوٹی بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی جانب منسوب کرنا منافق و کافر کی پیچان ہے۔ 

ما انواد البيان المعلم مد مد مد مد مد المعلم على المعلم ال قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ : ابن عسا کرنے حضرت امام حسن رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ حض على رضى الله تعالى عنه جب بصره تشريف لائے تو دوسحاني نے آپ سے يو جھا كه تميس بتلائے كه بعض لوگ كہتے ہں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے آپ سے وعدہ فر مایا تھا کہ میر سے بعدتم خلیفہ ہو گے تو یہ بات کہاں تک سے ے۔اس لئے کہآپ سے زیادہ اس معاملہ میں سیجے بات اور کون بتا سکتا ہے۔تو حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مجھ سے خلافت کے معاملہ میں وعدہ فر مایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آ ب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ط ف منسوب نہیں کرسکتا۔ اگر ہمارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے مجھے سے خلافت کا وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکرصدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کوحضور صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے منبر پر کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ بیہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اچا نک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکا یک وصال ہوگیا بلکہ کئی دن تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیمار رہے اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑاا ورمؤ ذن نے آپ کو نماز کے لئے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کواپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا حکم فر مایا اور مشاہدہ فر ہاتے رہے۔ای طرح تین بار فر مایا کہ میری جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونماز پڑھانے کے لئے کہو۔حضرت علی بنی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا اپنی جگہ پر نماز کی امامت کا حکم دینے کا مطلب تھا کہ میرے بعد میری جگہ پرمسلمانوں کے خلیفہ اور امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اوران کواپنا خلیفہ شلیم کرلیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ وہ اس کے اہل بھی تھے۔اس لئے کسی نے بھی آپ کی خلافت سے انکارنہیں کیا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا خلیفہ مقرر کیا اور کسی نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کی۔اور میں نے بھی آپ کی اطاعت قبول کرلی۔اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو پیخوف ہوا کہ وہ ایسے محض کو نہ خلیفہ بنادیں جس کا جواب قیامت کے دن ان کورینا پڑے۔اس لئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایتی اولا و کوچی خلافت کے لئے نام زونہیں فرمایا بلکہ آپ نے خلافت کا معاملہ سے سپر دکر دیا اور سب نے مشورہ کرنے \*\*\*\*\*\*\*\*

کے بعد حصزت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ فتخب کرلیا۔ میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی میں کے باته پر بیعت کرلی اوران کوخلیفه شلیم کرلیااور حضرت ابو بکرصدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی حمالی طرح م بن الله تعالى عندى اطاعت قبول كرلى - ان عرفقوق ادا كئان كرساتيد جنكيس اور انهول في معانيد الله من اور انهول في جود مااس كوخوشى خوشى قبول كيار (تاريخ الخلفاء بص١١١) اے ایمان والو! سرچشمهٔ ولایت امیرالمونین حضرت سیدنا مولی علی شیر خدارض الله تعالی عند کے اس واضح بیان سے ظاہر ہوگیا کہ جا سے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندسے کوئی ایسا وعدہ تبیس فر ملاق جوخلافت تے تعلق رکھتا ہو۔ لہذار افضی حضرات یا جولوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی خلافت بالصل کے بارے میں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ سب من گڑھت ہیں اور اس طرح کی بات کرے وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی مدی جانب جھوٹی باتوں کومنسوب کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے گراہ فرقہ یعنی رافضیوں کے شروفساد سے محفوظ رکھے۔اور حارول خلفائے کرام سے تجی محبت اوران کی غلامی کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین صدیق وعمر کی محبت علی کے ساتھ: طبرانی نے ابن معود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہمارے آ قارحت عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا كه مجهد الله تعالى في حكم ديا ب كه يس سيده فاطمه (رضى الله تعالى عنها) كا نكاح (سيدالسادات)على (ضي الله تعالى عنه) كے ساتھ كردول-پیارے ایمان والے بھائیو! بہت فورسے سئیے ایک دن کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنداور حضرت سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه أيك جگه تشريف ركھتے تھے۔ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے حضرت عمر اور حضرت سعد رضى الله تعالى عنها سے فر مايا كه چلو جم سب حضرت على رضی الله تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کومشورہ و ہی گے کہ وہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کارشتہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیں۔ اگر شادی کے اخراجات کا مسئلہ آئے گا تو ہمارے مال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حاضر ہیں۔حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں ا ابو بمرصديق اكبررض الله تعالى عنه الله تعالى آپ كو بميشه التصح كامول كي توفيق عنايت فرما تا ہے۔ الحوالله تعالی كے كرم دبرکت پرتوکل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں تنیوں حضرات ،حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی تلاش میں معجد ت باہر نکلے، گھر میں معلوم کیا تو وہاں نہ پایا۔ آپ اپناون کے ذریعہ یانی نکال کرایک انصاری کا باغ سراب  ك ي الله الله تعالى عنوات اللها في كلطرف روانه موكة - جب حضرت على رضى الله تعالى عند في الله حضرات کوآتے ہوئے ویکھا تو ہو چھا کہ آپ حضرات کیے تشریف لائے ۔حضرت ابو یکرصدیت ا کبررضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا ، خیر وخو بی کی کوئی خصلت نہیں جس میں آپ کو سبقت وفضیات حاصل نہ ہو۔ سر داران قریش نے حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم سي حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كارشته طلب كياليكن كامياب نبيس بوسخ آب اس سعادت ے حصول کے لئے کوشش کریں مجھے بوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا پیار ارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم اس رشتہ کو آپ كے لئے رو كے ہوئے ہيں يين كرحفزت على رضى الله تعالى عندكى آئلھوں ميں آنسواُ للہ آئے۔ قرمایا: اے ابوبکر! آپ نے میرے پُرسکون جذبات میں بیجان بریا کردیا ہے اور ایک خوابیدہ تمنا کو بیدار کردیا ہے۔ میں بندول سے اس سعادت کے حصول کامتمنی ہوں الیکن مفلسی اور تنگدستی کے باعث اس خواہش کے اظہار کی جرأت نہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ہے علی ایسامت کہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نز دیک دنیا اور مافیہا کی قدر ومنزلت ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ چنانچہان حضرات کے مشورے اور حوصلہ افرائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ادرا پنا پیغام پیش کیا اورشرف قبولیت سے باریاب ہوئے ۔حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں میری خوشی کی کوئی انتہانہ رہی۔ جلدی سے باہر آیا تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عندا ورحضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند كومنتظر يايا، انہوں نے یو چھا کیا ہوا؟ میں نے جب بیخوش خبری انہیں سائی تو ان کو بے بناہ مسر ور وخوش پایا اور مب مسجد میں آگئے۔ (کشف الغمہ ،ج ا،ص ۱۷۵۰) اے ایمان والو! اس واقعہ کو سننے کے بعدیقیناً آپ حضرات اس نتیجہ پر پہنچے ہوں گے کہ حضرت ابو بمر صدیق اکبرا در حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها کے دل میں حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی عنہ کے لئے کس قلد ر محبت تھی کہ سید ناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کی شا دی سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے ہوئی اس میں اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی مرضی کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی شادی کا نیک مشورہ بھی شامل تھا۔اچھے کام کامشورہ دوست ہی اینے دوست کوریتا ہے۔ محبت سے لبریز واقعہ: امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذو القصہ جانے کے لئے یا بہ ركاب تھے جس ميں كافى خطرہ تھا۔ امير المونين كى جان كے نقصان كا ڈرتھا۔ ابن عمر بيان كرتے ہيں كہ جب

ا سر المومنین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه ذوالقصہ جانے کے لئے تیار ہوئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو اسر المومنین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه ذوالقصہ جانے کے لئے تیار ہوئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو حضرت سول الله اسلی الله تعالی علیه والدو کم آپ کی سواری کا مہار پکڑلیا اور کہا اے خلیفہ رسول الله اسلی الله تعالی علیه والدو کم نے کہاں جارے ہیں، میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو جنگ احدے موقع پر ہمارے سرکار سلی الله تعالی علیه والدو کم نے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار نیام میں رکھواور ہم سب کو اپنی وائی جدائی کا صدمہ نہ دواور مدینہ واپس جاؤ ، الله تعالی کو تم او آگر آپ کو کئی نقصان بہنچا تو اسلام کا شیراز ہ ہمیشہ کے لئے بکھر جائے گا۔ چنا نچہ حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی عنہ واپس ہوگئے۔ (ابن کیرج ۲ بین ۲ بی حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی عنہ واپس ہوگئے۔ (ابن کیرج ۲ بین ۲ بین کے الله کا سیرار پر حضرت ابو بکرصدی تق رضی الله تعالی عنہ واپس ہوگئے۔ (ابن کیرج ۲ بین ۲ بین

اے ایمان والو! محبت ہے لبریز اس واقعہ کو بغور سنئے کہ حضرت مولی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ ہے کس قدر محبت والفت تھی کہ خطرہ کی جگہ جہاں جان جانے کا اندیشہ تھا حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا لگام پکڑ لیا کہ آپ ہرگز اس خطرہ کی جگہ نہ جا کیں ،اس لئے کہ آپ کی ذات سے اسلام کی ساری بہاری وابستہ ہیں مگر رافضی و کا برا ہو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس جہنمی فرقہ یعنی رافضی مذہب ہو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گالیاں بکتے ہیں۔اللہ تعالی اس جہنمی فرقہ یعنی رافضی مذہب ہے دورر بنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

## مولی علی رضی الله تعالی عنه باب جنت بر ہوں کے

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولی علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عنہ کو مبارک ہو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ بیس نے اپنے پیارے نبی ما لک جنت رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ والد وہ کہتے ہوئے عالمے کے دروازہ پر ہوں گے اور وہ جس کو اجازت ویں گے وہی جنت میں واخل عنا ہے کہا کی رضی اللہ تعالی عنہ ) جنت کے دروازہ پر ہوں گے اور وہ جس کو اجازت ویں گے وہی جنت میں واخل عولی ہو کتھ سے در مایا اے ابو بکر صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) آپ کو بھی مبارک ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) آپ کو بھی مبارک ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہا ہوں کے اور وہ جس کو اجازت دو گے وہی جنت ہیں مبارک باد دے رہے ہیں؟ تو حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے مبارک باد دے رہے ہیں؟ تو حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے بیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہ کے دی وہ بی جنت ہیں جارک باد دے رہے ہیں؟ تو حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے بیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہ کے دی وہ بی جنت ہیں جارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہ کے دی وہ بی جنت ہیں جارک ہوں جنت ہیں جارے آتا سی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وہ کے دور میں جنت ہیں جارے آتا سی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے دور میں جنت ہیں جارے کے دور کہ دور کے دور کے دی جنت میں دور کی دور کی دور کی دور کے دی جنت میں دور کی دی جنت میں دور کے دی جند کی دور کے دی جند کی دور کے دیں جند کی دور کے دور کے دیں جند کے دیں جند کی دور کی کی دور کے دیں جند کی دور کے دیں دور کے

معرانواد البيان المعدد ، اغلی ہوگا اور اس کو جنت میں نہ جانے وینا جوابو بکر صدیق اکبرے عداوت رکھتا ہو لیکن اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)تم ں کو جنت میں جانے کی اجازت دینا جو تحف میرے رفیق ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے محبت کرتا ہوتو اس ات ریس نے آپ کومبارک بادیش کیا ہے۔ (زید الجال، ۲۵) گویا حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عنه جنت میں داخلے کے لئے یروف کارڈ کے طور پر حضرت ابو بر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی محبت دیکھیں گے تو اب رافضیوں کا کیا حشر ہوگا جن کے پاس جنت میں داخلہ کا روف کارڈیعنی دامن ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنه بی نہیں ہے اور ہم اہل سنت بدیں، گنہگار ہیں لیکن دامن صدیق وعمراورعثان وحيدر رضي الله تعالى عنهم يرنازال هيل -خوب فرمايا ميريآ قاسر كاراعلى حضرت رضي الله تعالى عنه نے-اہل سنت کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم بیں اور ناؤے عترت رسول اللہ کی (صلى الله تعالى عليه والهوسلم) درودشريف: محبت عمر علی کے ساتھ رضی اللہ عنہا امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو دیباتی لڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے پاس آئے، آپ نے حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ سے فر مایا ان دونوں کے ورمیان فیصله کردی، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فیصله کردیا تو ان میں سے ایک دیباتی نے کہا کہ بدیعن علی (منی الله تعالی عنه) جمارے درمیاں کیا فیصلہ کرے گا۔ یعنی اس شخص نے حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالی عنه کی شان می**ں** گتاخی کی توبه شکر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جلال میں آگئے اور اس پر ٹوٹ پڑے اور اس گتاخ کا گریان پکڑ کر فرمایا تو جانتا ہے بیکون ہیں؟ یہ تیرے اور ہرمومن کے مولی و مددگار ہیں اورجس کے يه (حضرت على رضى الله تعالى عنه ) مولى نبيس وهمومن نبيس - (الصواعق الحرقة ص ١٤١) حضرت على يرحضرت عمر كااعتماد حضرت مولى على شير خدار ضي الله تعالى عنه يرم والمصطفى حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه كے اعتماد كابير عالم تھا

المعلا البيان المعدد و و المعدد المعد کہ جب ملک شام کاسفرآپ کے لئے ضروری ہو گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کومدینہ منورہ میں اپنانائر مقرر فر مایا اور واپسی تک تمام امور خلافت حضرت مولی علی رضی الله تعالی عندانجام دیتے رہے۔ (ابن خلدون جسم مسرس حضرت على وحضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنهما كى آبيس ميس محبت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خلیفه ہوئے تو عام صحابه کی طرح حضرت علی رضی الله تعالی عند نے بھی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بیعت کی اور پورے عہدعثانی میں اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ فتنہ وشورش کے ایام میں جب مصریوں کا ایک وفد آپ سے ملا اوراس نے پیکہا کہ ہم عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنه) کی امارت سے بیزار ہیں آپ ہم سے بیعت کے لیجئے ۔ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه غصه سے کا نب اعظے اور فر مایا : لشکر ذومروہ و ذوخشب واعوص رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ارشاد کے مطابق ملعون ہے۔ (ابن خلدون جم م اس ان پرآشوب حالات میں حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عنه کی بھر پورجمایت کرتے اور پر خلوص مشورے دیتے رہے جب بلوائیوں کی شدت بڑھ گئی اور امیر المونین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصر ہ کرلیا گیا تو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے دونوں میٹے حضرت امام حسن رضی الله تعالی عندا ور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کو بلوائیوں کی مدافعت کے لئے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا تا کہ کوئی بلوائی گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ (ابن ظدون جمص،۲۹۲) أم المومنين عا كشهصد بقدرض الله تعالى عنها كي محبت امیر المونین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه جب شهید کر دئے گئے اور بیر جا نکاہ خبر جب مدینہ پینچی تو کو چہو بإزار مين كهرام ميج كيا، برآ نكها شكبارتهي ، بهت سے صحابہ كرام حضرت عاكثه صديقه رضى الله تعالى عنها كى خدمت ميں حاضر ہوئے تا کہ دیکھیں کہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر س کران کا کیا حال ہے۔حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ جموم کی شکل میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے تو وہاں عاد شد کی خبر پہلے ہے بہنچ چکی تھی اورام المومنین عم سے نڈھال آنسوؤں سے تربتر بیٹھی ہیں ،لوگوں نے بیرحالت ويلھى تو خامۇتى سے لوث آئے۔حضرت زيد بيان فرماتے ہيں كه دوسرے دن مشہور ہوا كه ام المومنين رسول الله 

انواد البيان المد عد عد عد المد المد عد عد المد عد عد عد المد عد عد عد المد عد عد المد الله تعالی علیه والدوسلم کی قبر پر جار ہی ہیں ، مجد میں جننے بھی انصار ومہاجرین تصب استقبال کواٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کرنے کے عمرام المومنین خاموش تھیں، نہ زبان بولتی تھی، شدت گریہ سے زبان بندتھی، ول تنگ تھا، جا در تک نہ بنجاتی تنی ، بار بار پاؤں میں الجھتی تھیں اور آپ لڑ کھڑ الڑ کھڑ ا جائیں ، لوگ پیچھے پیچھے چلے آرہے تھے ، ججر ہ ر سول سلی الله تعالی علیه والدوسلم میس واعل ہو کئیں تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں اور ڈو بے ہوئے دل کے ساتھ ٹو ٹی ہوئی آواز میں کہنے لگیں اے بھی ہدایت تم پرسلام، اے ابوالقاسم آپ پرسلام اور آپ کے دونوں عزیز ساتھیوں پرسلام اورآپ کے مجبوب ترین عزیز کی موت کی خرآپ کوسنانے آئی ہوں ، اللہ تعالیٰ کی قتم آپ کا پیارا بھائی آپ کا چنا ہوا روست آپ کی محبوب ترین بیٹی کا شو ہر قتل ہو گیا واللہ تعالیٰ وہ قتل ہو گیا۔جس کی بیوی افضل ترین عورت تھیں واللہ تعالیٰ وہ قل ہوگیا جوایمان لایا اور ایمان کے عہد میں پورااتر ا، میں رونے والی غمز دہ ہوں میرا آنسور کتانہیں، دل بیٹھا جار ہاہے، اگر قبر کھل جاتی تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ تیراعزیز ترین اور معزز ترین وجو قبل ہو گیا۔اس طرح رور و کرام لمونین فریاد كرتى رين اوركها كداب عرب جوجابين كرين كوئى ان كوروكنے والا باقى نېيس ر با\_ (اين فلدون جه ص ٢٢١) درودشريف: اے ایما والو! ان سے واقعات کی روشی میں آپ کے دل میں اس کے سوا کیا تاثر پیدا ہوسکتا ہے کہ عاروں خلفائے کرام برحق تھے اور ان حاروں یعنی حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه ،حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه حضرت عثمان غني رضى الله تعالى عنه اور حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه وام المومنين حضرت عا كثه صديقته رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی مغابرت و دوری اور بغض وعداوت نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے میں بروی محبت اور بھائی چارگی تھی ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلافات میں جانا ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے،ایک دوسرے کے ساتھ ہمدر دومونس عُنخوار تھے۔صحابہ میں سب سےافضل حضرت ابو بکرصدیق اکبر پھر حضرت عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین ان کے بعد حضرت مولی علی شیر خدا تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ادرام المومنین حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنهاتمام مومنین کی مال ہیں اور مومن بھی بھی اپنی مال سے عداوت و بغض نہیں رکھتا۔ہم اہل سنت ہیں ہم پرسب کی محبت حسب مدارج فرض ہے۔ حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كى شجاعت اے ایمان والو! امیر المومنین خصرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی شجاعت و بها دری کی شهرت عام

المعلق ال ہے۔آپٹیر خدا ہیںآپ سوائے غزوہ تبوک کے باتی تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بے شار کا فروں کو واصل جہنم کیا ۔ ۹ یہ میں غرور ہوک پیش آیا تو آ قائے کا نئات سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو مدینہ کا محافظ اور اہل بیت اطہار کی خرکیری کے لئے حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عند کومقر رفر مایا۔ ( بخاری بابنز وہ جوک) اسلام کی کہلی جنگ: جنگ بدر میں شکر کفار کے سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہاورا پے بیٹے ولید کو ليكرب سے پہلے ميدان ميں آيا اور مقابلہ كے لئے يكار الشكر اسلام ميں سے حضرت عون ، حضرت معاذ اور حضرت عبدالله رواحدان كے مقابلے كے لئے نكے ،عتبہ نے نام ونب يو جھا، جب اس كومعلوم ہوا كدانصار ہيں ،تو عتبہ نے یکارا کداے محرصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیلوگ ہمارے برابر کے نہیں۔ ہمارے سرکارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے انصار کو والپس بلاليا اور حضرت حمزه، حضرت على اور حضرت عبيده بن حارث رضى الله تعالى عنهم كو بهيجا - عتبه حضرت حمزه اور وليد حضرت علی رضی الله تعالی عنها کے مقابل ہوا ، دونوں مارے گئے لیکن شیبہ کا فرنے حضرت عبیدہ رضی الله تعالی عنہ کوزخمی کر دیا تو حضرت موالی علی رضی الله تعالی عذیے بڑھ کرشیہ کو بھی قتل کر دیا۔اس کے بعد معرکہ جنگ بہت گرم ہو گیا۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنے نبہت سے کفار کوتل کیا۔ حضرت ابوجعفر محمد بن علی رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آسان سے ایک فرشتہ نے جس کا نام رضوان بي يكارا - لاستيف إلَّا ذُو الْفَقَار وَلَا فَتني إلَّا عَلِي (البدايدوالنهاية ٢٥،٥٢٢،الرياض النفر هج٢،٥١١) جنگ احدیش لشکراسلام کامیاب ہو گئے تھے اور لشکر کفار میدان چھوڑ کر بھا گے اور اپنا مال واسباب میدان میں چھوڑ گئے تو ملمانوں نے مجھ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کا فرمیدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں تو مسلمان مال غنیمت کے حصول میں لگ گئے اور ادھر کا فروں کامنتشر لشکر یکجا ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کر دیا۔مسلمان کا فروں کے محاصرے میں آگئے اور بہت سے صحابہ شہید کر دیئے گئے۔اس وقت آقائے کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بھی کافروں کے چیس تھے۔ کافرول نے اعلان کردیا کہ اے مسلمانوں تہارے نبی (سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم)شہید کر دیے گئے۔اس اعلان کوئ کرمسلمان بہت پریشان ہو گئے یہاں تک کہ بہت ہوگے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان كاخيال تفاكه جب حضور سلى الله تعالى عليه واله وسلم بى نه رب توجنگ كس كے لئے الريس كے۔ ايسے سخت اور مشكل وقت میں حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ جب کا فروں نے مسلمانوں کو جاروں طرف ہے کھیر لیا اور رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم بھی نظر نہیں آرے ہیں تو پہلے میں نے اینے آ قاصلی الله تعالی علیه واله وسلم كوزندوں یں علاق کیا مرتبیں یایا، پر شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں پایا تو میں نے اپنے ول میں خیال کیا کہ ایسا ہر گز

انوار البيان المشفيف المسلف ال نہیں ہوسکتا کہ ہمارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔لہذا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوآسان پر اٹھالیا ہو۔اس لئے اب بہتریبی ہے کہ میں تکوار لے کر کا فروں میں کھس حاوَں بہاں تک کہاڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں مولی علی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے تلوار سنجالی اور کا فروں میں تھس کراپیا سخت حملہ کیا کہ کفار کالشکر ادھر ادھر ہو گیا یہاں تک کہ میں نے آتا نے کا سُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کو د کھ لیا ،قلب مطمئن ہو گیا اور خوشی کی انتہانہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حفاظت فر مائی ، میں دوڑ ااور اپنے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کفار کالشکر آتا ئے کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم یر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر ما یاعلی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان کا فروں کور وکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کوا بے پیارے سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والد مِلم سے دور کر دیا اور کئی کا فروں کولل بھی کیا۔اس کے بعد کا فروں کا ایک گروہ پھر آ قائے کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم پرحملہ کرنے کی نیت سے بڑھا تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے پھرمیری جانب اشارہ فر مایا تو میں نے پھراس گروہ کا اسلیے مقابلہ کیا،حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آقائے کا سنات صلی اللہ تعالی علیہ دالدوسلم سے میری شجاعت و بہادری کی تعریف کی تو ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے قرمایا: إنَّا مُرتِنِّی وَأَنَا مِنْهُ لِعِنْ علی مجھے ہیں اور میں علی ہے مول اس ارشاد یا کون کر حضرت جریل امین علیه السلام نے عرض کیا: فَانَا مِنْكُمَا لِعِنى مِنْ مُ دونوں سے مول ـ اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر و بن عبد ؤ د ( جس کے بہا دری کا پیمالم تھا کہ اکیلا ایک ہزار سواروں کے برابر مانا جاتا تھا) میدان جنگ میں اس طرح نکلا کہ پورےجسم پرلوہے کی زر ہیں پہنے ہوئے تھا، میدان میں آتے ہی اس نے بلندآ داز سے پکارا۔ ہے کوئی جومیرے مقابلہ کے لئے آئے عمروین عبدؤ دکی آوازس کرحضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے مقابلے کے لئے آ قائے کا تنات صلی الله تعالیٰ علیہ والہ دسلم سے اجاز ت طلب کی ۔ آ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر مایا بیٹھ جاؤ ، پیمرو بن عبدؤ د ہے۔ دوسری بارعمر وابن عبدؤ دنے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لئے کون آتا ہے؟ دوسری مرتبہ پھر حضرت علی شیر خدارض الله تعالى عندنے اجازت طلب كى مكر آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے مولى على رضى الله تعالى عند كوا جازت نہيس دى۔ تیسری بار پھر عمر دبن عبدؤ دنے مقابلہ کی دعوت دی اور پچھاشعار پڑھے تو حضرت مولی علی شیر خدار ض الله تعالی عنہ نے بكمال ادب اينے بيارے آ قاصلى الله تعالى عليه واله وسلم سے عمر و بن عبد ؤ وسے مقابلہ کے لئے اجازت طلب كى توسر كار سلى الله تعالى عليدوالدوسلم في اجازت عطافر مادى اورعمامه مبارك اين وست مبارك سے حضرت على شير خدارضى الله تعالى عند كے

سریر با ندهااورا پنی زره ا تارکر پهنا دی اورا پنی ذ والفقاران کوعطا کی اور باتھ اٹھا کردعا فر مائی الہی عبیدہ بن حارث کو ر پی بر در بدر اور حمز ہ بن عبد المطلب کوتو نے بروز احدا پنے پاس بلالیا اب بیعلی تیرا بندہ میر ابھائی اور میرے پچا کا تو نے بروز بدر اور حمز ہ بن عبد المطلب کوتو نے بروز احدا پنے پاس بلالیا اب بیعلی تیرا بندہ میر ابھائی اور میرے پچا کا بیٹا ہے میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔الہی تو علی کی مد دفر مااور سیجے وسالم ،مظفر ومنصور پھر مجھے سے ملا۔ شاہ مرداں ، شیریز داں حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنداس کے سامنے پہنچے عمر و کا قول تھا کہ اگر کو فی شخص جھے سے تین باتوں کی درخواست کر ہے تو اس میں سے ایک بات ضرور قبول کروں گا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عزیہ ز پوچھا کہ کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔آپ نے فر مایا پھر میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام تبول کر؟اس نے کہا پنہیں ہوسکتا۔ پھرآپ نے فرمایا تو لڑائی سے واپس گھر چلا جا؟اس نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں س سکتا مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا پھرلڑ ائی کے لئے تیار ہو جاؤ عمر و ہنسااور کہا کہ مجھ کو پیامید نہ تھی کہ کوئی بھی مجھ ہے بھی کہے گا کہ لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ پیدل تھے اس لئے اس کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ سوار ہوکر مقابلہ کرے۔ گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے یو چھاتمہارانام کیا ے؟ آپ نے نام بتایا۔اس نے کہا ابھی تم کمن نو جوان ہو میں تم سے لڑ نانہیں جا ہتا اور تمہارے باب میرے دوست تھے، مجھ کو پسندنہیں کہانی تکوار ہے تمہاراخون بہاؤں۔حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: کیکن مجھ کو تمہاراخون بہانا پند ہے۔عمرواب غصہ سے بیتاب تھا،تلوار میان سے نکالی اور ایک دم آپ کے سر پروار کر دیا۔ آپ نے اس وارکوسیریرروکالیکن تلوار ڈھال کوکاٹتی ہوئی پیشانی پرنگی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلکا سا پیٹانی پرزخم آگیا۔ پھرشیر خدارض الله تعالی عنہ نے سنجل کراپنی ذوالفقار کا ایباز بردست وار کیا جس ہے اس کا شانہ کٹ گیا اور تلوار نیجے اتر گئی گویا اس کے دو کلڑے کر دیئے اور آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔خودرسول اللہ صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے نعر ہ تکبیر کی صدا کو سنا عمر و بن عبد وُ دز مین پر خاک وخون میں پڑا ہوا تھا اور میدان کا ذر ہ ذرهزبان حال ع يكارر باتقار شاه مردال شريزدال قوت يروردگار لَا فَتْنِي إِلَّا عَلِيُ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارُ فَا ﴾ خيبر: غزوهٔ خيبر بھی ايک اہم معركه تھا خبير كا قلعه برامضبوط تھا جے فتح كرنا آسان نہ تھا،خبير كے قلعہ كو في كرنے كے لئے مارے آ قاصلى الله تعالى عليه داله دملم نے ايك دن حضرت ابو بكر صديق بضى الله تعالى عنه كوجهن لا اعطا لرمایا، دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کو جھنڈ اعنایت فر مایالیکن خیبر کا قلعہ فتح نه ہوا۔

المعلى ا حضرے سہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے غز وہ تحیبر کے م قع رفر مایا کہ کل میں اس مخص کے ہاتھ میں جھنڈا دونگا جس کے ہاتھ پراللہ تعالی فنح نصیب کرے گا۔وہ مخص اللہ نتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کومحبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اسے محوں رکھتے ہیں۔ چنانچہلوگ انتظار کرتے رہے، آرزومندوں کی رات گزارنی مشکل ہوگئی،مجاہدین کی نیندیں اُڑ گئیں، ہرایک کی یہی تمنا وآرزو تھی کہ پینمت اس کے نصیب میں آئے لیکن جب ضبح ہوئی تو آ قائے کا ننات صلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: أيُسنَ عَلِينُ ابُنُ أَبِي طَالِبِ على ابن الى طالب كهال بين؟ عرض كيا كيا، ان كوتكليف ب-وہ آ شوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فر مایا نہیں بلالو! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر کئے گئے۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے اپنے دہن مبارک کے شفا بخش لعاب کوان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فر مائی۔ای وقت ایسا آ رام ہوگیا گویا آپ کو مجهى تكليف، ي بختى - ( بخارى، ج ابس ٥٢٥ مسلم شريف مقلوة س ٥١٣) اے ایمان والو! الله اکبر، الله اکبر، جمارے حضور سرایا نورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مبارک لعاب دہن کھاری کوئیں میں پڑجا ئیں تو یانی ہمیشہ کے لئے میٹھا ہوجائے اور دکھتی ہوئے آنکھ میں ڈال دیا جائے تو آنکھ کا در د اسی وقت ختم ہو جائے۔ بیشان ہے ہمارے سر کاراحمہ مختار سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے لعاب دہمن شریف کی۔اب ان لوگوں کا حال معلوم کریں جو ہمارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوایے جیسا بشر اور بڑا بھائی کہتے ہیں ان سے سوال کیا هائے کہ جناب آپ کے نایاک تھوک کا کیا حال ہے؟ اگر یانی میں پڑجائے تو کوئی مینے کے لئے تیار نہ ہواور بیثار بیار یوں کی جڑ ثابت ہو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے جبیسا بشر جانتے ہو۔ توبہ کرلو، ایمان لے آؤ۔ کہ جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لعاب شریف کی بیشان اور پیرکت ہے تومير يسركاررسول خداصلى الله تعالى عليه والدوسلم كى شان وشوكت كاعالم كيا موگا-آج لے ان کی یناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا درودشريف: چنانچيآ قائے كائنات صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے حضرت مولى على شير خدارض الله تعالى عند كوج صند اعطافر مايا ،حضرت على شر خدار ضى الله تعالى عنه نے عرض كيا ، يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم كيا ميں ان لوگوں سے اس وقت تك لروں جب تك كدوه جمارى طرح مسلمان نه بوجا كيل - جمارے بيارے آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا كه زى سے كام لو، يہلے

اندواد البيان المحمد عدمه المد المدمد عدم المالية الم انہیں اسلام کی طرف بلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعدان پر کیاحقوق ہیں۔خدا کی شم اگر تمہاری کوشش ہے ایک فخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تہبارے لئے سرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہوگا۔ (بناری سلم معلوۃ ہس ۵۱۳) اس کے بعد حفزت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنه جھنڈا لے کریمبودیوں کے قلعہ کی طرف بڑھے،آپ جب قلعہ کے قریب پنچے تو قلعہ کے اوپرایک یہودی کھڑا تھا،اس نے بوچھااے صاحب علم!تم کون ہو؟ تمہارا نام کیاہے؟ آپ نے اس سے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں ،اس یہودی نے اپنی قوم سے کہا ہتم ہے توریت کی تم اس شخص سے مغلوب ہو گے۔ یہ فتح حاصل کئے بغیر نہ لوٹے گا۔ وہ یہودی مولیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و اوصاف اپنی کتابوں میں بڑھ چکا تھا۔آپ کے مقابلہ کے لئے حارث یہودی لکلاء آپ نے اس کونل کیا۔ پھراس کا بھائی مرحب مقابلہ کے لئے نکلا، یہ برا ابہا دراور جنگجوتھا، تمام یہودیوں میں اس جیسا کوئی بہا در نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے مقابلہ کے لئے آیا کہ میں مرحب ہوں ، زبر دست طریقہ ہے ہتھیار جلانے والا بہا در ہوں۔حضرت مولیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اَنَاالَّذِی سَمَّتُنِی اُمِّی حَیْدَدُیعِیٰ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرانام حیدر رکھا یعنی شیر۔ بیفر مایا اور پھراس ملعون کواس زور ہے تکوار ذوالفقار ماری کہاس کے جسم کے دوکلڑے ہو گئے۔ پھرآپ نے قلعہ خیبر کے درواز ہے کوا کھاڑنے کے لئے ہاتھ ڈالاتو سارا قلعہ تقرتھرانے لگا۔شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کے آ ہنی اور مضبوط درواز ہ کوا کھاڑ دیا۔ حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنہ نے خیبر کا درواز ہ ا بنی پیٹے پراٹھالیا تھااوراس پرمسلمانوں نے چڑھ کر قلہ کوفتح کرلیا تھا،اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھنک دیا، جب لوگول نے اسے تھییٹ کر دوسری جگہ ڈالنا جا ہاتو جالیس آ دمیوں ہے کم اسے اٹھانہ سکے۔ (تاریخ الخلفا میں ۱۱۱۳) اور ابن عسا کرنے ابورافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں لے کراس کو ڈھال بنالیاوہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں ڈھال کے طور پر برابررہا اوروہ لڑتے رہے پہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فر مایا،اس کے بعد درواز ہ کوآپ نے پھیک دیا تو کئی آ دمیوں نے مل کراہے بلٹنا جا ہا مگروہ نہیں بلٹا۔ (تاریخ الحلفاء ص١١١) اورایک روایت میں ہے کہ ستر آ دمی مل کراس دروازہ کو ہلا تک نہ سکے علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فر مایا کہ حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فر مایا میں نے قلعہ خیبر کا درواز ہ قوت جسمانی ہے نہیں بلكةوت ربانى سالفالياتفار (تفيركيرج٥، ١٠١٥)

قلعہ کا دروازہ جب اکھاڑ دیا گیا تو اسلامی کشکر قلعہ میں داخل ہو گیا اور فنخ حاصل ہوگئی۔ فنخ کے بعد آ قائے كائنات سلى الله تعالى عليه واله وسلم اين خيمه كے باہرتشريف لائے اور فاتح خيبر حضرت على شير خدارض الله تعالى عنه كا استقبال کیا۔اوران کواپنی آغوش میں لے کران کی دونوں آٹکھوں کے درمیان بوسدویا۔ شاه مردا ل شریز دال قوت پرور دگار لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار شر شمشیر زن شاه خیبر شکن يرتو دست قدرت يه لاكلول سلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے فیصلے حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها فرياتے تھے جب بھي کوئي اہم مسئلہ حضرت مولیٰ علی رضي الله تعالیٰ عنه ے بوچھاجا تا تو وہ بہت بہتر جواب دیا کرتے تھے۔ (تاری الخلفاء، س١٨٣) مولی علی شیر خدارسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں قرآن کی ہرآیت کے متعلق جانتا ہوں کہ بہآیت کس کے بارے میں ادر کہاں نازل ہوئی ہے اور ہرآیت کے متعلق یہ بھی جانتا ہوں کہ بدرات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں ۔حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس تفسیر کی کتابیں ستر اونٹوں پر لاوي حاكس كى \_ (تاريخ الخلفاءص١٨٨) بسم الله كي "ب" كانقطه علامه استعیل حقی رحمة الله تعالی علیه قل فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحیس ہیں اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بھم اللہ میں ہیں اور بھم اللہ کے سارے علوم بھم اللہ کی ''ب' میں ہیں اور حفرت على رض الله تعالى عنه جوباب مديدة العلم بين فرمات بين أنَّ النُّفُطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ (ب) كي فيح كا نقطه ش بول\_ (روح البيان ج ايس١٠٠) کویا قرآن کےعلوم کاخز انہ مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کاپر نورسینہ ہے۔ اے ایمان والو! کتاب اللہ کی تفیر، احادیث کریمہ کی روایت وتوضیح اور پیجیدہ فقہی مقالات کے

على عدد البيان المعمد معمد المعدد المعمد عدد المعدد عدد المعدد المعدد لطف على، عجيب النوع مقد مات كے ناباب فيصلے ،اخلاق واوصاف كے متعلق دقت آميز بيثار واقعات،تصوف و سلوک کے اسرار، دقیق علمی نکات، فصاحت و بلاغت سے لبریز خطبات، کتب احادیث و تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں،جن کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے باب مدیدتہ انعلم حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عذکے پُر نورسینہ کو علوم قرآن ومعارف احادیث کا گنجینه بنایا تھا،اس لئے اہل علم ونظر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مولی علی رضی اللہ تعالی عنے دین و د نیا کے مسائل میں جو بھی فیصلے فر مائے وہ نے نظیراور حق ہیں۔ حضرت الی حزن بن اسود فر ماتے ہیں کہ ایک مجنونہ عورت نے نکاح کے چھے ماہ بعد بچہ جنا، لوگوں نے اس عورت یرزنا کاالزام لگایا۔امیرالمومنین حضرت عمرفاروق اعظم رضیالله تعالی عند نے اس عورت کے رجم کاارادہ فرمایا، حضرت مولی علی رض الله تعالىء نة قرآن كريم كى روشى ميس فرماياكه جهماه كے بعد بھى بحيه وسكتا ہے۔ فَتَسَرَكَ عُمَرُ رَجْمَهَاوَقَالَ لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَکَ عُمَوُ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس کے رجم کاارادہ ترک کردیااور فر مایاا گرعلی نہوتے توعمر ہلاک ہوجاتا بعنی ایک بے گناہ عورت کا سنگ ارہونامیری ہلاکت کاباعث بن جاتا۔ (استعاب جم اسم ۲۵۰۰) (۱) ایک یهودی کا واقعه: حضرت مولاعلی شیر خدارض الله تعالی عند کی دارهی مبارک تھنی اور مجری ہوئی تھی، چنانچہ ایک دن ایک یہودی جس کی داڑھی کے بال بہت مختصراور کم تھے۔آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا کہ اعلی (رض الله تعالی عنه) آپ فر ماتے ہیں کہ قرآن میں ہرشنے کابیان ہے تو بتائے کہ قرآن میں میری مختصراور آپ کی تھنی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ہاں ۔سورہ اعراف میں ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيّبُ يَخُرُ جُ نَبَاتُهُ بِإِذُن رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَتَ لَا يَخُرُ جُ إِلَّا نَكِدًا ط یعنی جواچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے عکم ہے خوب نکلتی ہے اور جوخراب ہے اس میں ہے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بھشکل۔(یارہ ۸ع۱۱) لہذاوہ انچھی زمین میری ہےاوروہ خراب زمین تیری ٹھوڑی ہے۔ (۲) ایک عورت جس نے زنا کافعل فتیج کیا اور حاملہ ہوگئی اس زانیے عورت کا مقدمہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے در بارعدالت میں پیش کیا گیا شرعی ثبوت کے بعد آپ نے اس زانیے عورت کوسنگ ارکا تحكم فر مايا \_ حضرت مولي على شير خدا رضي الله تعالى عنه في مايا كه بهارے بيارے آقار حمت عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ارشادیاک ہے حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے اس لئے کہ زنا کا گناہ عورت نے کیا ہے۔ مگر اس عورت کے پیٹ کا بچہ بے گناہ ہے۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فر مان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر 

فاروق اعظم رضى الله تعالى عندن اسيخ فيصلح سارجوع كرابيا اورفر مايا- لدولا غياسي لَهَلَكَ عُمَدُ- يعنى الرعلى ض الله تعالى عنه ند ہوتے تو عمر ( رضى الله تعالى عنه ) ہلاك ہوجا تا۔ (٣) ایک مخص نے دو مورتوں سے نکاح کیا ، اتفاق سے ایک بی دات اور ایک بی جگہدونوں نے بچے جنا ایک کال کی اور ایک کے اڑکا پیدا ہوارات اندھری تھی اس لئے ان دونوں مورتوں میں اختلاف ہوگیا کہالا کی س كى ہاورلز كاكس كا ہے۔ دونوں عورتوں كا مطالبہ تھا كەلز كاميرا ہے۔ يەمقدمە حضرت مولى على رضى الله تعالى عندكى خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے دونوں عورتوں کے دودھ کاوزن کیا جس کا دودھ وزنی تھا اس کولڑ کا دیکر فرمایا سے بچہ اس كا بـ الوكول في عرض كيا كه بيدمسئله آب في كهال سي تكالا بياتو حضرت موالى على رض الله تعالى عند في فرمايا قرآن ہے۔ لِللَّه تحر مِشُلُ حَظِّ الْأَنْشَيْن مردكا حددو ورتوں كے برابر ب، بِ فك الله تعالى في مردكو بر چز میں فضیات دی ہے یہاں تک کے غذا میں بھی۔ (نزید الجاسی ۱۲۳) (٣) حضرت عنش بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک ورت کے پاس دو قریشی آ دی آئے اور سود پنار بطور امانت رکھ گئے اور دونوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ تیرے یاس ندآئیں کی کوروپیے بند یا۔ ایک سال گزرنے کے بعدان میں ہے ایک نے آگر کہا کہ میرا دوسرا ساتھی مرکبا ہے لہٰذا وہ سودینار مجھے دے دے۔اس مخص نے دیدیا۔وہ سال گزرنے کے بعدوہ دوسراساتھی بھی آگیا۔اوراس نے سودینار کا مطالبہ کیا۔اس عورت نے کہا کہ تمہارا ساتھی میرے یاس ایک سال پہلے آیا تھا اور یہ کہدکر کہ میرا ساتھی مرگیا ہے۔ مجھ سے وہ سو دینار لے گیا ہے۔ اس مخص نے کہا کیا تہارے ساتھ میں عبد نہ تھا کہ جب ہم دونوں ساتھی ایک ساتھ نہ آئیں ہی امانت کارویدیسی ایک کونه دیدینا؟ پس اس عورت اوراس مرد میں جھکڑا شروع ہو گیا۔اور مقدمہ حضرت مولی علی رض الله تعالى مندكى بارگاه يس كانتيا اورآب في دونوں كے بيانات سفاور تجھ كنے كه يم داس تورت سے دعوك كرد باہے۔ فرمایا کیاتم دونوں نے بنیس کہاتھا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ نیا تمین تم بیروپیے کی ایک کوند پدینا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی صنے فرمایا، تیرامال جمارے یاس ہے جاایے ساتھی کو لے آ اور دونوں ایک ساتھ آ کراپنا مال لےجاؤ۔ (الریاض العروری الا ایش الواری وی المانی (a) ہمارے بہارے آ قارحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اسے صحابہ ملیم الرحمہ کے ساتھ تشریف فر ماستھے کہ دو آ دی از ائی جھکڑا کرتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ، ایک نے عرض کیا یارسول الله معلی الله تعالی علی والک وسلم مراایک گدھا تھا اس مخص کی گائے نے میرے گدھے کو مارڈ الا ہے۔ مجھے فیصلہ جا ہے۔ حاضرین میں سے ایک

انوار البيان المسلم الم کھنے نے کہا کہ جانوروں کے فعل کا کوئی کیا ذ مہ دار ہوسکتا ہے؟ تو ہمارے پیار بے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے ارشا وفر مایا ان کے درمیان فیصلہ کرو؟ حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آ دمیوں سے یو چھا کہ وہ دونوں جانور بندھے تھے یا کھلے تھے؟ بیان میں سے ایک بندھا تھااور دوسرا کھلاتھا ؟ گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا بندھا تھا اوراس شخص کی گائے تھلی تھی اور پیخص اس گائے کے ساتھ تھا۔ گائے کے مالک نے اس بات کی تصدیق کی۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میرا فیصلہ بیہ ہے کہ گائے کا مالک كدھے كے نقصان كا ذمه دارہے جب بيہ فيصله حضور صلى الله تعالىٰ عليه دالہ وسلم كے سامنے پیش ہوا تو سر كار صلى الله تعالىٰ عليه والہ وسلم نے فر مایا علی رضی اللہ تعالی عنه کا فیصلہ حق اور سیجے ہے۔ چنا نچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔ (نورالا بصار م ۸۸) (۲) حضرت زرین جیش رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ دوآ دمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس پانچ کروشیاں تھیں اور دوسرے آ دمی کے پاس تین روٹیاں تھیں کہاتنے میں ایک تیسر اشخص آ گیاان دونوں نے اس کوبھی کھانے کی دعوت دی، وہ خفس بھی کھانے میں شریک ہوگیا، وہ متیوں شخص آٹھوں روٹیاں کھا چکے تو وہ تیسر اشخص اٹھااوراس نے ان کوآٹھ درہم دے کرکہا کہ بیوض ہے۔اس کھانے کا جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ یا کچ روٹیوں والے نے کہا کہ میری یا نچ روٹیاں تھیں اور تیری تین ۔ الہذاتین درہم تیرے ہوئے اور یا نچ درہم میرے ہوئے تین روٹیوں والے محض نے کہا کہ میں تین درہم نہیں لوں گا بلکہ آ دھے کا حقدار میں بھی ہوں۔ حیار درہم تولے لے اور حیار در ہم میں لےلوں، بات بڑھ گئی جھگڑ ہے کی نوبت آگئی۔مقدمہ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ تمام قصہ من کرآپ نے تین روٹیوں والے مخص سے فر مایا جو پچھ تیرا ساتھی کچھے دے رہاہے خوشی سے لے لے اس میں تختبے فائد ہے۔اس خفس نے کہا جب تک مجھے میراحق نہ ملے میں خوش نہیں ہوں گا۔حضرت مولیٰ على رضى الله تعالى عنه نے فرمایا تیراحق تو ایک درہم ہی ہے۔اس محض نے کہا،امیرالموشین!میراحق ایک درہم کیوں ہے؟ تو حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: آتھ روٹیوں کی چوہیں تہائیاں پندرہ تیرے ساتھی یانچ روٹی والے کی اور نوتیری اورتم نے برابر کھایا ہے۔ پس تونے آٹھ تہائیاں کھائیں اور تیری نویس سے ایک تہائی بچی اور تیرے دوست کی پندرہ تہائیاں تھیں آٹھاس نے کھائیں اور اس کی سات بچیں ایک تہائی تیری اور سات تیرے دوست کی آٹھ وہ کھا گیا، آٹھ تہائیاں کھاکراس نے آٹھ درہم دیئے لہذا فی تہائی ایک درہم تیرااورسات درہم تیرے دوست کے بتواس مخف نے عرض كيا:اب مين ايك،ى يرراضي مول، حق مجه مين آگيا- (استيعاب ١٧٥٥، كزالعمال ج ٥،٥ ١٨٥٨، الصواعق الح قدص ١١٧) (۷) حضرت مہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عذہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دوعور تیں ایک لڑکے کے متعلق لڑتی

المدان المدين المديد المدين المديد چیزتی در بارمولائے کا نئات میں حاضر آئیں، دونوں عورتوں کا کہنا تھا کہ بیاڑ کا میرا ہے۔ پہلے حضرت مولیٰ علی ضى الله تعالى عنه نے دونو ل عور تول كوسمجھا يا مگر سمجھ ميں نہيں آئى ، تو آپ رضى الله تعالى عنه نے حكم ديا ، آر ہ لاؤ ، انہوں نے ر چھا آرہ کس لئے منگار ہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اس لڑ کے کے دوکلڑ نے کر کے دونوں کوآ دھا ہے۔ آرھا دوں گا۔ بچ میں جو مال بھی بیان کر کہ میرے بیٹے کو دو ٹکڑے کر دیا جائیگا، تڑپ اٹھی بیقرار ہوکر کہنے لگی ام المونین میں اس لڑ کے کونہیں لینا جا ہتی بےلڑ کا ای عورت کا ہے آ ہے اس کودید ہجئے مگر خدا کے واسطے اس کولل نہ سیجے آپ نے وہ لڑکا اسی بیقرار اور بے چین عورت کودے دیا اور جوعورت خاموش کھڑی رہی آپ نے اس کوڈانٹا کہ شرم كرنى جائے كہتم نے ميرے دربار ميں جھوٹ بولا ہے۔ يہاں تك كداس عورت نے اينے جرم كوقبول كرليا۔ (عثر مبشره) (۸) در بارمولائے کا نئات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تین شخص حاضر ہوئے ان کے پاس ستر ہ اونٹ تھے،ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان اونٹوں کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ہم میں ایک شخص آ دھے کا حقدار ے، دوس اشخص تہائی کا حقدار ہے اور تیسر اشخص نویں حصہ کا حقدار ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہرشخص کو پورے اور سیجے و بالماونث ملیں، کاٹ کرتقسیم نہ کریں اور نہ کی شخص کو کسی سے روپیہ ولائیں۔ عظیم الثان علم والے آپ کی بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے،سب جیران تھے یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ کہ ہر مخض کو پورے سیج وسالم اونٹ ملیس اور کا ٹانہ جائے اور روپیہ بھی نہ دلایا جائے۔ ایک شخص کا آ دھا حصہ ہے جوساڑھے سات ہوئے اور دوسر ہے تخص کاحق تہائی ہے وہ بھی بغیر کا لے حل نہ ہوگا اور ایک شخص کا نواں حصہ ہے وہ بھی بغیر اونوں کوکا فے حل نہیں ہوسکتا۔ بغیر ذیح کے اونٹوں کا مسلم حل نہیں ہوسکتا۔ لا کھوں سلام ہوں حضرت علی کی عقل و دانش پر ،حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑے کردئے اوراینے غلام کو تھم دیا کہ میراایک اونٹ لاؤاوراس لائن میں کھڑ اکردو۔ جب آپ کے اونٹ کوملا کرکل الفاره اونث ہو گئے تو جس شخص کا آ دھا حصہ تھااس کوآپ نے نو اونٹ دیا اور جس شخص کا تہائی حصہ تھااس کو چھاونٹ دیا ادر جس تخف کا نواں حصہ تھاا تھارہ اونٹوں میں سے اس کو دواونٹ دیے اور اپنے اونٹ کو پھراپنی جگہ جیجوا دیا۔ کیا شاندار فیصله فرمایا که ندتو کوئی اونٹ کا ٹا اور نہ ہی کسی کو پچھروپید دیا اور ستر ہ اونٹوں کوان لوگوں کی شرائط کے مطابق تقسيم فرمادئ جس يربر خض مطمئن ہو كميااورا پناحصه لے كر چلا كميا اس فیصلے کود مکھ کرار ہائے محفل جیران و ششدررہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ کوعلم و واش كافزينه حكمت وعدالت كاسفينها ورعلم نبوت كامدينه بنايا -

المعدد البيان المملك على على الا المحمد على على المحمد على المحمد (٩) حضرت زيد بن ارقم رض الله تعالى عذے روایت ہے کہ ایک صحف نے مرتے وقت اپنے دوست کودس براردر ہم رے اور وصیت کی کہ جب تم سے اور میر سے لڑ کے سے ملاقات ہوتو اس میں سے جو جا ہواس کو دیدینا ، اتفاق سے کھروز بعدال مخض كالزكا آكياءاس موقعه يرحض على رض الله تعالى عنه في الصحض سے يو جيما كه بتاؤ كرتم مرحوم كے لا كے كوكتناوو عي؟اس مخض نے كہاا يك ہزارور بم \_آپ نے فر مايا،ابتم ال مخص كونو بزاردر بم دواس كئے كہ جوتم نے جابادہ نو بزار ہي اورم حوم نے بدوصیت کی تھی کہ جوتم جا مووہ اس کودیدیا۔ (مشر پیبشرہ) حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كى كرامتين (۱) اے ایمان والو! حضرت مولی علی شیر خدار ضی الله تعالی عندسر چشمه ولایت اور کان کرامت بیل -حضرت بن شہرآ شوب فر ماتے ہیں کہ حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عند نے ضبح کی نماز کے بعد ایک آ دی ہے فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک متجد ہے ادراس مجد کے قریب ایک مکان ہے اس مکان میں مختبے ایک عورت اور ایک مردکے آپس میں تکرار کرنے کی آ واز سنائی دے گی ہتم ان دونوں کومیرے پاس لے آؤ۔وہ مخص گیااوران دونوں کو کے کر حاضر خدمت ہوا، آپ نے ان دونوں سے ہو چھا کہتم رات بھرآ پس میں اڑتے کیوں رہے۔اس نوجوان نے عرض کیا، یا امیر الموننین میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ جب خلوت کا وقت آیا تو مجھے اس عورت سے قدرتی طور پرنفرت ہوگئ۔ اور میں نے اس سے صحبت نہیں کی ،اس وجہ سے میری اور اس عورت کی تکرار ہور ہی تھی كة ك غادم يهو نيجااور بم دونوں آپ كى خدمت ميں چلے آئے ہيں۔ آپ نے حاضرين سے فر ماياتم لوگ باہر علے جاؤ، کھے با تیں راز کی کرنی ہیں۔تمام حاضرین علے گئے ،صرف وہ مر داورعورت رہ گئے۔آپ نے اس عورت ے فرمایا کیا تو جانتی ہے کہ بینو جوان کون ہے؟ اس عورت نے عرض کیا نہیں افر مایا اگر میں تھے پر تیری تخفی بات ظاہر كردون و الكارونيس كركى؟اس ورت نے كہانيس! حصرت مولی علی رضی الله تعالی عذنے فر مایا کیا تو فلانی اور فلان کی بٹی نہیں ہے؟ کہا ہاں ، فر مایا کیا تیرا چھازاو بھائی نہیں تفااور تم دونوں میں محبت نہیں تھی ؟اس مورت نے کہا تھیک ہے۔ فرمایا تیرایا پے تیرا نکاح اس سے نہیں کرنا جا ہتا تھا اور اپنے بڑوں ہے اس کو نکال دیا تھا؟ عرض کیا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا تو ایک رات قضائے حاجت کے بہائے گھرے باہرتکی اوراس ہے جا کرملی تو اس نے تھے ہے صحبت کی اورتو اس سے حاملہ ہوگئی اور تو نے اپنے حمل کو ہے باپ سے چھیا کر رکھاا در تیری مال کو یہ بات معلوم ہوگئی۔وضع حمل کے وقت وہ رات کو بچھے لے گئی اور گھر کے

من واد البيان المعلى ال ما ہم جا کر تجھے لڑکا پیدا ہوا اور تم نے کپڑے میں لپیٹ کروہیں رکھ دیا اور وہاں سے چلیں کدایک کتا آیا اور اسے . سے تکھنے لگا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اسے کھانہ جائے ۔ تو تو نے ایک پھر اٹھا کراس کوزورے مارااوروہ پھر اس بچے ے ہر برلگا اور اس کا سرزخی ہوگیا۔ تونے اور تیری ماں نے وہاں جاکر اس بچے کے سر پرپٹی باندھی اور اس بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور دونوں گھر چکی آئیں۔ پھرتمہیں اس بچے کا حال معلوم نہیں۔ وہ عورت بین کر جیران وخاموش تھی۔ فر مایا بچے بول! عرض کرنے لگی یا امیر المومنین سے ہے۔میری ماں کےعلاوہ اس بات کی خبر کسی کومعلوم نہیں تھی۔حضرت علی رضی الله تعالی عندنے فرمایا کہ ہم کوتو الله تعالیٰ نے اپنے کرم سے بتادیا ہے، پھر فرمایا کچھ لوگ صبح وہاں سے گزرےاور اس بچے کواٹھا کر لے گئے پالا۔وہ بچہ جوان ہوگیا اوران کے ساتھ کو نے آیا اور تیرے ساتھ نکاح کیا۔ پیخص تیرادہی بٹاہے، پھرآپ نے اس نو جوان کوفر مایا کہ اپنا سر کھول دے،اس نے سر کھولا اور زخم کا نشان نظر آیا۔حضرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میخص تیرابیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امرہے جو کہ اس نو جوان پرحرام تھا اس کو بچایا ہے۔اپنے بیٹے کو لےاور گھر جاتم دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہے۔ (مش الواری) (٢) ياني كاچشمه: جنگ صفين كودت آب كساتھيوں كوسخت بياس كى، يانى دستياب نه تھا۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یانی کی تلاش میں ایک گرجا گھر کے قریب پہو نچے۔راہب ہے معلوم کیا کہ یانی کہاں دستیاب ہوگا۔ توراہب نے بتایا کہ یہاں سے چیمیل کے فاصلے پریانی موجود ہے۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند نے اپنی سواری کو پچچتم کی طرف موڑ ااور ایک جگه کی طرف اشار ہ کر کے فر مایا که زمین کھودو، یہاں یانی موجود ہے۔تھوڑی ہی زمین کھودی گئتھی کہاس کے نیچے ایک بڑا پھر ظاہر ہوا۔ جسے ہٹانا آسان نہ تھا، حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا یہ پھر یانی پرواقع ہے اس پھر کو ہٹاؤ گے تو یانی کا چشمیل جائے گاکسی طرح اس پھر کو ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگادی مگر پھر کو ہلا نہ سکے لیکن حضرت مولی علی شیر خدا رض الله تعالی عنہ نے اپنی آسٹین چڑھا کرا نگلیاں اس پھر کے نیچےر کھ کرزور دیا تو وہ پھر ہٹ گیااوراس کے نیچے ٹھنڈا اور میٹھاصاف وشفاف یانی کا چشمہ ظاہر ہوگیا۔جس کا یانی اتنا ٹھنڈااور میٹھاتھا کہ پورے سفر میں اتنا اچھایانی نہیا تھا۔ سارے لوگوں نے اس یانی کوخوب پیااورا ہے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پھر کواٹھا کریانی کے اس چشمہ پر کودیا اور فر مایاس یرمٹی ڈال دوجب گرجا گھر کے راہب نے بیددیکھاتو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرنہایت ادب سے یو چھاکیا آپ پغیبر ہیں؟ فرمایانہیں۔ پھر یو چھاکیا آپ فرشتہ مقرب ہیں؟ فرمایانہیں۔ تواس نے یو چھا تو پھرآ پکون ہیں؟ حضرت مولی علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کا واماو <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

المعدانواد البيان المعدد و المعدد الم اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، آپ نے ہاتھ ا بر ھایا تو راہب نے کلمہ کے طیب پڑ ھا اور مسلمان ہو گیا۔حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے بوجھا کہ کیا بات ہے کہتم مدت سے اپنے دین پرقائم رہے اور آج میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے توراہب نے جواب دیا۔اے حفرت بیر جاای کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا جواس چٹان کو ہٹا دے اور پانی کا چشمہ ظاہر کردے اور ہماری کتابوں میں کھا ہے۔اس بھاری چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغیبر ہوگا اور یا تو پیغیبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اس بھاری وزن دار پچھرکو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہوگئی اور مجھے جس چیز کا انتظارتھا وہ مل گئی۔راہب سے اس کی گفتگو ين كر حضرت مولى على رضى الله تعالى عندا تناروئ كه آپ كى داڑھى بھيگ كئى پھر آپ نے فر مايا سب تعريف الله تعالى کے لئے ہیں کہ میں اس کی بارگاہ میں بھولانہیں ہوں بلکہ میراذکراس کی کتابوں میں موجود ہے۔ (شواہدالنوة) اے ایمان والو! ان دونوں واقعات کو بار بار سننے کو جی جاہتا ہے اور ہماراایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے علم غیب کا بھی بیت چلتا ہے کہ جب الله تعالی نے مولی علی رضی الله تعالی عند کوابیا علم غیب عطافر مایا ہے تو جومولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آ قاومولی ہیں یعنی ہمارے سر کاراحمہ مجتبیٰ محرمصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم تو اللہ تعالی نے سر کار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کو کیساعلم غیب عطافر مایا ہوگا۔ (٣) حضرت مولی علی رضی الله تعالی عند کے زمانۂ خلافت میں ایک عبشی غلام نے چوری کی اس کوآپ کے پاس لایا گیا آپ نے اس سے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں! میں نے چوری کی ہے۔آپ نے اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ ہاتھ کٹواکے چلا توراستے میں اس شخص کو حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنداور ابن الکراء رضی اللہ تعالی عند ملے اور اس شخص سے یو چھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا امیر المومنین امام المسلمین داما دِرسول شو ہر بتول حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے ابن الکراء نے کہا۔ انہوں نے تو تیرا ہاتھ کا دیا اور تو ان کی تعریف کررہا ہے تو اس شخص نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے عدل کیا ہاور حق میں تھا کہ میرا ہاتھ کا ٹا جا تا انہوں نے ازروئے حق میرا ہاتھ کا اگر مجھے جہنم سے بحالیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عند نے اس کا پیر جواب سن کر حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں عرض کیا۔آپ نے اس جبشی غلام کو بلایا اور اس کا ہاتھ اس کے نیچے رکھ کررومال سے ڈھانپ دیا اور دعا فرمائی توہم نے آسان سے ایک آواز سی کہرومال کو ہاتھ سے اٹھادوتو جونہی ہم نے رومال اٹھایا اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت سے درست ہوگیا تھا۔ (تغیر کیر، ج۵، م ۱۷۵۹)

مد انوار البيان المعدم و المعدم المعد (۷) علامہ تاج الدین بکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنداور آپ کے دونوں صاحبز او بے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنمانے ایک ایسے مخص کو دیکھا جس كادابال ہاتھ سوكھا ہوااور بريكارتھا۔حضرت مولى على رضى الله تعالىءنے ال شخص سے فرمايا كيا معاملہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میں وہ خض ہوں جو گناہوں میں زندگی گزارتا تھا اور میرے والد مجھے نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرواس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔اس کی سزا بہت سخت ہے۔ایک دن میرے دالد نے مجھے تختے سے نفیحت کی ، مجھے برالگااور میں اپنے والد کو مار ببیٹا، انہوں نے نشم کھالی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مرمه میں جاکر تیرے لئے بددعا کروں گا۔اوروہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ میں میرے لئے بددعا کی، بں ای وقت سے میراید دایاں ہاتھ خشک اور برکار ہوگیا۔ میں اپنے کئے پر بہت نادم اور شرمسار ہوں۔ میں نے این والدے معافی ما تک لی، یہاں تک کہ ان کوراضی کرلیا۔ میرے والدنے کہا میں اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ مکرمہ میں حاكر پھراى جگہ تيرے لئے دُعاكروں گا جس جگہ ميں نے بددعاكى تقى۔ ميں ان كولے كر مكه مكرمہ كے لئے روانہ ہوا۔راستے میں میرے والد کا انتقال ہوگیا۔حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اگر تیرے والد تجھے ہے راضی ہوکر اس دنیاہے گئے ہیں تو تو یقین کرلے کہ اللہ تعالیٰ بھی تھے سے راضی ہوگیا ہے۔حضرت مولاعلی رض اللہ تعالیٰ عند نے. دورکعت نماز پڑھی اور آ ہتہ آ ہتہ دعاء کی اسی وقت اس شخص کا ہاتھ درست ہو گیا اور مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا اگر تیرے والد بچھ سے خوش نہ ہوئے ہوتے تو میں تیرے لئے دُعانہ کرتا۔ (جمال الاولیاء، جا، مما) اے ایمان والو! اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو مارنا کتنا بڑا عذاب ہے اور ماں باپ کو مارنے والا دنیا ہی مسیبت و تکلیف کا حقد ارقر اربیا تا ہے اور دنیا ہی میں سزایا کر رہتا ہے۔ اس لئے ماں باپ کی نافر مانی ہے ہمیں بچنا جا ہے بلکہ ماں باپ کی خدمت کر کے ڈھیروں ثواب ورحمت حاصل کرنا جاہے اور دوسری بات سے کہ ماں باپ جس محض سے ناراض ہوں اس کے لئے مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعاء نہیں کرتے۔ابخود ہی بتاؤ کہ ولی کی دعا ہویا استاذ و پیرومرشد کی دعاء ہو، کیے مقبول ہوگی۔ جب ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض دنا خوش ہوں \_حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ تو سارے اولیاء کے با دشاہ اور پیروں ،فقیروں کے امام ہیں۔ جب وہ اس شخص کے لئے دعا نہیں کرتے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ونا خوش ہوں۔اس لئے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کوراضی رکھیں تا کہ استاذ وشیخ اور اولیاء اللہ کی دعا کیں ہمیں نصیب ہوں اور ہم دین ودنیامی کامیاب و کامران بن سکیس-

المعان المعان المعدد و المعان المعدد و المعالية (۵) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها فر مات عبي ايك سفر ميس بهاري آقا صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مایاتم میں کون شخص ہے؟ جوفلاں کنویں سے یانی بھر کرلے آئے۔ تا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ال شخص کو جنت میں جانے کی صانت ویں۔ حاضرین میں ہے ایک شخص گیا، پھر دوسر اشخص گیا، پھر تیسر اشخص گیا مرکوئی بھی اس کنویں سے یانی نہ لا سکا۔اس کی دجہ پیھی کہ اس کنویں کے پاس بہت سے درخت تھے۔ جب کوئی شخص اس کے پاس جاتا تو درخت ملنے لگئے اور اس سے چیننے کی آوازیں آنے لگتیں۔ درخت سے آگ کے شعلے گرتے۔ سرکٹے ہوئے گرتے۔ توجانے والا ڈرکرواپس آجا تا اورکوئی بھی شخص اس کنویں سے یانی نہ لاسکا۔ المختصر! شام كا وقت موكميا بياس كى شدت برص لكى تو آقائے كائنات صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے حضرت مولاعلی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دیا کہتم جاؤاوراس کنویں سے پانی بھرلاؤ۔حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنداینے ساتھ کھلوگوں کو لئے اور مشکیزہ ٹانگااور کنویں پر پہو نچے درخت ملنے لگے اوراس سے پہلے سے بھی زیادہ بھیا تک آوازی آنی شروع ہوئیں مگر کچھ بھی برواہ نہ کیا مشکیزہ ٹا تک کر کمر میں پڑکا باندھ کر کنویں میں اڑ گئے۔ کنویں سے اليي آوازي آر ، ي تحيي جيے كى كأ گلا د بايا جار با مواور حضرت مولى على رضى الله تعالى عند كى زبان پر الله اكبرى صدائیں تھیں اور آپ کہدرہ سے کے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا بھائی ہوں۔حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالی عند کنویں سے یانی نکال کر دوسرے ساتھیوں کودے رہے تھے اور صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی بارگاه میں یائی پیش کررے تھے۔ (شواہدالدہ ہ،م ١٨٩٥) ا بیان والو! ایسے خطرناک کنویں میں کون جاسکتا ہے گر اللہ تعالیٰ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یانی بھرکرلائے۔اس لئے کہ جنات بھی حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتے ہیں اوران کا احتر ام کرتے ہیں۔ ياعلى الغياث \_ ياعلى المدد حضرت مولی علی نے اپنی شہادت کی خبردی ارمضان المبارك مي ه كوحفزت مولى على رضى الله تعالى عنه نے صبح كے وقت بيدار موكر اين بوے صاحبزا دے حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عنہ سے فر مایا آج رات خواب میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو دیکھا تو میں نے خدمت اقدی میں عرض کیایارسول الله صلی الله تعالی علیدوالدوسلم آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھاسلوک نہیں كيااور تخت نزع برپاكرديا ب-سركارسلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرماياتم ظالمول كے لئے دعا كروتو ميں في دعاء كى يا

انوار البيان المحمد المعلى المالية المحمد ال الله تعالیٰ تو مجھےان لوگوں سے بہتر لوگوں میں بہو نجاد ہےاور میری جگہان لوگوں پراپیا شخص مسلط کر دے جو براہو۔ ابھی یہ بیان ہی فر مار ہے تھے کہ ابن نباح مؤزن نے آواز دی۔الصلوٰ ۃ الصلوٰ ۃ ۔حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالی عنه نمازیر سے کے لئے گھرسے چلے راستے میں لوگوں کونماز کے لئے آواز دے دے کرآپ اٹھارے تھے۔ (الاستيعاب، ج٢، ص ٨٨، ابن اثير، ج٣، ص ١٢٨، البدايه والنهايه، ج٨، ص١١) حضرت حسن بن کثیراینے والدہے بیان فر ماتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لئے گھر ہے نکلنے لگے تو بطخیں آپ کے سامنے آگئیں اور زور زور سے چلانے لگیں ،ہم ان کو ہٹانے لگے تو آپ نے فر مایا ان کو چھوڑ دویہ نوچہ کررہی ہیں اور آپ تشریف لے گئے ۔مجدمیں وہ بدبخت ملعون عبدالرحمٰن بن سمجم چھیا ہوا بیٹھا تھا۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرے اور بقول بعض آپ مشغول بینماز ہوئے تو اس شقی نے اس زور ہے آپ يرتكوار كاواركيا كه آپ كى بيشانى كنيٹى تك كٹ گئى اورتكوار د ماغ يرجا كرهم رى \_تكوار ككتے ہى آپ نے فرمايا: فُوزُ ثُ برَبّ الْكُعُبَةِ \_ لَينى رب كعبه كاتم مين كامياب موكيا \_ ابن مجم بدبخت قاتل پرچارون طرف سے لوگ دوڑے اوراس كوكر فتأركر ليا- (تاريخ الخلفاء، الصواعق الحرقة م ١٣٢٥) حضرت عمار بن یا سررضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ آتا کے کا ئنات صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ ہے فر ما یا کہ دوآ دمی بڑے ثقی اور بدبخت ہیں ۔ایک وہ مخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارااور دوسراو ہخف جو تیرے سر پر تکوار مارے گااور تیری داڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔ (الصواعق الحرقة ، ص ١٣١، تمس التواريخ ،ج٧م، ص ١٨٠) مولى على رضى الله تعالى عنه كى وصيت امیر الموننین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ نے اپنے بڑے صاحبز ادے سے فر مایا اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں جھ کو وصیت کرتا ہوں اور میری وصیت تجھ کو کافی ہے اور بیروہی وصیت ہے جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے <u>- چوکوکی ہے۔</u> پس جب حالات ایسے ویسے ہوں تو گھر میں رہ اور اپنے معاصی بررویا کرو۔ اے فرزند میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز وقت برادا کر۔ (1 جب توز کو ہ دے تواس کے ستحق کودے۔ (1

عدد البيان المسلم عدد عدد المد المسلم المسلم عدد المسلم عدد المسلم عدد المسلم ا خوشی اورغصه کی حالت میں میانه روی اورعدل اختیار کر۔ یروی کے ساتھ نیکی کر مہمان کی تو قیرونکریم کر۔ (0 مكينوں ،غريوں سے محبت كراوران كے ياس بيشاكر۔ (4 موت کو یا د کراورتواضع اختیار کر که بیافضل عبادت ہے۔ (4 خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ ہے ڈر۔ (1 ہرقول وفعل کوشریعت کےمطابق کر۔ (9 آخرت کے امور میں جلدی کر۔اور دنیا کے کاموں میں تامل و تحقیق کر، (10 يہاں تك كماس ميں تيرے لئے بھلائى ہو۔ الي مقامات يرنه جاجهال تهمت كاانديشهو (11 الی صحبت میں نہ جا جہاں برائی کا اندیشہ ہو، جوخود براہے اپنے ہم صحبت کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ (11 اینے تمام اعمال کواللہ تعالیٰ کے لئے خاص اور خالص کر۔ (11 گناہ کرنے والے کو گناہ سے روک، اسے اچھی بات کا حکم کراور بری باتوں سے منع کر۔ (10 نیک وصالح مخف سے دوئتی رکھ بسبب اس کی نیکی کے۔ (10 فاسق و گنهگار شخص ہے کنارہ کراورول میں اس کو براسمجھ۔اینے ہر کام میں اس کو دورر کھ۔تا کہ ایسانہ ہو (14 كرتو بهى اس جيسا موجائے۔ LI) بازار میں نہیں ال بیوتو فوں سے بحث و جحت نہ کرادران کودوست بھی نہ بنا۔ (IA سكوت كو بميشه ايخ اويرلازم كرتا كيفيمت حاصل مو-(19 ایے ساتھی ہے ہوشیاررہ اور دشمن سے اجتناب کر۔ (r. ایسی مجلسوں کواختیار کرجن میں خدائے تعالیٰ کاذکر ہوتا ہواور دعازیادہ کیا کر۔ (11) اے میرے پیارے فرزندحس (منی الله تعالی عنه) میں نے مجھے نفیحت کرنے میں پچھے کوتا ہی نہیں گی۔ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ایے بھائی حسین اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار كرتے رہا۔ اللہ تعالی ميرے بعد تمہارا نگہان ہے ميں اس سے سوال كرتا ہوں كہ تمہارے كاموں كى اصلاح

ك اورسركشون اور باغيون ك شرع مهين محفوظ ر كاين - بينا صبركنا يهان تك كدالله تعالى كالحكم اور حضرت عبد الرحمٰن جامی رحمة الشعليات تاريخ الخلفاء ميس آپ کی وصيت کواس طرح نقل کيا ہے-حضرت مولی علی رض الله تعالی عدر فی ہوئے بعدا ہے بوے بیٹے امام حسن رضی الله تعالی عدر کو وصیت کی - میرے فرزندهن بيسم كووصيت كرتا مول كه سے بری تو تھری عقل کی توانائی ہے۔ بیوتو فی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگدی نہیں۔ ٣) غرورو محمندس سے بخت وحشت ہیں۔ ۲) سب عظیم فاق کرم ہے۔ اوردوسرى حارباتول ساجتناب كرناب امتی کی محبت سے بچو،اس لئے کہ نفع پہونچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہونچا تا ہے۔ (1 جھوٹے سے پر بیز کرواسلئے کدوہ دورکونز دیک اور بزد یک کودور کر دیتا ہے۔ (1 جیل سے بچودورر ہواس لئے کہوہ تم سے ان چیزوں کو چیزادے گاجن کی تہمیں ضرورت ہے۔ (1 كنابكار، فاسق سے كناره كش رموساس لئے كدو چمبيں تھوڑى چز كے بدلے ميں چے ۋالے گا۔ حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه كى شهاوت سرچشمدولایت مولائے کا کنات سیدناعلی رضی الله تعالی منزخی حالت میں جعدوسنیج تک بقید حیات رے اور اتو ارکی شب ش آپ کی روح برواز کرکئی۔اورایک بیجی روایت ہے کہ ۱۸رمضان شریف یا ۱۹رمضان شریف، جعد کی شب عن آب ين النان على والورا الرمضان المبارك شب يكشنب وي حض آب كاوصال موار إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عدنے جارسال ۸ریا۹رماه اور نو دن مندخلافت پرجلوه افروز رہاور ترسی سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن ،حضرت امام حسين اور حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى منهم في آب كونسل ديا اور حضرت امام سن شی داند تا این مناز جنازه بر حائی این جوزی کی روایت کے مطابق آپ کامزار شریف نجف اشرف میں

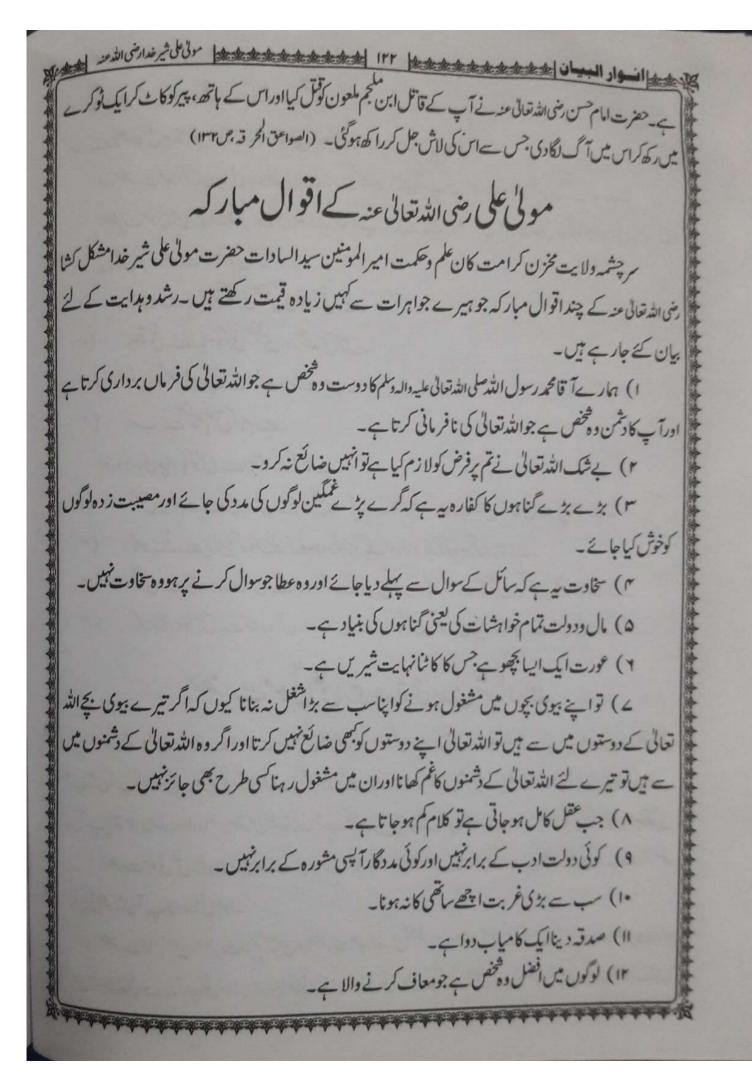

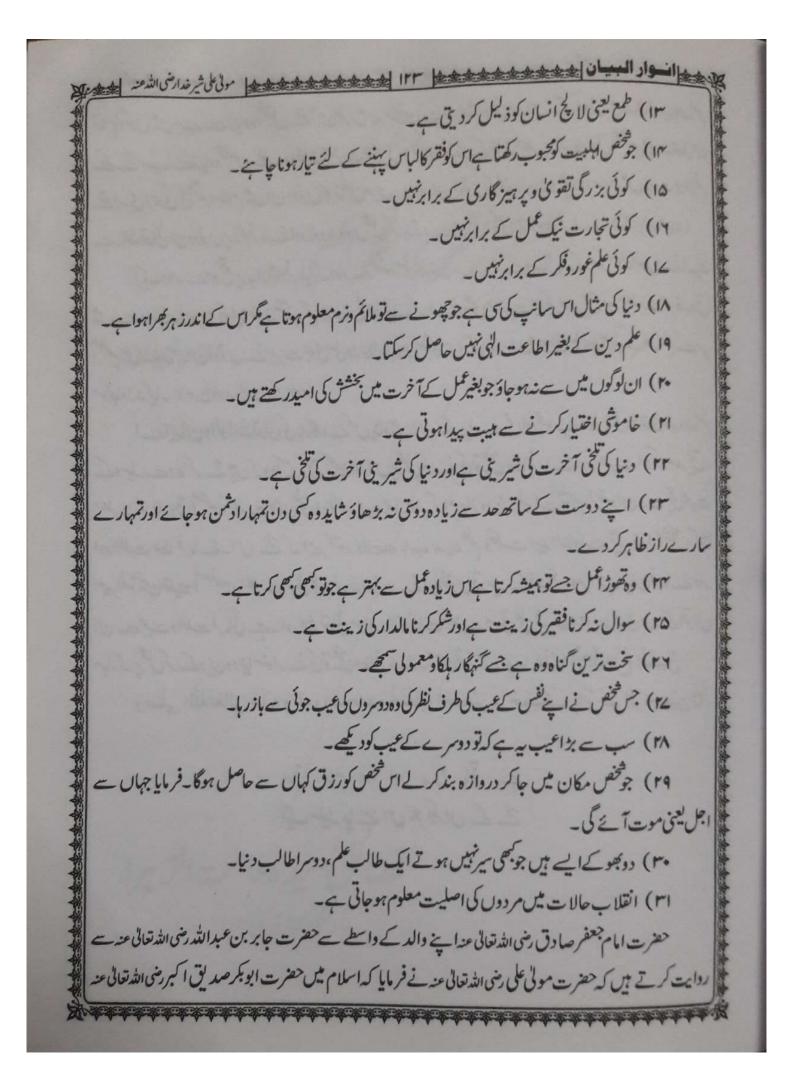



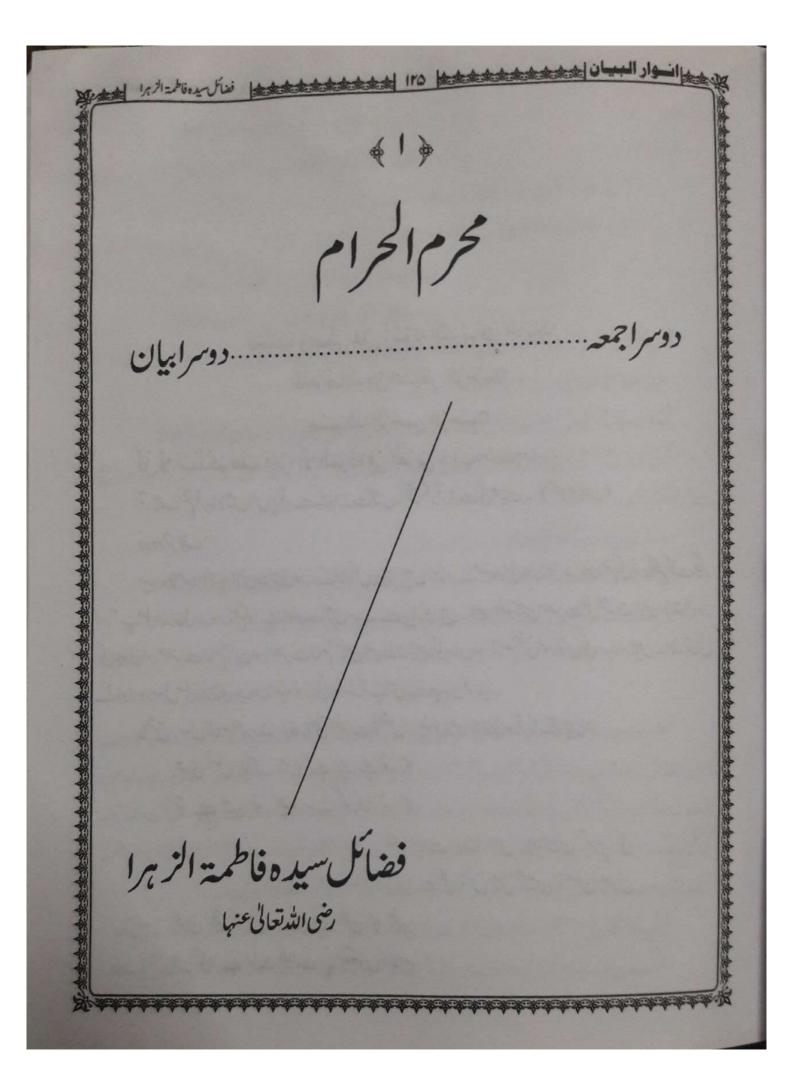

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ0 قُلُ لا اسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط ( بِ٢٥ يَت ٢٢) ترجمہ: تم فر ماؤمیں اس پرتم سے کچھا جرت نہیں مانگا مگر قرابت کی محبت۔ (کنزالا یمان) درودشريف: سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیثار ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نورنظر لخت جگر اورآپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کواپنے اہلبیت میں سب سے پیاری ہیں۔امیر المومنین حضرت علی شیر خدارض الله تعالی عند کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها کی مال اور تمام جنتی عور توں کی سر دار ہیں۔الله تعالی نے اولا درسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نور انی سلسلہ آ ہے ہی سے جاری فر مایا۔ عاشق رسول، امام احمد رضاسر كاراعلى حضرت فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنفر مات بين: تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین وحسن پھول خون خیرارسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت یہ لاکھوں سلام

انوار البيان الممهمه المالم المهمه المالم المهمه الرالم اس بتول جگر مارهٔ مجلہ آرائے عفت یہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہ وہم نے اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام آپ كانام فاطمه (رض الله تعالى عنها)آپ كالقاب سيده، زبرا، بتول، طيب، طابره بين-رسول خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا ارشاد یا ک ہے: إِنَّمَا سَمَّيْتُ إِبْنَتِي فَاطِمَةُ لِآنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهُا عَنِ النَّارِ ٥ (السواعق الحر قدم ١٥١) یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہاں لئے رکھاہے کہاللہ تعالیٰ نے اس کواوراس کے جا ہے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ ہمارے پیارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَاعَلَى النَّارِ 0 (المعدرك ما كم ج٣٠٥٥) یے شک فاطمہ یاک ہاوراللہ تعالی نے اس کی اولا دکودوز خرح ام کردیا ہے۔ آپ کی ولادت حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھلوگوں نے کہا کہ جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی عمر شریف اکتالیس سال کی تھی آپ پیدا ہوئیں اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اعلان نبوت سے ایک سال قبل آ ہے کی ولا دت ہوئی اور علامہ جوزی نے لکھاہے کہ اعلان نبوت سے یا پچے سال قبل خانۂ کعبہ کی تغمیر کے وفت آ ہے کی پیدائش ہوئی۔حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارض اللہ تعالیٰ عنہا ہمار ہے سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی بينيول مين سب سے چھوٹی بيٹي ہيں اورآ ي كى مال حضرت خد بجة الكبرى رضى الله تعالى عنها ہيں۔ آپ كا نكاح: مشهور عالم رباني حضرت امام يوسف بن المعيل نبهاني رضي الله تعالى عنة حريفر مات بي كه جارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے

انواد البيان الممهم الممهم ١٢٨ المهم المهم المال الممهم المال المهم المرا المهم المرا الممال حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عندسے کیا۔ بعض روایات کے مطابق سیرہ فاطر رضی الله تعالی عنها کا نکاح محرم میں ہوا اور رخصتی ذی الحجہ میں ہوئی ۔اس وقت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی عمرشر لفہ يندره سال اورحضرت على رضى الله تعالى عنه كي عمرياك اكيس سال تهي -حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں سی اور سے زکاح نہیں کیا۔ ہمار بےحضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے رحصتی کی رات آپ کے لئے دعاء فرمائی۔ اے اللہ! انہیں اور ان کی اولا وکوتیری پناہ میں دیتا ہوں۔ (برکات آل رسول ممما) ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ۱۸ رسال اور بعض روایتوں کے مطابق ساڑھے بیندرہ سال کی ہوئی۔ ہمارے آقاصلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے الله تعالیٰ کے حکم سے سیدہ کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ بڑی سادگی ہے کر دیا۔اس وفت حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کی عمر شریف چوہیں سال کے قریب تھی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے یانی پر دم کر کے دونوں پراس کے چھینے مارے اور فرمایا میں تنہیں اور تمہاری اولا دکوشیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ( کنزالعمال،جے،مساا) آ ب كا مهر: سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كامهركه جس يرعقد اقدس موا، چارسوم شقال جا ندى تقى يعنى يور \_ ایک سوسانگهرویی \_ (فادی رضویه، ج۵، ۲۵ م آ ب كا جهيز: سركار دو جهال صلى الله تعالى عليه داله وسلم نے اپنى نو رنظر لخت جگرسيد ، فاطمه رضى الله تعالى عنها كوجهيز میں بان کی ایک جاریائی اور چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ مجور کے ہے بھرے ہوئے تھے اور ایک جھاگل،ایک مشک دوچکیاں اور مٹی کے دوگھڑے تھے۔ (سرت الصحابیات من ١٠٠٠) شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عندا بے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے یاس رحمت وبرکت کے سائے میں رہتے تھے۔شادی کے بعد گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ا بناا یک مکان حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو دیدیا۔ جب سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی الله تعالی عنها نے گھر میں کئیں تو ہمارے حضوراللد تعالیٰ کے نورصلی الله تعالی علیه واله وسلم ان کے گھریرتشریف لائے۔ درواز ہ پر کھڑے ہوکرا جازت طلب کی پھر اندرتشریف لائے ، ایک برتن میں یانی لیا اور اینے دونوں ہاتھ اس میں ڈالا وہ یانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر چھڑ کا اور فر مایا میری پیاری بیٹی فاطمہ؟ میرے خاندان میں جو فخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا تکاح کیا ہے۔ (زرقانی) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

آپ کی سا د کی: حضور رحمت عالم مختار دو عالم صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی پیاری بیشی حضرت سیده فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں مگر سا د کی کا بیرعالم ہے کہ اپنے گھر کا سارا کا م خود کرتی ہیں۔جھاڑ واپنے ہاتھ سے دیتی ہیں۔خود کھانا پکاتی ہیں۔ چکی چلاکرا ہے ہاتھ سے آٹا پیتی ہیں۔مشک میں یانی بھرکر لاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ میں جها لے اور گھٹے پڑ گئے ہیں۔ (برت العجابیات، ص١٠١) امام احمد جيد سند سے روايت كرتے ہيں كه حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عند نے حضرت فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کوفر مایا: پیارے نبی ما لک رحمت و دولت صلی الله تعالی علیه داله دسلم کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں تم بھی خدمت کے لئے کوئی غلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے ما نگ لاؤ پھر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها في عرض كيا: يا رسول الله صلى الله تعالى عليه والك دسلم آثا يبيت يبيت مير ، با تقول ميس كهي یڑ گئے ہیں۔اب اللہ تعالی نے آپ کو وسعت عطا فر مائی ہے۔لہذا آپ ہمیں ایک خادم عطا فر مائیں۔حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: بخدا اس طرح نہیں ہوسکتا کہ میں تنہبیں خادم عطا کروں اور اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے بیٹ پر پنچر باندھ رہے ہوں۔ پھر فر مایا کیا میں تم دونوں کوتمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دول۔ انہوں نے عرض کیا ہاں۔فر مایا کچھ کلمات مجھے جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بتلائے گئے ہیں جبتم اپنے بستریر جاؤتو آیة الکری پڑھو پھر ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للداور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیتمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ (بخاری شریف، برکات آل رسول، ص۱۲۳) ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں کلمات کو ہرنماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوااور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت ے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کردے گا پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی اور ان تسبیحات کو تبیج فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنها بھی کہا جاتا ہے۔ الله تعالى في حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه يرحضرت فاطمة الزهرارض الله تعالى عنها كي حيات مباركه ميس كسي ے تکا ح حرام فر مادیا۔ (ابوداؤدشریف، کوالد برکات آل رسول، ص ١٢١) رسول التدسلي الله تعالى عليه واله وسلم كي محبوب ترين ذات حفرت جمیع بن عمیر تیمی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی چھوچھی کے ساتھ ام المونین حفزت عائشہ صدیقہ رض الله تعالى عنهاكي خدمت ميس حاضر مواتو ميس في يوجها كرسول الله صلى الله تعالى عليه والدو ملم كوسب سے زياده محبوب كون تقا؟ قَالَتُ فَاطِمَةُ فَقِيلً مِنَ الرِّجَالِ قَالَتُ زَوْجَهَا (زندى، ج٢،٥ ١٢٤، مَكُلُوة،٥٠٥)

تو حضرت عا مُشْرَصد يقدرض الله تعالى عنها نے فر مایا: فاطمہ پھر میں نے عرض کیا کہ مردوں میں کون سے ہے زیاده محبوب تقا؟ تو حضرت عا کشه صدیقه نے فر مایاان کے شوہر (علی رضی اللہ تعالی عنه) اے ایمان والو! ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی ہوئی اس حدیث ثریف اوراس طرح کی بے شار صدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ تعصب وعناد سے اپنے آپ کودور رکھ ہوئے انصاف سے غور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان ے عدل وانصاف اور دیانت وصدافت کی بہت بوی دلیل ہونے کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ اور سیرہ فاطریہ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان گہری محبت کی علامت ہیں ۔اب وہ لوگ جو ماں عائشہ صدیقے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ان کی شان میں گالیاں بکتے نظر آتے ہیں اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جھوٹی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں یقیناً ایے لوگ اپنا حشر خراب کررہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنارے ہیں۔ہم الله تعالی سے امان کے طالب ہیں۔ ووسرى حديث: يون روايت ب كه حضرت سيده فاطمة الزبرارضى الله تعالى عنها سے يو چھا گيا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كولو كول ميسب سے زيا ده محبوب كون تھے تو خضرت سيده فاظمه رضى الله تعالى عنها نے فرمايا ، عاكثر صدیقہ تھیں۔ پھر یو چھا گیا کہ مردوں میں تو سیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا ان کے باپ حضرت ابو بمرصدیق رضى الله تعالى عنه (مدارج الدوة، ج٢، ص١٢٨) حضرت عبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ جمارے سر کار امت کے عنحوار مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم جب سفر کے لئے با ہرتشر یف لے جاتے۔ وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِكَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ عَهُدًا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا (المتدرك ماكم،ج٣٥٥) اور جب سفرے والیس تشریف لاتے تو سب سے سلے حضرت سیدہ فاطمہ رسی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ اے ایمان والو! مدیث شریف میں صاف ظاہر ہے کہ بٹی سے محبت کرنا سنت ہے۔ جو محض بھی سفرے آئے اور پہلے اپنی بٹنی ہے ملا قات کرے گویا اس مخص نے سنت پڑھل کیا اور بٹنی کو تحفہ وینا بھی سنت ہے۔ فاطمه جنتي عورتوں كى سردار ہيں ام اکمو تنین حضرت عا کشیصد بقته رضی الله تعالی عنها روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیه والدوم \*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المعمد معمد معمد اس المدمد معمد المعمد نے وصال فرمانے کے پہلے آخری دنوں حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرار شی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں کچھراز کی باتیں کہیں جس کوئن کرآپ رونے لگیں پھرتھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ مسکر آپڑیں، تو حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہآپ ے رونے کی کیا وجہ تھی تو آپ نے فر مایا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے وصال کی خبرس کر میں رونے لگی اور مسكراني، بننے كى وجمعلوم كرنے يرسيده نے فرمايا كه آقائے كائنات صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا: اَلاَ تَوُضِينَ أَنُ تَكُونِيُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَوْنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ (بَعَارِي، جَابِس١٥، سلم، ج٢ بس١٥٥) اے فاطمہ! کیاتم اس بات پرراضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردارتم ہویا تمام مومن عورتوں کی سردارتم ہو۔ فاطمه تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں: ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آتا پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: آلًا تَرُضِينَ أَنُ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَوْنِسَاءِ الْعَلْمِينَ ( بَخارى، ج ١٩٩١ه، ١٨مم ، ج٢، ص ٥٩١ اے فاطمہ! کیاتم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سر دارتم ہویا تمام جہاں کی عورتوں کی سر دارتم ہو۔ تو حضرت سيده فاطمة الزبرارضي الله تعالى عنها في عرض كيا: يَا أَبَتِ فَأَيْنَ مَرْيَهُم السابان! حضرت مريم رضى الله تعالى عنها كاكيامقام بي؟ توسر كارصلى الله تعالى عليه والدوكم في فرمايا: يسلَّكُ سَيِّكَ فَ نِسَاء عَ المعها - وهاييخ رمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ (الشرف المؤید ص۵۸،الاستعاب، ج۲،ص ۷۷) مارے آتا پیارے رسول صلی الله تعالی علیه والدو الم فرمایا: أَرْبَعُ نِسْوَةِ سَادَاتِ عَالَمِهِنَّ مَرْيَمُ بُنَتُ عِمُ رَانَ وَاسِيَةُ بُنَتُ مُزَاحِمَ وَحَدِيُجَةُ بِنُتِ خُوَيُلَدَ وَفَاطِمَةُ بِنُتِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) وَاقْضَلُهُنَّ فَاطِمَةُ (درمنور،ج،م، منزالعمال،ج،م، ١٢٥) جارعورتیں اینے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ماں، حضرت آسیہ بنت مزاحم ( فرعون کی نیک بیوی) حضرت خدیجها در حضرت فاطمه بنت محمد (صلی الله تعالی علیه داله دسلم) اور ان میں سب سے زیادہ افضل فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها بين -ہراعتبارے بیحقیقت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے افضل الله تعالى عنها) - (رضى الله تعالى عنها) THE RESERVE AND AND AND AND AND ADDRESS OF THE AND AND AND AND AND AND ASSESSED.

المعدانوار البيان المعدم معدم المعدم وْاكْرُا قبال كَهِيَّ بِين كَهِ حَفِرت عِيسَىٰ عليه السلام كى مال حفرت مريم رضى الله تعالى عنها كوصرف ايك نسبت حاصل ے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کوتین نسبتیں حاصل ہیں۔ بهلی نسبت: اولین وآخرین کے امام، سید المرسلین رحمة للعلمین حضرت محد مصطفے صلی الله تعالی علیہ والہ وہلم کی نور نظراور بٹی ہیں۔ ووسرى نسبت: تاجدارولايت مولائے كائنات حضرت مولى على مشكل كشارضى الله تعالى عنه كى بيوى ہیں۔ تيسري نسبت: نوجوانان جنت كے سردار، جماعت شهداء كے امام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضی الله تعالی عنها کی مال بیل -فاطمه مير عجسم كالمكرام: حضرت مسور بن مخر مدرض الله تعالى عنه سے روایت ہے إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاطِمَةُ بِضُعَةُ مِّنِّي فَمَنُ ٱبْغَضَهَا فَقَدُ اَغُبَضَنِي ( بخارى، ج٢،٩٥٣ممم ، ج٢،٥٠٢) بيتك رسول التدسلي الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا: فاطمه مير عجسم كا حصه ہے۔ پس جس في أسے ناراض كيا بیشک اس نے مجھے ناراض کیا۔ عالم ربانی امام بوسف بن استعیل ببهانی رضی الله تعالی عنتر ر فر ماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں علامہ قی الدين سبكي ،علامه جلال الدين سيوطي علامه بدرالدين زركشي اورتقي الدين مقريزي شامل ہيں \_تصريح فرماتے ہيں كه حضرت فاطمہ جہان کی تمام عوتوں کی حتی کہ سیدہ مریم سے بھی افضل ہیں۔علامہ سبکی سے جب اس بارے میں سوال كيا كيا توانهول في فرمايا: حضرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم افضل بين - (بركات آل رسول بص٢١٧) ابيا بي سوال ابن ابوداؤد سے كيا كيا توانهوں نے فرمايا: رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مایا: فاطمہ میر ہےجسم کا حصہ بیں میں کسی کوحضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے یارہ جسم کے برابرقر ازہیں دےسکتا۔ (برکات آل رسول م ۱۲۲) علامہ منا دی اس کی شرح میں فر ماتے ہیں ( یعنی وہ حدیث شریف جو پہلے بیان کی گئی یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے ) سلف وخلف کی ایک جماعت نے فر مایا ہم کسی کو نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی گخت جگر (لیمیٰ حضرت فاطمه) کے برابرقر ارنہیں دیتے۔ (برکات آل رسول معمد) حشر میں شان فاطمہ: بروزمحشر الله تعالیٰ اینے پیارے رسول کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمیۃ الزہرار ضی الله تعالیٰ عنہا کوالی عزت وعظمت عطافر مائے گا جو کسی بیٹی کونصیب نہیں ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت سیدہ نے دنیا میں اللہ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المهمهم اس المهمه است المهمه المهان المهمهم المال مده فاطمة الزيرا اوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے تھم پڑتمل کیا اور مکمل حجاب و پردہ کا اہتمام رکھا۔ تو بروز حشر رب تعالیٰ کا انعام ملے گااوران کے حجاب و پردے کا نظام اس صورت میں کیا جائے گا۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیارے آتارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ نَادِى مُنَادٍ مِّنُ وَّرَاءِ الْحِجَابِ يَااَهُلَ الْجَمْعِ غَضُّو أَبُصَارَكُمُ عَنُ فَاطَمَةَ بِنُتِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تُمُوُّ (المتدرك العاكم، جم ١٥٣٥) جب قیامت کا دن ہوگا تو (اچانک) پردوں کے پیچھے سے کوئی منادی اعلان کرے گا اے اہل محشر! اپنی نگا ہیں جھکالو، فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم (آر ہی ہیں)حتیٰ کہ وہ گزرجائیں گی۔ بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا: کہ قیامت کے دن ندا کرنے والا ماطن عرش سے ندا کرے گا۔ يَا اَهُلَ الْجَهُمع نَكِّسُوا رُنُوسَكُمُ وَغَضُّو اَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنُتِ مُحَمَّدٍ عَلَى الصّر اط (العواعق الح قد ص١١١، بركات آل رسول ص٢١٤) لعنی اے محتشر والو! اینے سروں کو جھکالو،اوراپی آنکھوں کو بند کرلوتا کہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم المصراط سے گزرجا تیں۔ حضرت ابوا یوب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنهاستر ہزارجنتی حوروں کے ہمراہ بکل کے کوندنے کی طرح گزرجا نیں گی۔ سر کاراعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ جس کے آلیل کو نہ دیکھا مہ وہم نے اس ردائے نزاہت یہ لاکھوں سلام رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: إِنَّ ابْنَتِي فَاطِمَةَ حُورًاءَ ادَمِيَّةٍ لَمْ تَمْحِضُ وَلَمْ تَطُمُثُ (نالَ بحالد بركات آل رسول م ٢٦٧) لعنی میری بیٹی فاطمہ انسانی حورہے جے بھی حیض نہیں آیا۔ میرے آتا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیاری بیٹی ،سیدہ ، زاہرہ ،طبیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خاص تفليت بكرانبيل بهي حيض نبيس تاتها

جب ان کے گھر بچے کی ولاوت ہوتی تو تھوڑی دیر بعدوہ پاک ہوجاتیں یہاں تک کہ ان کی نماز قضار ہوتی۔اس لئے ان کا نام زہراءرکھا گیا۔ جب انہیں بھوک لگتی تو آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان کے سینے پراپناوست مارک رکھ دیے تو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ جب حضرت سیدہ طیبہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خور عنسل کیا اور وصیت کی کہ کوئی انہیں منکشف نہ کرے۔ چنانچیہ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت سیدہ کوائ شل کے ساتھ دفن کیا۔ (خصائص کبری، برکات آل رسول جس ۱۲۳) سركاراعلى حفزت امام احمدرضا فرماتے ہيں۔ جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام درود شريف رضائے فاطمہرضائے خداہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطر رضى الله تعالى عنها عي أرمايا: إِنَّ اللَّهَ يَغُضِبُ لِغَضَبِكَ وَيَرُضَى لِرِضَاكَ (المعدرك الحاكم، جمم، ١٥٨٥) بیشک الله تعالی (اے بٹی) تیری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی سے خوش ہوجاتا ہے۔ اے ایمان والو! رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کواپنی بیٹی فاطمیۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے جومجت ہے اس کی مثال دنیا میں موجود ہی نہیں۔اب وہ لوگ جوسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کی اولا د کی بےاد بی اور گتاخی کرتے ہیں۔اس مدیث شریف کے بارے میں ان لوگوں کوغور وفکر کرنا جاہے اور آخرت خراب ہوجائے اس سے پہلے تو بہ کر کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کوراضی کر لیٹا جا ہے۔ اس لئے کہ آل رسول کی خوشی میں سیدہ کی خوشی ہے اور سیدہ فاطمہ کی خوشنو دی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیه واله دسلم کی خوشنو دی ورضا ہے۔الله تعالی سیدہ فاطمیة الز ہرااوران کی آل کےصدقے امان میں ر کھے اور ایمان پرخاتمہ بالخیرعطا فر مائے آمین ثم آمین \_

انوار البيان المعمد مدهد المهد المعمد بزر کول کے ہاتھ چومناسنت ہے ام المومنين حضرت عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها ہے روايت ہے كه ميں نے كسى كونېيں ديكھا جو بيٹھنے ، اٹھنے ، علنے پھر نے حسن خلق اور گفتگو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ےزیادہ مشابہ ہو۔ قَالَتُ وَكَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَاوَقَامَ الِيُهَافَاخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَاوَ أَجُلَسَهَا فِي مُجُلسه (ترندي،المتدرك،الحاكم،جم،م،١٥٥) يعنى حضرت عا كثهصد يقه رضى الله تعالى عنها فر ماتى مين كه جب حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها حضور صلى الله تعالى علیہ دالہ وسلم کے پاس آئیں تو آ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم خوش ہوجاتے اور ان کے لئے کھڑے ہوجاتے۔ (محبت سے استقبال کے لئے ) حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اس کو بوسہ دیتے اور پھراپنی نشست پرسیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱدُخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنُ مَّجُلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَٱجُلَسَتُهُ فِيْ مَحَلِّهَا (رَنْنَ شريف،متدرك ماكم،جم،م١٥٥) اور جب حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت فاطمه کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ کھڑی ہوجا تیں ادرآ یے کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اورایی جگہ پر بٹھا تیں۔ اے ایمان والو! اس مدیث یاک سے معلوم ہوا کہ اگر بردا اینے چھوٹے کے لئے ازراہ محبت کھڑا ہوجائے اوراس کے ہاتھوں کو چوم لے تو جائز اور سنت ہے اورا گرچھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہوجائے اور اپنی جگہ پراینے بزرگ کو بٹھائے اور اس کے ہاتھوں کو چوم لے توبیج بھی ثواب وسنت ہے۔جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا اور حضرت سیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے تشریف لانے برآپ کھڑی ہو گئیں اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔لہذا ثابت ہوا کہ اگر چھوٹا سے بزرگ کے لئے تعظیماً کھڑا ہوتا ہے اوران کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو یمل بھی سنت سے ثابت ہوااور اگراس طرح کوئی بزرگ محبت میں اپنے چھوٹے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ودرست ہے۔ اب ان گراہ اور بے دین لوگوں کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی تعظیم کے لئے کھڑ اہونا شرک وبدعت

المديد البيان المديد المديد المديد المديد المراب المديد المراب الم ہوت پراسر غلط اور بے دین ہے اور اسلام کی تعلیمات سے جاہل ہونے کا ثبوت ہے۔ ہر ہر است. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم اور آپ کی آل پاک واصحاب کی سنتوں کی پیروی ک<sub>یست</sub> ہوئے بزرگوں کی تعظیم اور چھوٹوں سے پیار کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدہ فاطمہ کی قناعت: ہمارے سرکار دونوں عالم کے مالک ومختار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے فقروفاقه برقناعت پندفر مایا اور دنیا کی نعمت ودولت، عیش وعشرت وراحت سے اجتناب اختیار کیا۔ چونکه آپ سلی الله تعالی علیه واله وسلم کواپی بیاری بیشی سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها سے خاص محبت تھی اس لئے جو پھھ آپ نے اپنے لئے پندفر مایانہیں چیز وں کواپنی بٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے پسند فر مایا۔ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ والہ وہلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے ، میں بھی سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے ہمراہ تھا۔حضرت سیدہ فاطمه رضى الله تعالى عنهان اسيخ كلي ميس سے ايك سونے كى زنجيرا تارى اور آقاصلى الله تعالى عليه واله وسلم كو و كھايا اور عرض كى ، ابا جان بيسونے كى زنجير ابوالحسن (حضرت على ) رضى الله تعالى عندنے مجھ كو تخفه ديا ہے تو رسول الله صلى الله تعالى عليه داله دمل نے فر مایا ہے فاطمہ! کیا تختے ہوا چھا لگتا ہے کہلوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے ہاتھوں میں جہنم کی زنجيرے؟ يەفر ماكرآپ تشريف لے گئے اور وہاں نہ بیٹھے (حضرت) فاطمہ نے اى وقت اس سونے كى زنجيركو فا دیاجو قیمت ملی اس سے ایک غلام خرید کرراہ خدامیں آزاد کردیا۔ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجِي فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ (المعدرك للحاكم، جسين ١٥٢) توجب ينجرني صلى الله تعالى عليه والدوسلم كو پهونچي تو آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا: سب تعريفيس الله تعالى كے لئے ، جس نے فاطمہ كودوزخ سے نجات دى۔ حضرت انس رضى الله تعالى عنفر مات بيس كهسيده فاطمه رضى الله تعالى عنها حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت ميس حاضر ہوئیں اورعرض کیایا رسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم جمارے یاس کوئی بستر نہیں ہے۔ ایک مینڈھے کی کھال کے علاوہ جس پرہم رات کوسوتے ہیں اور دن میں اس کھال پراپنے اونٹ کو جیارہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدیلم نے فرمایا ہے میری بیٹی صبر کروکہ (حضرت) موئ بن عمران نے اپنی بیوی کے ساتھ دس برس اس طرح گزارے تھے كان كے لئے كوئى بستر وغيره نه تھاسوائے ايك جاور كے جوچھوٹى سى تھى۔ (زرقانى على المواہب)

انوار البيان المهمهمهم ١٢١ المهمهمهم مشہور بزرگ ججة الاسلام امام محد غزالی تحریفر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه ایک مرتبه بهارے پیارے آقاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کے ہمراہ صبح کے وت حضرت سیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہونچ کراپنی بیٹی فاطمہ کوسلام کیا اور فر مایا کہ ایک شخص میرے ساتھ ہے، کیا ہم اندرآ جا کیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم میرے بدن پر ایک پر انی جیا در کے علاوہ اور کوئی کیڑ انہیں ہے اور اس سے سارا بدن نہیں چھپتا۔ آپ نے اپنی پرانی حیا دران کی طرف بھینک دی جس سے حضرت فاطمہ نے اپنابدن چھیایا۔ پھرآ ہے گھر کے اندرتشریف لائے۔فرمایا بدٹی کیا حال ہے؟ حضرت سیدہ نے عرض کیاابا جان!کل ہے میں نے پچھ کھایانہیں ہے۔ فاقے سے ہول بھوک نے بہت تنگ کر دیا ہے۔ بین کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا اے میری پیاری بیٹی! تین دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھنیں کھایا ہے ادراگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں تو رب تعالی مجھے ضرور کھلائے کیکن میں نے دنیا پر آخرت کور جیج دے کرفقر وفاقہ کو پسند کیا ہے۔ (سماع سعادت) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: جو مخص بہ نیت اجر یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنوری کے لئے بھوکار ہے گا وہ مخص قیامت کے دن کی مختی ہے محفوظ رےگا۔ (کزالعمال) عالم ربانی ججة الاسلام حضرت امام محمدغز الی رضی الله تعالی عنتجر برفر ماتے ہیں کہ حضرت عا نشه فر ماتی ہیں کہ حضور یرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ، اے عا کشہ برابر جنت کا درواز ہ کھٹکھٹاتی رہا کرو ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم جنت کا در واز وکس چیز سے کھٹکھٹا کیں؟ فر مایا بھوک اور پیاس سے۔ ( کیمیائے سعادت) مسلمانو!الله تعالیٰ نے آپ کوخوب نعمت و دولت سے نواز ا ہے لیکن بھی بھی جان بو جھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے بھو کے اور پیاہے بھی رہا کرو کہ بندے کا پیمل اللہ تعالیٰ کو بہت پبند ہے اور بھوک سے بے شار ایار یول کاعلاج بھی ہے۔ ججة الإسلام امام محمد غز الى رضى الله تعالى عنه أيك حديث شريف تقل فرمات عبي كه حضرت جيفه رضى الله تعالى عنه كوحضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے سامنے ڈکار آئی۔ آپ نے فر مایا اس ڈکارسے بچواس کئے کہ جو محص اس دنیا میں بہت سیر ہے وہ مخص قیامت کے دن بھو کا ہوگا۔اورسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فرمایاتم بھوک اور پیاس سے اپنے نفس کے ساتھ جہادکیا کرواس لئے کہاس کا توا کفار کے ساتھ جہادکرنے کے برابر ہے۔ ( کیمیائے سعادت)

انواد البان المعمد مد مد المدان المعمد مد مد المعمد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم افضل ترین من المان ہے؟ فرمایا جوتھوڑا کھائے ،تھوڑا سوئے ،تھوڑا بنے اورتھوڑے کپڑے پر قناعت کرےاوراپے دین مخص کون ہے؟ فرمایا جوتھوڑا کھائے ،تھوڑا سوئے ،تھوڑا بنے اورتھوڑے کپڑے پر قناعت کرےاوراپے دین وایمان کی حفاظت کے لئے تفکر کرے۔ (کیمیائے سعادت) حضرت عبدالله بن مخفل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے پیارے سرکا رصلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم ہے کہا: بارسول التُدصلي الله تعالى عليه والدوسلم خداك قتم مين آپ كومحبوب ركھتا ہوں ، فر مايا ديكھ كيا كہدر ہاہے؟ كہااس شخص نے ، ) خدا کی قتم واقعی میں آپ کومحبوب رکھتا ہوں اور اس طرح تین مرتبہاں شخص نے کہا تو سرکار مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ ہل نے فر مایا اگر تو واقعی مجھ کومجوب رکھتا ہے تو فقر و فاقہ کے لئے تیار ہوجاؤ کیوں کہ جو مجھ کومجوب رکھتا ہے فقر و فاق بہت جلداس کی طرف آتا ہے۔ (زندی شریف) حضرت أبو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے گھر میں تین ون تک برابر گیہوں کی روٹی کسی نے نہیں کھائی۔ (زندی شریف) جنتی جوا نوں کے سر دار ،حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتنے ہیں کہ ایک دن ہم سب گھر والوں کوایک دن کے بعد کھانا میسرآیا، میں اور میرے والد (حضرت علی ) اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کھانا کھا چکے تصاور میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے ابھی کھا نانہیں کھایا تھا کہ دروازے پرایک سائل نے آواز دی، اے رسول اللہ کی بیٹی تم کوسلام ہو۔ میں دودن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو بیس کرمیری والدہ ماجدہ نے مجھ ے فر مایا بیٹا جاؤ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کے اس سائل کو دے دید و مجھے تو ایک دن کا فاقہ ہے اور اس محض نے دودن ہے کھانانہیں کھایا ہے۔ (سرت فاطمہ) مشہور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آتا ہے کا ئنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نئی تمیص دی تھی ، کچھ دنوں کے بعد سیدہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے آواز لگائی،اے نبی کے گھر والو میں محتاج ہوں ،کوئی پھٹا پرانا کیڑا ہوتو مجھ کو دے دو۔سیدہ کے پاس اس وقت ایک پرال تمیص تھی ، فرماتی ہیں جب اس پرانی قیص کے دینے کاارادہ کیا تو بیآیت کریمہ یا دآئی۔ كَنُ تَسَالُوا الْبِرَّحَتْمِى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ 0 لِعِن اللهِ تَعَالَىٰ فرما تا ہے كہتم بھلائى كى اعلىٰ منزل كۈنيں پہو کچ کتے ،جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پندیدہ چیز نددو گے۔ فوراً حضرت سیدہ نے یرانی قمیص رکھ دی اور نئ قمیص نکال کرسائل کو پیش کر دی۔ (نہة الجالس)

عدانوار البيان المعمد معمد المعمد ال اے ایمان والو! حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارض اللہ تعالی عنها کی زندگی کا بینورانی واقعہ ہم سب کے لئے آج مارا حال بہت براہوچکا ہے۔غریبوں،فقیروں کو کچھ دیتے بھی ہیں، گئ گزری چیزیں جس کو کوئی بھی نہ ر چھے۔شادی بیاہ میں کھانانے گیا تو مدرسوں میں ان بچوں کے لئے بھیج دیتے ہیں جومہمان رسول ہیں۔وہ بھی بےوقت۔ ا \_ مسلمان! مخفے کیا ہوگیا ہے جن کی شفاعت ہی ہے مخفے جنت ملنے والی ہے ایکے مہمانوں کے ساتھ تمہارا كاسلوك ہے۔خود كے مهمان كودعوت دے كربرى عزت سے كھلايا اور جو كچھ بچا، كيا تھا نبي سلى الله تعالى عليه واله وسلم كے مہمانوں کے لئے مدرسے میں بھیج دیا۔ ہوش سنجال لو،اور قیامت کے دن سے ڈرو۔اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ ایک شخص بنی سلیم میں سے تھا ہمارے رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی شان میں گنتاخی کیا کرتا تھا۔لیکن ہمارے آقا کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی پیاری گفتگو اوراچھے اخلاق کا اس پر بیا اثر ہوا کہ وہ مخص مسلمان ہو گیا۔صحابہ کرام نے اس مخض کوقر آن سکھایا۔حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے پیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اشارے پر اپنی اوٹمنی اس کو دیدی اور حضرت مولیٰ علی رضى الله تعالى عنه نے ال شخص کوا پناعما مه عطا فر ما دیا۔ پھرسر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کون ہے جواس شخص کے کھانے کا انتظام کردے، حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندا مجھے اور چندم کا نول پر گئے کیکن اتفاق سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حضرت سیده فاطمة الز جرارضی الله تعالی عنها کے مکان برحاضر ہوئے اور دروازه کھٹکھٹایا۔گھر کے اندر سے حضرت سیدہ نے فر مایا کون ہے؟ عرض کیا میں سلمان فاری ہوں۔ آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے تھم ہے ایک شخص کے لئے کھانا لینے آیا ہوں۔ بیسب ماجرا س کرسیدہ کے آنکھوں میں آنسو بھرآئے اور کہنے لگیس اے سلمان اس خدا کی نتم جس نے میرے باپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج تیسرا دن ہے کہ ہم سب گھر والے فاتے سے ہیں لیکن ہمارے گھر سے کوئی خالی واپس چلا جائے یہ بھی گوار ہنبیں ، بیایک ہی میرے پاس جا در ہے جس کواوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں۔اس جا در کو لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جاکر کہو کہ فاطمہ بنت محد صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بیرچا در ہے، اسے رکھ لوا ورتھوڑ اساجو قرض دے دو۔حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنداس جا درمبادک کو لے کرشمعون یہودی کے یاس گئے اور سارا حال بیان کیا۔شمعون یہودی کچھ دیر تک اس جا در نور کو د یکتار بااوراس پرایک خاص کیفیت طاری ہوگئی اور کہنے لگا ہے۔ سلمان! اللہ تعالیٰ کی قتم یہی وہ نیک لوگ ہیں جن

ی خراللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغیرمویٰ علیہ السلام کوتو رات میں دی ہے۔ میں سے دل سے تو بہ کرتا ہوں اور حفرت ی براہدوں سدہ فاطمہ رہنی الشرتعالیٰ عنبا کے باپ محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم پر ایمان لا تا ہوں میہ کہہ کراس نے کلمہ پڑھااور اس کے بعد شمعون نے حضرت سلمان فاری کو بھو دیئے اور بڑے اوب واحتر ام کے ساتھ سیدہ کی وہ جادر نوریکی واپس کردی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بکو بیسا اور روٹیاں تیار کیس اور حضرت سلمان فاری کوس روٹیاں عطا کر دیں۔حضرت سلمان فاری رضی اشتعالیٰ عنہ نے گز ارش کی کہ پچھیروٹیاں بچوں کے لئے رکھ لیس فرمایا يرب الله تعالى كى رضاك لئے ہے اب اس ميس سے كھ لينا ہمارے لئے درست نہيں ہے۔ حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندروشیال لے کر در بار نبوت ورسالت میں حاضر ہوئے اور تمام قصیا قا صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ستایا۔ آب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے وہ تمام روٹی اس شخص کوعطا فر مادی اور اپنی پیاری بٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ویکھا کہ بھوک سے سیدہ کا چہرہ زرد ہور ہانے اور نقابت و کمزوری کے آٹار نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کواینے پاس بٹھا کرتسکین دی اور آساں کی طرف چیرهٔ مبارک کر کے دعاء کی۔اے اللہ تعالی فاطمہ تیری باندی ہاس سے راضی رہنا۔ (بیرت فاطمہ) اے ایمان والو! کیاشان ہے ہمارے بیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی اور آپ کے گھر والوں کی کہ خود تو بھوکے ہیں تین دن کے فاقے سے ہیں لیکن کوئی فقیروا پس چلا جائے۔اللہ تعالیٰ کے نام کا سائل خالی گھر ہے لوٹ ا جائے بدان کوکٹ گوارہ ہے۔ اس لئے اے سنیو!غوث وخواجہ ورضا کے غلاموں ان سے مانگواور انہیں سے مانگتے رہوان کاخز انہ جراہوا ہے۔خود تو بھو کے رہتے ہیں لیکن سائل کو در سے خالی نہیں لوٹاتے۔ ما لک کونین ہیں گویاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت فاطمه کی عبادت: تاجدار ولایت حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھا ٹا ایکانے کی حالت میں بھی قر آن کریم کی تلاوت فر مایا کرتی تھیں۔ (سیرت فاطمہ) حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے حکم سے حضرت

ان وار البيان المسلسط علم اس المعلم علم الله المسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا تو میں نے ویکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی منها سورے ہیں اور سیدہ فاطمہ ان کو پنکھا کررہی ہیں اور زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت فرمارہی ہیں۔ بیدد مکھیکر جی رایک خاص رفت کی حالت طاری ہوگئی۔ ( کیمیائے سعادت) نو جوانان جنت کے سر دارا مام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ریکھاہے کہ وہ گھر کی معجد کے محراب میں رات۔رات بھر نماز میں مشغول رہتیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہوجاتی اور میں نے انہیں لینی اپنی مال کومسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعاءکرتے سا۔انہوں نے یعنی میری ماں نے اپنی ذات کے لئے کوئی دعانہ مانگی۔ میں نے عرض کیااے مادر مہر بان کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی دعانہیں مانکتیں؟ تو فر مایا اے بیٹے پہلے ہمسایہ ہیں پھر گھر ہے۔ (یعنی میرےابا جان کی امت کی جنشش ہوجائے بیکی فاطمہ کی دعاہے۔ (مدارج العج ق،ج۲،ص ۲۹۰) اے ایمان والو! حضرت سیدہ فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنهانے جب رات رات بھر جاگ كر گنهگارامت كی بخشش ونجات کے حق میں دعا فر مائی ہے تو کیا ہم یران کا کچھ حق نہیں بنتا کہ ہم امتی بھی ان کی آل واولا دے محبت کریں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیار بے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں بے شارا جروثواب کے حقدار بن جائیں۔ اے غلامان مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم اور سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ اور باندیو! اگرتم کواینے اسلاف سے کچھ بھی باس دلحاظ ہےاوران سے تھوڑی می بھی نسبت وتعلق قائم ہے تو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، قر آن شریف کی تلاوت کرو۔ ایک آج کل کی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو پنج وقتہ نماز کو بھی نہیں ادا کرتیں اور ایک وہ حضرت امام حسن و حفرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنها کی مال حضرت سیدہ فاطمہ تھیں جن کے شوہر تا جدار ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے والد مالک دوجہاں محبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہیں اور جن کے بیٹے شہیدوں کے مردار، شوہر ولیوں کے سردار، اور جس کے والدگرامی کی شان وشوکت کا بیعالم ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے مردار بلکہ کل اولین وآخرین کے سردار ہیں۔جن کے بیٹے اور شوہراور باپ کا دونوں جہان میں کوئی جواب نہیں وہ سيره فاطمه کھانا پکاتی ہيں تو قرآن مجيد کی تلاوت فرماتی ہيں۔ بچوں کوسلاتی ہيں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی نظر آئی ہیں۔رات رات بھرنماز میں مشغول ہیں۔مشہورروایت ہے کہ شوہر کی خدمت سے فارغ ہوکر بچوں کو کھلا پلاکر اورانہیں سلاکرا ہے رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوجاتی ہیں۔ نماز کی نیت باندھ کرا بے مولیٰ کی بارگاہ میں نماز \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المدين المدين المديد المدين المديد المدين المديد المرا المديد المرا المدين المدال المرا المدين المدال المرا الم ے لئے کھڑی ہوجاتی ہیں۔ پہلی رکعت کا پہلا مجدہ ہے۔ سجدہ کا کیف وسروراور حالت مجدہ میں لذت بندگی میں ایی کھوجاتی ہیں محودگم ہوجاتی ہیں کہ پہلا مجدہ ختم نہیں ہو پا تا ہے اور سردی کے مہینے کی لمبی رات ختم ہوجاتی ہے۔ اذان کی صدایردہ ساعت ہے ہمکنار ہوتی ہے۔ آنکھوں ہے آنسوجاری ہوجاتے ہیں اور ای بےخودی کے عالم میں عرض کرتی ہیں کہ مولائے کریم تو نے کتنی چھوٹی جھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات ختم ہوجاتی ہے اور تیرے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی پیاری بیٹی کا ایک سجدہ بھی بورانہیں ہویا تا ہے۔اے رحمٰن ورحیم اللہ ایک رات اتنی لمبی بنادے کہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی لا ڈلی بٹی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کرلے۔ الله اكبر! الله اكبر!! كياشان بندگي ہے حضرت سيدہ فاطمه رضي الله تعالى عنها كى كه سارى رات بيتى ہے ہو، رنے میں کیکن آرز واور تمنا تو دیکھو کہ رات چھوٹی ہے۔ کمبی جائے کہ مجدہ کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ الله تعالیٰ ہماری ماؤں ادر بہنوں کوحضرت سیدہ کی عبادت کےصدقے میں نماز کی عادت عطافر مائے اور انہیں سحدہ سے محبت کی تو فیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ماں بایت قربان: ہمارے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی عاوت کریم تھی کہ جب حضرت سیرہ فاطمہ حضور صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے پاس آئیں تو سر کار صلی الله تعالی علیه داله وسلم ان کے لئے کھڑے ہوجاتے اور حصرت فاطمیہ رض الله تعالى عنها كے ہاتھ چومتے۔اس طرح جب حضرت فاطمہ رض الله تعالى عنها كے مكان يرآ قائے كا تنات تشريف لے جاتے تو تعظیماً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان کی تعظیم کے لئے کھڑی ہوجا تیں اور سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ ملم کے باتھوں کو بوسددی تھیں۔امام شوکانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ فِدَاكِ أَبِي وَأُمِّي (درالحابر ١٢٥٥) کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فر مایا (میری بیٹی) فاطمہ تجھ پرمیرے ماں، بایے قربان ہوں ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت اقد س میں عرض کرتے ۔ یا رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم آب يرمير ، مال، باب قربان مول \_ اور حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها ب بے پناہ شفقت ومحبت فرماتے ہوئے آتائے کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے فاطمہ تجھ پرمیرے مال، بای قربان ہوں ،سر کاراعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سيده، زابره، طيب، طابره جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام

## حضرت فاطمه کی چکی

انواد البان المشمل مل اس المسلم المسل

حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ دو پہر کا وقت تھا۔ شدت کی گری پڑرہی تھی اور میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی۔ دروازہ بندتھا اور آٹا پینے کی چکی کے چلنے کی آواز آرہی تھی، میں نے روش دان سے جھا نگ کردیکھا کہ سیدہ فاطمہ تو چکی کے پاس زمین پر سورہی تھیں اور چکی خود بخو دچل رہی تھی اور پاس ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کا گہوارہ بھی خود بخو دہل رہا تھا۔ میں بیدد کھے کر جیران و متعجب ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ما جرابیان کیا تو آپ نے فر مایا۔ اس مشدت کی گری میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے۔ اللہ تعالی نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند غالب کر دی تا کہ اس کو گری کی شدت کی گری میں میری بیٹی فاطمہ و نے میری بیٹی فاطمہ پر نیند غالب کر دی تا کہ اس کو گری کی شدت اور شنگی محسوس نہ ہو وہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کا موں کو انجام دے دہے تھے۔ (بیرت فاطمہ) کی شدت اور شنگی محسوس نہ ہو وہ فرشتے تھے جو میری بیٹی فاطمہ کے کا موں کو انجام دے دہے تھے۔ (بیرت فاطمہ)

قدر والے جانتے ہیں قدروشان اہل بت

انواد البيان المهله لمهله المهله المه فاطمہ جنتی کپڑوں میں ملبوس نظر آتی ہیں اور ایک غیبی صدا آتی ہے کہ اے دنیا والو! ہوشیار ہوجاؤ کے سلطنت الہری میں اور حوران بہشتی کی جھر مٹ میں جلوہ افروز ، جن کے وجود پر نور سے درو دیوار منور ہو گ ہیں۔جن کی کنیزوں کے حسن و جمال اور لباس فاخرہ کے سامنے ناز نینان قریش کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ تمام قریش ی عورتیں شرمندہ ہوکرادب و تعظیم کے لئے کھڑی ہوجاتی ہیں۔ حضرت سیدہ کومند پر بٹھایا آپ کے چہرے کا نوراور بہثتی لباس کاحسن دیکھ کرقریشی عورتیں کہنے لگیس کہارا لباس توہم نے بھی دیکھائی نہیں اس لباس کو بنایا کس نے اور پہلباس کہاں ہے آیا ہے۔ عرض كرتى ہيں كدا ہے نبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بيٹى كھانے پينے كے لئے كيا حاضر كريں، حفزت سده فاطمه رضى الله تعالى عنها نے فر ما یا میرے ابا جان رسول الله صلى الله تعالی علیه واله وسلم كی عا دت ہے كه دوروز فاقه كريں اورا يك دن کچھ تھوڑا کھالیا کریں اور شکرادا کریں قریش کی عورتوں نے عرض کی جومرضی ہوار شادفر مائیں ،ہم سب آپ کی خوشی کی خاطرآپ کے حکم بیمل کریں گے۔ سیدہ نے ارشادفر مایا: ہماری خوشی تو اللہ تعالی اور اس کے سیے رسول میرے ابا جان کی خوشی میں ہے۔اوروہ یہ ہے کہتم سب کفروشرک ہے تو بہ کرلو، بُت پرتی سے بیزار ہوکر خدایر سی میں لگ جاؤ کلمہ طیبہ پڑھ کراسلام قبول کرلو۔ پیارے نبی کی بیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیاری باتیں س کرقسمت والی عورتوں نے کلم طیب اُلاال اُلے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللُّهُ" صلى الله تعالى عليه والدولم يره صااور دولت ايمان عيمشرف موكنين - (روضة الشهداء بحواله كرامات الل بيت اطهار من ا حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كامهر، امت كي شفاعت حضرت عبدالرحمٰ صفوری شافعی رضی الله تعالی عند تحریر فر ماتے ہیں کہرسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا اور جب بات مہر کی آئی تو سيده فاطمه رضى الله تعالى عنهان اسيخ ابا جان نبي اكرم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت اقدس ميس ورخواست كيا كدمير كي مہر قیامت کے دن آپ کی گنہگار امت کی شفاعت و جخشش ہی مقرر کیا جائے۔ پس جب قیامت قائم ہوگی توسیدہ فاطمه رضی الله تعالی عنها اپنا مهرطلب کریں گی۔ پس الله تعالی اپنے کرم کے طفیل آپ کی شفاعت ہے امت کے موکن كنهارول كو بخش و سے كا اور جنت ميں داخل فر ماد سے كا۔ (زبة الجالس، ج،م،٢٥) سیدہ فاطمہ کا وصال: ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے وصال شریف ہے تمام صحابہ کرام 

انوار البيان المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد المعهد الدارا المعهد ال ورابل بيت اطبار رضى الله تعالى عنهم كو بهت صدمه مواتها مكرجس قد رصدمه سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كو پهو نچاوه بيان حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ آپ اکثر رویا کرتی تھیں۔ آپ جب تک بقید حیات تھیں مجھی آ \_ کو پنتے مسکراتے نہیں ویکھا گیا۔ حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کہ جب سر کا رصلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کو وفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صابہ ہے کہا کہ تمہارے ہاتھوں نے میرے اباجان پرمٹی ڈالنا کیے گوارا کرلیا؟ ین کرتمام صحابہ رونے لگے اور فرمایا تقدیر الٰہی کے آگے کوئی جارہ نہیں۔ حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے وصال اور جدائی کے صدمہ میں دن رات اس قدرر و تی تھیں کہ دوسرے لوگ بھی رونے لگتے تھے یہاں تک کہ چھ ماہ بعد ۳ رمضان المبارک یا ہے منگل کی رات میں آپ کا وصال ہوا۔ سیدہ کے کہنے سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے لکڑی کا ایک گہوارہ بنایا جس کو دیکھے کرآپ بہت خوش ہوئیں اوراس گہوارہ پرایک جا درڈالی گئی جوآپ کی وصیت تھی۔ آج تک جو گہوارہ پر چا درڈالی جاتی ہےاس کی ابتداء حضرت سيده فاطمه كے حكم يركيا كيا۔آپ كى نماز جناز ه حضرت مولى على يا حضرت عباس رضى الله تعالى عنها نے يرد صائى اورایک روایت کےمطابق آپ کی نماز جناز ہ امیر المونین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی وصیت تھی کہ جب میں دنیا ہے رخصت ہوجاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تا کہ محرم لوگوں کی نظریں میرے جنازہ پر نہ پڑیں۔ای لئے رات کے وقت آب جنت البقيع مين مدفون موكيس - (مدارج اللوة، ٢٥٠ ، ٢٥٠) آب كي اولا دامجاد: شنرادي سلطنت الهي حضرت سيده فاطمة الزهرار ضي الله تعالى عنها سے تين بينے حضرت امام ت حضرت امام حسین اور حضرت محسن اور تین بیٹیاں حضرت ام کلثوم \_حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنہم\_ حفرت محسن اور حضرت رقيه عهد طفوليت مين عي وصال فرما كئ حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها كا نكاح امير المومنين حفرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ہے ہوا۔ جن ہے ایک بیٹے حضرت زیداورا یک بیٹی حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها پیدا ہوئیں اور دونوں بچین ہی میں وصال فر ما گئے اور تیسری بٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا نکاح حضرت عبرالله بن جعفررضی الله تعالی عنه ہے ہوا۔ (مدارج اللوق، جم بم ۸۸۸) بے کس و بے نواکی التجا: میرے کریم ومرشد اعظم حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه جومیرے قبر کے اُجالا <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

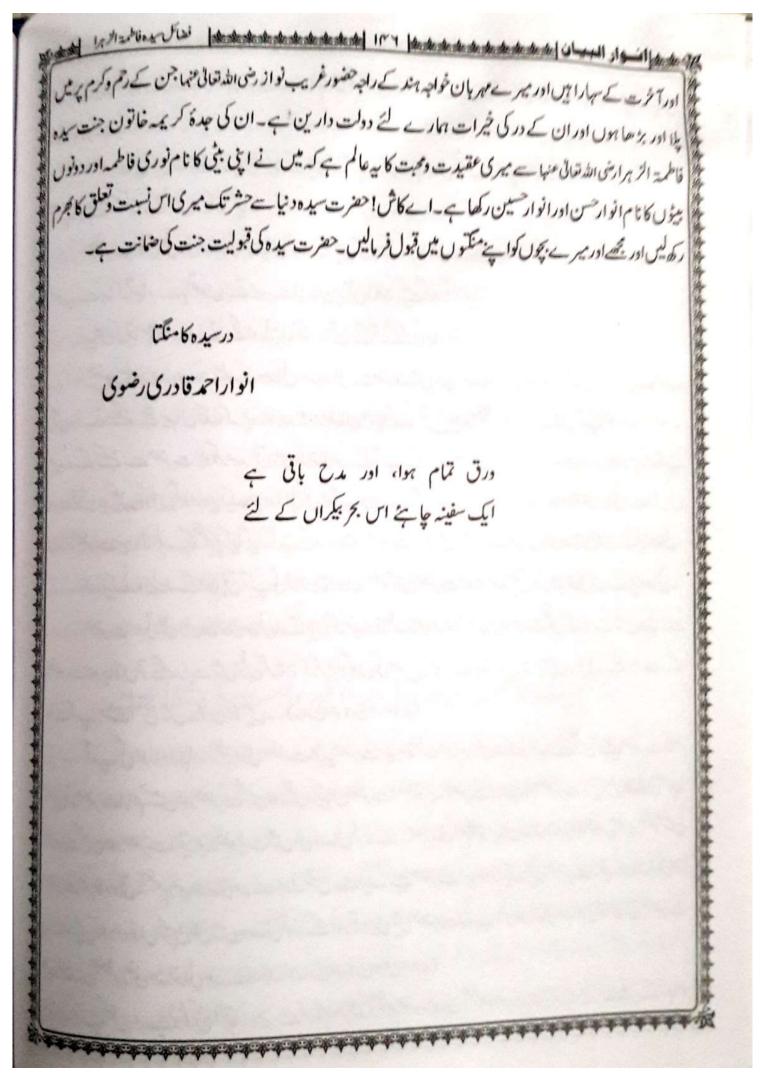

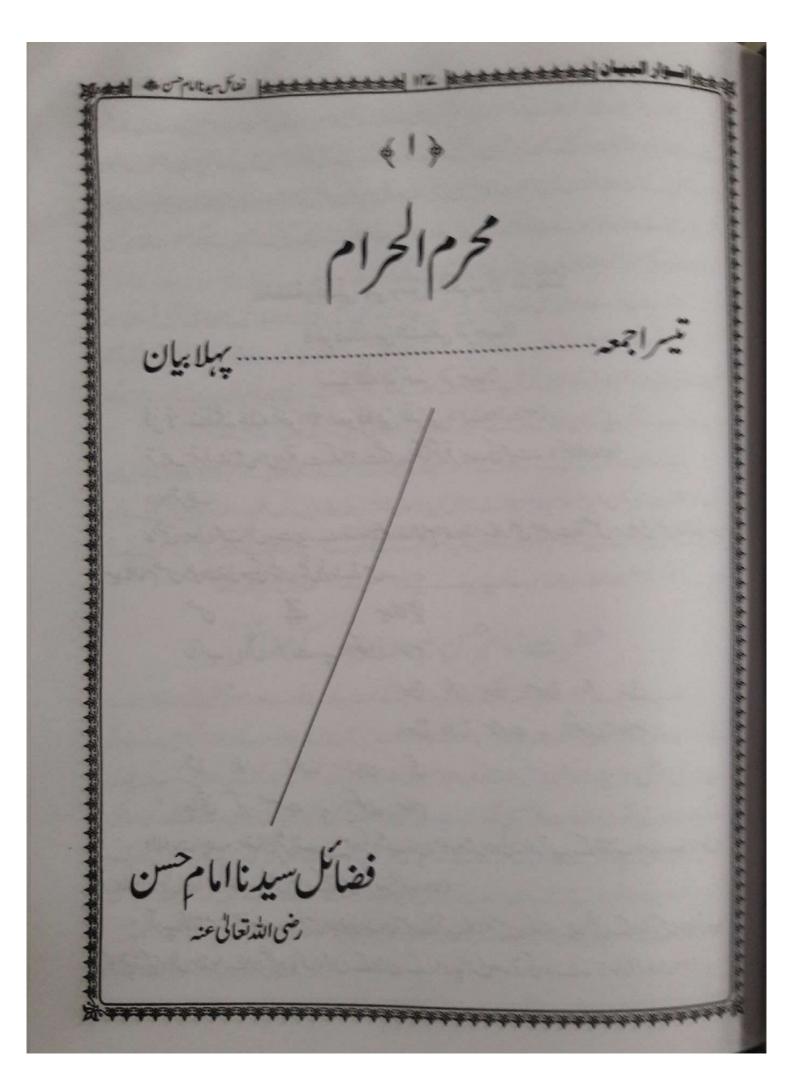

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُو دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0 قُلُ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط (ب١٣ يـ٣٠) ترجمہ: تم فر ماؤمیں اس رتم سے کچھاجرت نہیں مانگنا مگر قرابت کی محبت۔ (کنزالا عمان) درودشريف: عاشق رسول محتِ الل بيت بيار ب رضاء الجهر ضاامام احدرضا سر كاراعلى حضرت فاضل بريلوي رضي الشقال سيدناامام حسن رضي الله تعالى عنه كي شان ميس فرماتے ہيں۔ مختلج سيدالاسخيا راكب دوش عزت يه لاكھوں سلام اوج بح بدی موج بح عدی روح روح سخاوت یه لاکھوں سلام شد خوار لعاب زبان ني حاشیٰ گیر عصمت یه لاکھوں سلام ولادت: يندره رمضان شريف على شب مدينه منوره مين بوئى \_اورآب كالقاب،سيد، سبطرسول، ر يحانة الرسول اورآخر الخلفاء بالنص بھي كہتے ہيں (سواخ كربلا،٥٦) آب كانام: حضورسيدعالم صلى الله تعالى عليه والدولم في آب كانام حسن ركها اور بيدائش كي ساتوي روزآب كاعقيقة كيا، بال منذوائے اور حكم ديا كه بالوں كے وزن كے برابر جا ندى صدقة كى جائے۔ (مواخ كربلاب ٥١)

انوار البيان المهد المه بخارى شريف كى روايت ہے كەحضرت امام حسن رضى الله تعالى عنشكل وصورت ميں حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ہے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔اور حس بیٹنی نام ہے آپ کے پہلے کی کانام حس نہیں رکھا گیا ہے۔حضرت اساء يت عميس نے خدمت اقدس ميں حضرت امام حسن رضي الله تعالی عنه کی پيدائش کا مژوه سنايا۔ سر کارصلي الله تعالی عليه واله وسلم تر نف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کومیرے یاس لاؤ۔حضرت اساءنے ایک کیڑے میں لے کرحضرت امام حسن ضى الله تعالى عنه كوحضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت ميس پيش كيا-ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے وابنے کان میں اذان اور یا نمیں کان میں تکبیر فرمائی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا تم نے کیا نام رکھا ہے۔مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آتا سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں۔ویسے میر اخیال یہ ہے کہ حرب نام رکھا مائے،آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ ( بخاری شریف، بحوالہ سوائح کر بلا میں ۵۷) ایک روایت میں بیجھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے (اللہ تعالیٰ کے حکم) کا انتظار فرمایا، یہاں تک کہ حفرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ والک وسلم۔ الله تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ کے اس پیارے بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھا جائے اور شبر کامعنیٰ حسن ہے۔ تو جارے آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله ولم نے اپنے بيارے بيٹے كانام حسن ركھا (ملخصا سوائح كربلام ٥٥) حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كے فضائل ہارے پیارے آتا، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بہت پیارے نواسے اور مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنہ کے سٹے ادر سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادرا کبر ہیں۔آپ کی رَبِيت نبي وعلى وسبيره فاطمه (صلى الله تعالى عليه واله وسلم درضي الله تعالى عنهم ) كي آغوش مبارك ميس ہو كي - آپ كي يوري زندگی زمروورع، تقوی وطہارت کاحسین گلدستہ ہے۔ فیاضی وسخاوت میں بھی امتیازی شان رکھتے تھے۔ کسی سائل کوکی حال میں اپنے گھر سے واپس نہ کرتے تھے بلکہ فیاضی تو آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ ایک ایک آ دمی کوایک، ایک لا کوروپیدعطا فر مادیتے تھے۔ ابن سعد نے علی بن زید جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن وض الله تعالى عنه في دوم تنبه ايناكل مال راه خدامين د عد الا اورتين مرتبه اينا آ دهامال راه خدامين صدقه كياملخها (بركات آل رسول عن ١٢٨، سوائح كريلا عن ٥٨)



انوار البيان المعمد عدم الما المعمد عدم الما المعمد عدم الما المعمد المع ر ول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے بہت زيادہ مشابداور بہت ہى محبوب تھے۔ ميں نے ديکھا كہ ہمارے پيارے آقا نی رجت صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم سجد سے میں ہیں اور حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عند آتے اور آپ کی گردن یا پشت انور ب رسوار ہوجاتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے بلکہ وہ خود ہی اتر جاتے تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ، رکوع کی حالت میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے بلکہ وہ خود ہی از جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تواپنے دونوں پیروں کے پی اتنافا صله کر لیتے که حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنداس میں سےدوسری طرف گزرجاتے۔ (برکائ آل رسول اس ۱۳۱) جسم نور سے مشابہت: حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند شکل وصورت میں اپنے نانا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم عد بهت مشابه تقد عَنُ عَلِيِّ قَالَ الْحَسَنُ اَشُبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ الصَّدُرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ اَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ النَّعَلُ مِنُ ذَٰلِك ( تنى شيد، ٢٥٥٥) حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے۔ يعنی حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه بينه سے ليكر سرتک رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے مشاب بي اور حضرت امام حسين صى الله تعالى عنداس سے بنچے رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم عاشق رسول ، امام احمد رضا سر کاراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عدفر ماتے ہیں: ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے یاؤں تک حس بطین ان کے جاموں میں ہے نیا نور کا صاف شکل یاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے یہ دوورقہ نور کا اورفر ماتے ہیں: معدوم نه تقا سابی شاه تقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین ممثیل نے اس سامیہ کے دو تھے کیے آدھے سے حسن بے ہیں آدھے سے حسین

المعوانوار البيان المعمد مدمد المعان المعمد معمد المعان المعمد ال زبان نبوت آپ کے مندین: حضرت ابو ہر رور من الشقالی عدفر ماتے ہیں کدی نے حضرت المام حمر رض الله تعالى مذكو حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى كوويس و يكها كدوه افي التكليال سركار صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى والرحي مارك بين والت تحد والنبئ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُ لِسَانَهُ فِي فَعِهِ ثُمُّ قَالَ اَللَّهُ مَ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ - اور ني سلى الله تعالى عليه والدوسلم التي زبان مبارك ان كمنه عن و الح اور قرمات ال الله مين اس كوموب ركحتا مول تو بهي اس كومجوب ركه (المعدرك بلحائم ين موجن ١١٩٥) حضرت ابوبكر كے كند ھے برامام حسن رضي الله تعالى عنها بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوطہیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی الشاتعالى مونے فرمااك امیر المومنین حفزت ابو بکرصدیق رشی الله تعالی عنه نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھریا ہر نکلے تو حضزت امام حسن بن مل رضی الله تعالی عنها کو کھیلتے ہوئے و یکھا، تو آپ نے انہیں اپنے کندھے پر افعالیا اور معفرت ابو بکر صدیق رضی النه تعالی فرمارے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی شبیہ ( یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عند ) پر میرے باب قدا ہوں، یہ ( یعنی امام حسن ) حضرت علی رضی الله تعالی عذکے مشابہ ہیں اور سیر بات من کر حضرت علی رضی الله تعالی عذ محرارے تے۔ (برکات آل رمول علی) امام حسن كا خلاص وادب: حاكم نے عبداللہ بن عبید عمر سے روایت كیا كه حضرت امام حسن رضي الله تعلى مد نے پچیں فج پیل کئے ہیں۔ جب کہ مواریاں آپ کے ساتھ موجود ہوتی تھیں مگر امام حسن رہی الشقال حد کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور اخلاص وادب کا بیرحال تھا کہ آپ فج کے لئے پیدل سفر فرماتے تھے۔آپ کا کام بهت شري بوتا تفار ابل مجلس نبيل جائة كرآب تفتكوختم فرما كي - (عارية الحققان موالح كريا على ٥٠) امام حسن کی عظمت و حتمن کی نظر میں: ابن عساکرنے روایت کیا کدامام حسن رض ملا تعلام عظم وبردباری کابیحال تھا کہ آپ کے وصال کے بعدم وان (جو آپ کا سخت کالف تھا) بہت رویا۔ حزت الم سین رضی اللہ تعالی عندنے فر مایا کہ آج تو رور ہا ہے اور ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تھی کس طرح کی بدسلوکیاں کریتے ہو مروان پہاڑی طرف اثارہ کرے کہنے لگا، میں اس پہاڑے زیادہ طیم ویردیارے ساتھ ایسا پراسلوک کرتا تھا۔ات رے علم، گویا مروان جیسے سنگ ول کو بھی اعتر اف تھا کہ حضرت امام حسن رضی ایشر تعالی میز کا حلم ویرویاری پیاڑے بگ ازیادہ ہے۔ (سوائح کربلاء ص ۵۸) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

## النوار البيان المعمد معمد المعمد المعمد معمد الماري المعمد حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كي خلافت امیر المونین حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنه کی شهادت کے بعد حضرت امام حسن رضی الله تعالی عندامیر المونیون خلفة المسلمين منتخب موئے -لوگول نے ایسے نیک شخص کوامیرالمونین ،خلفة المسلمین پُتا تھا۔ جوشرف وبزرگی، تقویٰ وطہارت ،علم وضل،سیاست وشجاعت خیرخواہی امت، ہر لحاظ سے حکومت الہید کی امامت کے اہل تھے۔ آب جھ ماہ تک مندخلافت پرجلوہ افروز رہے، ناعاقبت اندلیش عراقیوں نے نعت الہید کی قدرنہیں کی اور سبط پیمبر کے ساتھ بے وفائی کا وہی برتاؤ کیا جوحضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے امت کوفتنہ ونساداور قل وخون سے بچانے کے لئے چند شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوسیر د کر دیا اور انہوں نے شرطوں کے ساتھ قبول کرلیا۔ دونوں حضرات کی آگیں میں صلح ہوگئی۔سرکارصلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کے ارشادگرامی کی صداقت ظاہر ہوئی جوآپ نے فرمایا تھا کہ میرا سے بیٹا (لیمنی امام حسن رضی الله تعالی عنه )مسلمانوں کی دوجماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تفویض خلافت کا بیدوا قعدر نیج الاول شریف ایم هیں ہوا۔اس طرح خلافت کے پورے تیس سال مکمل ہوئے اور جمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے اس ارشاد کی سخیل ہوئی۔ ٱلْحَلافَةُ بَعْدِي ثَلْثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مَلِكًا - (تهذيبالتهذيب، ٢٥٩، البدايه التهايه، ج٨،٥١١) لین میرے بعد خلافت تمیں سال رہ کی پھر بادشاہت قائم ہوجائے گی۔ قیام مدیند منورہ: تفویض خلافت کے بعدمیرے آقاام حسن رضی الله تعالی عندایے اہل وعیال کے ساتھ مدید منوره تشریف لے آئے اور جوار رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم میں قیام پذیر ہوئے۔ حکومت وسیاست کے معالمات سے گنارہ کش ہوگرا ہے تمام اوقات ذکر البی اور فکرآخرت میں بسر کرنے لگے لیکن اس سلے سے ان کے ع بالول کوجوز فم پہو نیا تھااس کی وجہ ہے جبآب ان کے محلوں سے گزرتے تو وہ لوگ آپ کو یا عار الْمُوْمِنِيْنَ - كَهد ريكارت - آب طم وبرد بارى كا پكربن كرجواب ديت - الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّاد \_ يعنى بيعاراس المست بالرب الكل الديشال وغارت كرى عقا-حضرت امام حسن رضى الله تعالى عندكى كرامت روضة الشهد اليس ب كد حضرت رسول رحمت سلى الله تعالى عليدوالدوسلم اورولى امت حضرت على رضى الله تعالى عندايك

المدان المدين المديد ال غزوه میں تشریف لے گئے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بیجے ہی تھے۔ حضرت امام حین رضی الله تعالی عند گھرے لکتے اور کہیں دور چلے گئے کہ صالح بن رقعہ یہودی نے آپ کو تنہا اور چرت زوود کھی ا ہے گھر لے گیااور چھپادیا، جب کافی دریہوگئی،نمازعصر کا وقت ہوگیااور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عد گھر نیں پہو نچے تو سیدہ فاطمة الز ہرار ضی اللہ تعالی عنها کوفکر لاحق ہوئی۔ آپ بار بار کا شانۂ اقدس سے باہر دروازہ پرآتیں اور واپس جاتیں، کوئی آ دی نظرنہیں آتا جس کوشنرادے کی تلاش میں جھیجتیں۔ بہت انتظار کے بعد آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فر ما یا کہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر کے لا ؤ۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گو ے نکلے اور تلاش کرتے رہے مرکبیں پت نہیں چلا۔ ایک ہرن دکھائی دیا آپ نے جوش محبت میں اُس ہرن ہے فرمایا: يَاظَبُ عَلْ رَأَيْتَ أَخِي حُسَيْنًا \_ا عبرن مير ع بِعائي حسين كوكياتم في ويكها ب-الله تعالى ك قدرت سے اس برن نے انسان کی زبان میں عرض کیا: أَخَلَهُ صَالِحُ بُنُ رَقُعَةَ الْيَهُودِيُّ وَأَخُفَى فِي بَيْتِهِ لِيعِيْ حضور شهراده سين كوصالح بن رقع يبودي نے پکڑ کرایے گھر میں چھیادیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنداس يبودي كے گھر تشريف لائے اور صالح يبودي كوآ واز دى، وہ يبودي گھر ے باہرآیا۔آپ نے فرمایا میرے بھائی حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) کو لا کرمیرے سپر دکر، ورنہ یا در کھا گرمیری والدہ ماجدہ نے تیرے لئے دعائے ہلاکت فرمادی تو تیرے کنبہ قبیلہ کا پیتہ نہ چلے گا اور اگر میرے والدمولی علی شیرخدا رسی اللہ تعالی منہ کومعلوم ہو گیا تو ان کی تلوار ذوالفقار ہے کوئی یہودی نہ بیجے گا اور اگر میر بے نا نا جان صلی اللہ تعالی علیہ دالہ ہم تک سے بات مہو چے کئی اور نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تیری برباوی کے لئے لب بائے مبارک ہلا دیے تو سارے یہودی ہلاک وبر باد ہوجائیں گے۔صالح یہودی نے جب آپ کی گفتگوئ تو برواجران تھا کہ میرے گھریں ا مام حسین رضی الله تعالی عنه کومیس نے چھیا رکھا ہے یہ بات ان کو کیسے معلوم ہوگئی۔ صالح یہودی نے کہا کہ آپ کی والدہ کون ہیں۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا حضرت سیدہ فاطمہ بنت محرسلى الله تعالى عليه والدوسلم-تو صالح یہودی نے عرض کی ، اے نواسئہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر سلمان سيجة \_آپ نے اس يہودي كواسلام ميں داخل كيا ادرصالح صدق دل كے ساتھ مسلمان ہوا۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کو گھرے لاکرآپ کے سپر دکر دیا اور شاہرادوں پر زرسرخ وسپید نثار کئے۔

ادر پرادب واحز ام سے رخصت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عندا ہے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عند کولیکرامی اور پھراد ب واحز ام سے رخصت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کولیکرامی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں پہو نچے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنها نے دونوں شنرادوں کود کچھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالی کاشکرادا کیا۔

## حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كاتعويذ

میدان کر بلا میں بہت سے اعوان وانصار جام شہادت نوش فرما بچے ہیں۔ حضرت امام قاسم بن حضرت امام دسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت جا بی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیے ہے انکار کر دیا اور فرمایا۔ اے میرے پیارے بجینے قاسم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم میرے برادر اکبرامام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی کو مُتنا ہوا دیکھ کر کیے برداشت کرسکتا ہوں میں نشانی ہو، بیس تم کو میدان دغا میں بھیج کر اپنے بھائی کی نشانی کو مُتنا ہوا دیکھ کر کیے برداشت کرسکتا ہوں ، اس لئے تم کو میدان خاک وخون میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں ، اس لئے تم کو میدان خاک وخون میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جائے جس ہے می میدان کارزار میں جاکر جان کو محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت حاصل ہوجائے اور آپ کی محبت میں میدان کارزار میں جاکر جان کو قربان کر کے شہادت عظمیٰ کا درجہ نصیب ہوجائے۔

مالغہ کرنا اور منت وساجت کرنا کیوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جان قربان کرنا شہادت کے درواز ہ کی ہنجی ہے اور بزرگی ونیکی حاصل ہونے کا وسیلہ ہے۔ (كرامات الليت اطهار عسم) اے ایمان والو! حضرت امام حسن بن علی شیر خدارض الله تعالی عنها کے فرمان کے مطابق حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی محبت میں قتل ہونا اور ان پر اپنی جان کو قربان کرنا شہادت عظمیٰ ہے اور حق پر ہوتے ہوئے جان دینا اور مل ہونے سے اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فر ما تا ہے۔ اچھی طرح سے بات ثابت ہوگئی کہ کر بلا میں حضرت ا مام حسین رضی الله تعالی عندخی پر تھے۔اب وہ لوگ جو ہمارے پیارے آتا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے بارے میں غلط نظر پیدر کھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزید حق پرتھااورامام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنه) ناحق پر تھے۔ پینظریہ باطل اورسراسر جھوٹ ہےا ہے یزید کے حامیوں کا حشر بروز قیامت یزید کے ساتھ ہوگا اور اہم اہلسنت غلامان غوث وخواجه ورضارض الثد تعالى عنهم كاحشر وانجام ابن رسول صلى الثد تعالى عليه واله وسلم حضرت امام حسين رضى الثد تعالى عنه كے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہے ادب گتاخ فرقہ کو سادے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سی داستان اہلبیت دوسری بات بی ثابت ہوئی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو برسوں کے بعد ہونے والا کر بلا کا واقعہ معلوم تھا کہ میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عذر کو کر بلا کے بے آب ودانہ میدان میں قتل کر دیا جائے گابیلم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کوعلم غیب عطا فر ما تا ہے جب آل کے علم غیب کا پی عالم ہے تو رسول (سلى الله تعالى عليه والدوسلم) ك علم غيب كاعالم كيا موكا\_ خوب فرمایا حضوراعلی حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نه خدا بی چھیا تم یہ کروروں ورود ا مام حسن کی وُ عا کا اثر: حضرت امام حسن رضی الله تعالی عندا یک ون حضرت زبیر رضی الله تعالی عند کے بیٹے کے

انوار البيان المهله لمهله المهله المه اتھ سفر فرمارے تھے کہ آپ کا گزرایک باغ میں ہوا جو مجوروں کا تھا۔ باغ کے سارے درخت سو کھے ہوئے تھے۔آپ نے ای باغ میں قیام فر مایا۔حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنمانے فر مایا اے کاش بیدورخت ہرے ہوتے اوراس میں تازہ تھجور لگے ہوتے تو ہم اسے کھاتے ۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کیاتم تازہ تھجور کھا نا عاجتے ہو؟ حضرت ابن زبیر نے عرض کی ہال حضور \_حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا یا اور جے کہا جو کسی کومعلوم نہ ہوا۔ اس وقت تھجور کا ایک درخت ہرا ہو گیا جو تاز ہ تھجوروں سے لدا ہوا تھا پھرلوگوں نے ورخت سے مجورتو ڑ ااورسب نے پیٹ مجر کر کھایا۔ (شواہدالنو ق، ۲۰۴۰، کرامات اہلیت اطہار، ۲۰۰۰) اے ایمان والو! بزرگوں کی دعاء کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ مخض بڑا خوش نصیب ہے جو بزرگوں کی دعا کیں لیں ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں سے مشکلیں آسان ہوجاتی ہیں۔ بلائیںٹل جاتی ہیں۔ بیار شفایا جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ اینے نیک بندوں کی دعاؤں کور ذہیں فر ما تاہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈویتا ہوں دریا اُچھال دیتا ہے حضرت امام حسن کے علمی کمالات: حضرت امام حسن رض الله تعالی عندنے حضرت علی رضی الله تعالی عند کے گہوار وعلم میں پرورش یا کی تھی اور بزرگ و برتر اسلاف کے علوم کے وارث بنے تھے۔ آپ کی روایت کی ہوئی حدیثیں جو کتب احادیث میں یائی جاتی ہیں ان کی تعداد کل تیرہ ہیں۔ جب کہ وصال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وقت آپ کی عمر شریف صرف ساڑھے سات سال کی تھی۔ آپ کا شار مدینہ منورہ کے اصحاب علم میں کیا جاتا تھا۔آپ کے حکیمانہ اقوال، پندوموعظت سے لبریز ہیں۔ ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے اچھی زندگی کون شخص بسر کرسکتا ہے تو آپ نے جواب دیا! و چخص جوابنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرلے۔ پھراس شخص نے سوال کیا کہ سب سے بری زندگی کس شخص کی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فر مایا! جس شخص کے ساتھ کوئی دوسرازندگی نہ بسر کر سکے۔ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنفر ماتے تھے کہ ضرورت کا پورانہ ہونااس سے کہیں بہتر ہے کہاس کے لئے کسی نااہل كاطرف رجوع كياجائ يعنى كسى نااال كسامن باتھ كھيلاياجائے۔ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه کا فرمان ہے کہ الله تعالیٰ کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کرویٹامیرے

زوید ایک مبینہ کے اعتکاف کرنے ہے بہتر ہے۔ (ظفائے راشدین، ص ora) حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى شهاوت حضرت صدرالا فاصل عليه الرحمة تحرير فرمات بين كه ابن سعد نے عمران بن عبدالله رضى الله تعالى عنها سے روایت ى، كەسى نے حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند كوخواب ميس ديكھا كه آپ كى دونو ل آئكھول كے درميان قُسلُ هُو اللّٰهُ اَعَدُ ٥ لَكُسى مولَى إلى إلى الله بيت مين اس بهت خوشى مولَى اليكن جب بيخواب حفزت سعيدين میں۔ رضی اللہ تعالی عنے کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر آپ کا بیخواب سچاہے تو حضرت امام حس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ یعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب ز مانے میں آپ کوز ہر دیا گیا۔ ا یک مرتبه حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه کوشهد میں ملا کرز ہر دیا گیا۔ دوس ی مرتبه آپ کو مجور سیس ز بر کھلایا گیا۔ تھجوریں کھاتے ہی آپ کوسخت گھبراہٹ ہوئی ، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بیقرار رہے۔ صبح ہوتے ہی اینے نانا جان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کے روضہ اطبر یر حاضر ہوئے اور شفاء کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعطا فر مائی۔ای طرح یا بچے مرتبہ آپ کوز ہر ہلا ہل دیا گیا اورآ باسے نانا جان شافی ، نافی رسول سلی الله تعالی علیه داله دسلم کی بارگاه اقدس میں حاضر ہوتے اور زہر کا اثر ختم ہوجاتا تھالیکن چھٹی بار ہیرے کی کئی بیسی ہوئی آپ کے پینے کے پانی کی صراحی میں ڈال دی گئی جس کا یانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک کٹ گیا اور قلب وجگر کے فکڑ ہے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی کی امید نہ رہی ، وصال شریف کے قریب آپ کی خدمت میں آپ کے پیارے بھائی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندحاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ آپ کوز ہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نام معلوم کرکے کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کوتل کروں گا۔ آپ نے فر مایا جس کے بارے میں ميرا كمان ہے اگر حقيقت ميں وہي زہر دينے والا ہے تو خدائے تعالى بہتر بدله لينے والا ہے اور اس كى پكر بہت مضبوط ہاورا گرمیرا گمان غلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ ہے کوئی بے گنا ہمل کیا جائے۔ سبحان الله! حضرت امام کی کرامت اورمنزلت کیسی بلند ہے کہ آ ہے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آنتیں ک كث كرفكل ربى بين \_ نزع كى حالت ہے مگر انصاف كا با دشاہ اس وقت بھى اپنى عد الت وانصاف كا نہ مننے والأنقش

انواد البيان المدهد الم صفی تاریخ پر ثبت فر ما تا ہے اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ وصال کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھا کہ برا در معظم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے چینی اور بے قراری بہت زیادہ ہے تو تعلی دیتے ہوئے عرض کیا کہاہے برادرمحترم بیہ بے چینی اور بے قراری کیسی ہے؟ آب توایخ نا ناجان رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم این با با جان حضرت علی رضی الله تعالی عنداینی نانی جان سیده خدیجه ادرای جان سیده فاطمه اور اپنے پچا حضرت حمزه اور حضرت جعفر اور اپنے ماموں حضرت قاسم، حضرت عبدالله، حفزت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جارہے ہیں اور ان سے ملاقات کریں گے۔ وقت وصال آپ کی عمر شریف پینتالیس سال، چھ ماہ چندروز کی تھی۔ آپ نے یا پنچ رہیے الاول شریف وسے ص مدينه منوره ميں وصال فر مايا اور جنت البقيع ميں حضرت سيدہ فاطمه رضي الله تعالیٰ عنها کے پہلوميں مدفون ہوئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -- مُلْخِصاً (تاريَّ الْخَلفاء ، سواحٌ كربا إص ١٢\_١٢) حضرت امام حسن ہردل عزیز تھے حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنداس قدر ہر دل عزیز اور امت کو پیارے تھے کہ آپ کے وصال پرصرف مدینه منورہ ہی نہیں پوراعالم اسلام سوگوار ہو گیا تھا۔ مدینه منورہ میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بازار بند ہو گئے تھے، گیوں میں سناٹا چھا گیا تھا،معمولات زندگی معطل ہو گئے تھے۔ آپ کی نماز جناز ہ میں لوگوں کی کثرت کا بیرعالم تھا کہ تعلیہ بن مالک جوحضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں شریک تھےان کا بیان ہے کہ میں نے جنت البقیع میں ا تناعظیم از دہام نہ دیکھا کہ اگر سوئی پھیکی جاتی توزمین برنبیس بلکہ کسی کے سر برگرتی۔ (الاصابہ فی الصحابہ، جام ۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کا بیا اثر تھا کہ وہ مسجد میں الدوزارى كرتے تصاور بآواز بلنديكار يكاركر كہتے تھے۔ يَأَيُّهَا النَّاسُ مَاتَ الْيَوُمَ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَابُكُوا ـ (تېذىبالتېذىب،ج٢،٩٠٠) يعني آج خوب رولو كرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالمحبوب ونياس عيلا كميا-خوب فر مایا عاشق مصطفیٰ محب اہل بیت پیار ہے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے \*\*\*\*\*\*

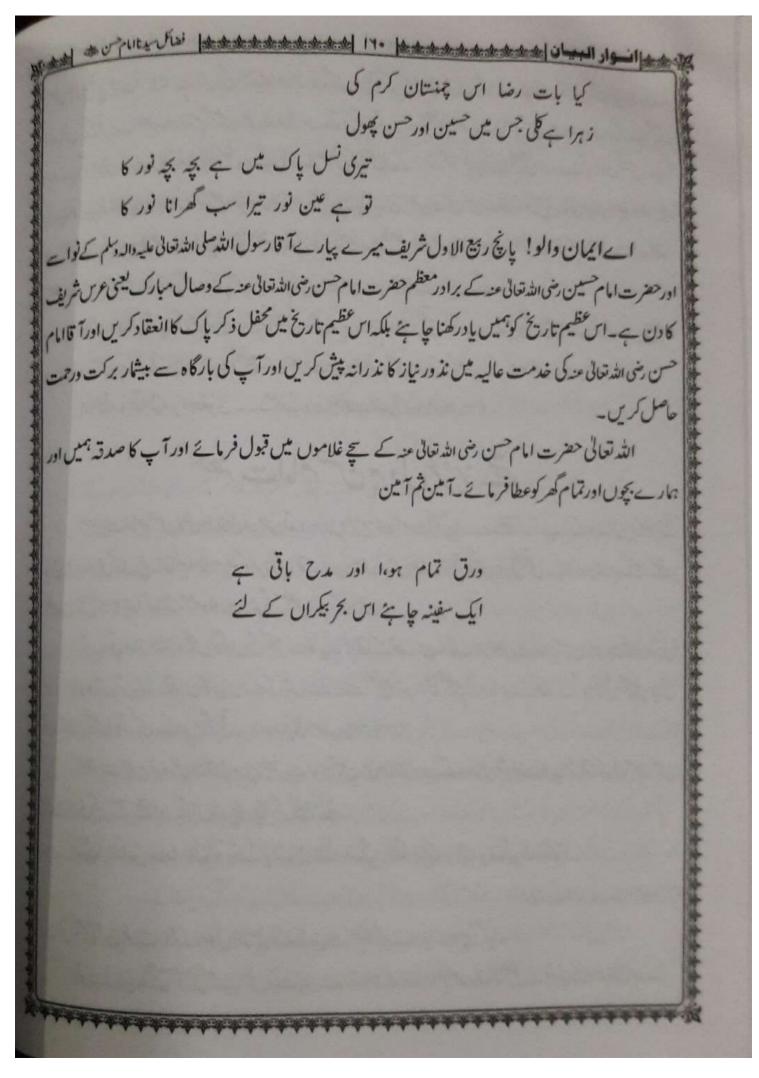

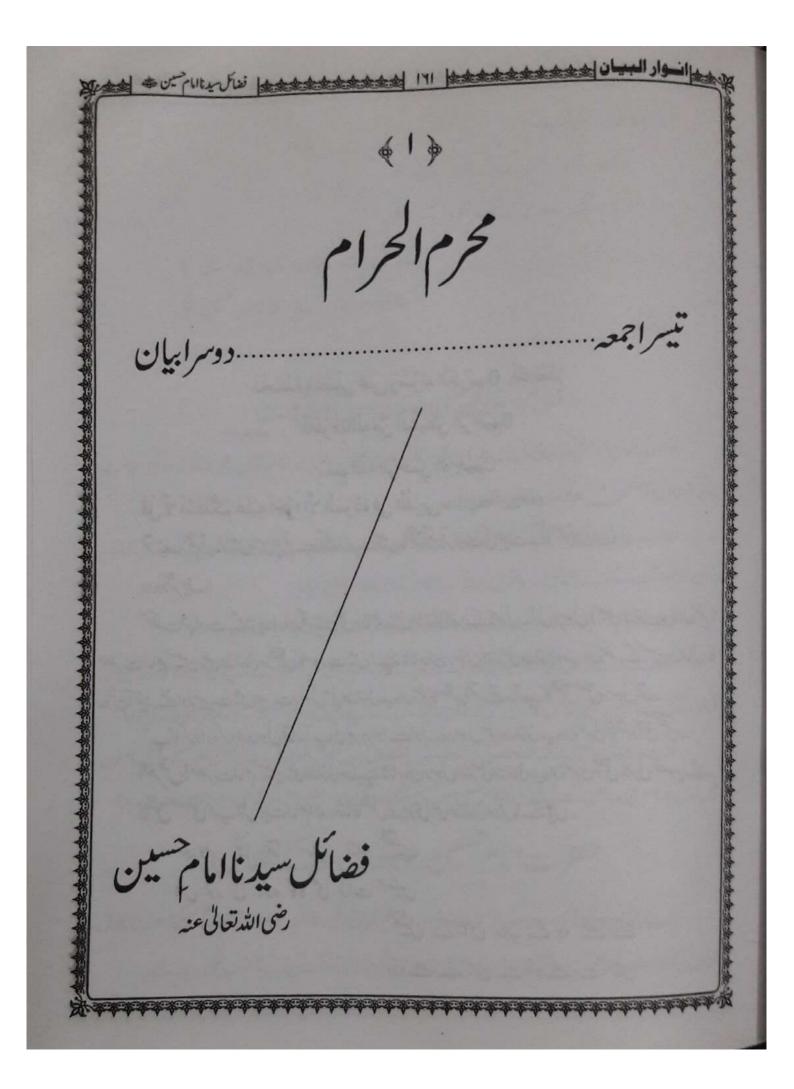



انوار البيان المديد و المديد اور کی عاشق نے کہا ہے۔ کونین میں بلند ہے رُت حین کا فرش زمین ہے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا سلطان دوجہاں ہے ناناجان حسین کا درودشريف: امام حسين رضي الله تعالى عنه كي ولا دت نواسہ رُسول ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ) باغ رسالت کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولا دت ما في شعبان المعظم من ه كومدينه منوره مين موئي \_ ہمارے پیارے آ قامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی ، آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اورآپ کے لئے دُعاکی ۔ساتویں دن آپ کانام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ آپ كا بيارالقب سبطرسول ،اورر يحانة الرسول باورآپ كى كنيت ابوعبدالله ب جارے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اینے بیٹوں کا نام شبروشبیرر کھا تحااورانہیں کے نام شروشبیریرجس کامعنی حسن وحسین ہے قومیں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن وحسین رکھا (رضی الله تعالی عنها) اورحديث ين آتا ع كم المحسَنُ وَالمُحسَينُ إسمان مِنُ اهل الْجَنَّةِ \_ يعنى صن اور صين جنى نامول میں سے دونام ہیں۔اس سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ (الصواعق الحرقہ بس ۱۱۸الشرف المؤید بس ک حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كے فضائل اے ایمان والو! نواستہرسول (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) باغ علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہکتے ہوئے پھول ہارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اور ان کی شان وشوکت کیا ہے؟ خوب غور سے سنتے۔





انوار البيان المديد و و و ١٢٦ المديد و و و انتاك يادا المديد و و و انتاك يادا المديد و و و المديد و ا اس واقعہ کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندا ہے نا نا جان سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم مرحبا فر ماتے پھران کی پیشانی کو چوہتے اور لوگوں سے فر ماتے کہ میں نے حسین رای بینے ابراہیم کوقربان کردیا ہے۔ (شواہدالدہ ہ، ص ۲۰۵) اے ایمان والو! میرے آتا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندوہ نیک مرد اور صالح انسان ہیں جن پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے جیٹے حضرت ابراجیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کر بلا میں اپنے نا نا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور آپ کے دین کی خاطر اپنے آل واولا دحی کہ بورے گھر کا گھر قربان کرویا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کردیا ایے نانا کا وعدہ وفا کردیا کم کا گم سب شرد خدا کردیا أس حسين ابن حيرر يه لا كھول سلام حضرت امام بوسف بن استعيل نبهاني رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات بي كه نواسه رُسول صلى الله تعالى عليه واله وبلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندنے بیدل چل کر پچیس حج کئے۔آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز،روزه، جج،صدقه اورديگرامورخيرادافرماتے تھے۔ (ابن اثير بحواله بركات آل رسول ،ص١٢٥) حسن وحسين رضى الله تعالى عنها أغوش نبي ميس حضرت أسامه بن زيدرض الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں اپنے پیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیه واله وہلم كى خدمت اقدى ميں حاضر موااورآپ اس حالت ميں باہرتشريف لائے كه آپ كمبل اوڑ ھے موئے تھے۔اوراس میں کوئی چیز ابھری ہوئی تھی جس سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ اس میں ضرور کوئی چیز ہے جے میں نہیں جانتا تھا جب میں این ضروریات سے فارغ ہوا۔ تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا: يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ وَالِكَ وَسَلَّمَ فِدَاكَ آبِي وَأُمِّي. آپِكَ آغُولُ مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کمبل مبارک کا گوشہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گود میں امام صن اور امام حسين رضى الله تعالى عنها جلوه فرما بيل \_اور پھرآپ نے بيفر مايا۔ هلكذان إبْناك وَإِبْنَا ابْنَتِي \_ بيدونول مير \_ بيخاور \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وانوار البيان المعهد المعدد ال مرى بنى كے بيٹے ہيں اور فرمايا: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُمَا وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا (ترندی، ج٢،٥٨، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا (ترندی، ج٢،٥٨، اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُمَا وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا (ترندی، ج٢،٥٨، اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُمَا وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اے اللہ میں ان دونوں کومجبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجبوب رکھاور جوشخص ان دونوں ہے محبت کرے تو ی ہے محبت فر ما۔ حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدًا شَبَّابِ اَهُلِ الْجَنَّة (رَيْن ٢١٨، ١١٨، كُلُورْس ٥٥٠) حسن اور حسین (رضی الله تعالی عنها) جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔ حسن وحسين جنتي چھول ہيں: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے جب عراق كے لوگوں نے حالت احرام میں کھی یا مچھر مارنے کا مسئلہ یو چھاتو آپ نے فر مایاان اہل عراق کو دیکھو مجھ ہے کھی مارنے کا مسئلہ يوجهة بي، حالا نكهانهول نے نواسه رسول صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كوتل كيا ہے اور پھرانهوں نے بيان كيا: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَارَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا (بَارَيْ، جَامِ،٥٢٥) اوررسول الله صلى الله تعالی عليه واله دسلم نے فر مایا ہے (حسن وحسین ) بید دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت سعد بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااس وقت امام حسن اور امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) آپ کی پشت انور پر کھیل رہے تھے تو میں نے عرض کیا يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم كيا آب ان دونول (ليعني امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنها) مع جبت ركھتے ہيں؟ فَقَالَ وَمَالِي لَا أُحِبُّهُمَا وَإِنَّهُمُا رَيْحَانَتَاي مِنَ الدُّنيَا (كزالعمال، ج٤،٥٠١) تو فرمایا کیوں نہ محبت رکھوں جب کہ یہ دونوں یعنی حسن وحسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اورایک روایت اس طرح ہے۔ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيُنَ هُمَا رَيْحَانَى مِنَ اللَّانْيَا (مَكُوة ص ٥٥٠) ب فنك حسن اور حسين دنيا كے مير بدو پھول ہيں۔ حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ہمارے بیارے آ قارسول الله صلی الله تعالی علید والدوسلم كا امام حناورامام سين رض الله تعالى منها كرساته بارومجت كابيعالم تفاكه فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا (رَندي، ج٢٠،٥٠٠)

ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان دونوں شنر ادوں کوسو تکھتے تھے اور اپنے سینئے مبارک سے چمٹایا کرتے تھے سبحان الله \_سبحان الله: حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنها كامقام ومرتبه كتنا بلندومالا ے کہ دنیا میں سب لوگ اپنے بچوں کو پیار ومحبت سے چو متے ہیں لیکن ہمارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم اپنے وونوں نواہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بید دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فر مایا ہے۔ اور بیہ بات ظاہر ہے اور تھلی ہوئی ہے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے اس لئے میں ا ہے ان دونوں کچولوں کو یعنی حسن دحسین کوسونگھا کرتا ہوں۔ خوب فرمایا آقائے نعمت پیارے رضاا چھے رضاام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عندنے کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اورحسن پھول درودشريف: امام حسن اورامام حسين رضى الله تعالى عنهما خطبه كے وقت حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ دوران خطبه حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهام سجد ميس آگئے \_ بچيبن كاز مانه تھا اور ابھى پورى طرح چلنانبيں آناتحادونوں شنرادوں نے سرخ رنگ کا دھاری دارتیص زیب تن کئے ہوئے تھے۔ چلتے تھے اور گرجاتے تھے جب آپ نے بیمنظر ملاحظہ فر مایا تو خطبہ روک کرمنبرے نیچ اُنزے ادرامام حسن اورامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنها کواپنی گودیس المحالیا اوراینے سامنے بٹھایا پھر فرمایا۔اللہ تعالی نے بچ فرمایا ہے کہ تہمارے مال اور اولا وتمہارے کئے آزمائش ہیں۔ نَظُرُتُ اللي هٰذَيْنِ الصِّبِيُّينِ يَمُشِيَانِ وَيَعُثِرَانِ فَلَمُ أَصُبِرُ حَتَّى قَطَعُتُ حَدِيثِي وَرَفَعُتُهُمَا ( ترزي، ج ٢٠٠٥ ، ١٣٠ ، مشكلوة ص ١٣٣ ، البدايي، ج٨م، ١٠٥٠) میں نے ان دونوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو مجھے گوارانہ ہوااس لئے خطبہ روک کران دونوں کواٹھالیا۔ امام حسن اورامام حسين کے لئے سجدہ طویل کردیا حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سجدے میں تھے کہ

انواد البيان المعلى الم حسن جین آئے اور آپ کی پشت انور پر سوار ہو گئے ، پس آپ نے (ان کی خاطر ) محدہ طویل کر دیا پھرعرض کیا۔ راللہ کے نی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کیا سجدہ کوطویل کرنے کا حکم آگیا ہے۔ فَيَقُولُ إِرْتَحَلَنِي إِبُنِي فَكُرِهُتُ أَنُ أُعَجَلَهُ (جُحَالُوالدُ، جَهِ الما) تو سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فر ماتے ہیں نہیں میرے بیٹے میری پشت پر (سجدے کی حالت میں) چڑھ گئے تھے تو میں نے بینا پند کیا کہ میں جلدی کروں (اس لئے تجدہ طویل کردیا) ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندآ پ کی پشت انور پر سجد ہے کی حالت میں سوار ہو گئے تو ہمارے سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس وقت تک سجدے میں رہے جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پشت اقدیں سے خود نہ اُر گئے پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم جمارے ماں، باپ آپ پر قربان۔کیااب مجدہ کوطویل کرنے کا حکم آگیا ہے یا آپ پراس وفت وہی نازل ہور ہی تھی جوآپ نے اتناطویل ىجدەادافرمايا ـ قَـالَ كُـلُّ ذٰلِكَ لَـمُ يَكُنُ وَللْكِنَّ اِبْنِيُ اِرْتَحَلَنِيُ فَكُرِهُتُ اَنُ أُعَجِلَهُ حَتَّى يَقُضِي حَاجَتُهُ (المعدرك، جميم ١٢١) یعنی رسول التّد صلی الله تعالیٰ علیه داله وسلم نے فر مایا ایسی کوئی وجه نہیں تھی بلکہ وجہ پتھی کہ میر ابیٹا میرے او پرسوار ہو گیا تھا میرے دل نے بدیسنتہیں کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور بیگر جائے۔ سواری انچی ہے تو سوار کتنا اچھاہے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حسن اور حسین دونوں کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے کندھوں برسوار ہیں تو میں نے کہا کتنی اچھی سواری تبہارے نیچے ہے۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنِعُمَ الْفَارِسَان (بَحِع الزوائد،ج٩ ٩٠/١٨١) پس نبی سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا (اے عمر) سواری اچھی ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپامام حسن اورامام حسین رضی الله تعالی عنها کواینی پشت انور پر بٹھائے ہوئے ہیں اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں کھٹوں کے بل چل رہے ہیں تو میں نے کہا (اے شہرادو) تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔

خ انسوار البيان الممد مد مد مد المد مد مد مد المد مد مد مد المال عالم المال على المال على المال على الم فَقَالَ وَنِعْمَ الرَّا كِبَانَ هُمَا \_ تؤرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوس في فرما بإ (اعجابر) ووتو سوار كذه اے ایمان والو! وہ منظر کتنا بیارا ہوگا جب پیارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے دوش مبارک برا مام حس اور امام حسین رضی الله تعالی عنبهاسوار تھے۔ای لئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے بیدوح پر ورمنظر دیکہ کر عرض کیا کہ یارسول الشصلی الشاتعالی علیہ والک وسلم آیے کتنی اچھی سواری ہیں تو آ قائے کا کنات صلی الشاتعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه سے فر مايا اے عمر ! سواري كتني اچھى ہے تو يہ بھى ديكھو كه سوار كتنے اچھ ہیں۔ گویا اگر سواری نبیوں اور رسولوں کے سر دار ہیں تو سوار جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔ اگر سواری محبوب خدا ہیں توسوارمحبوب مصطفايي ملى الله تعالى عليه والدوسلم-سركاراعلى حضرت فاصل بريلوي رسى الله تعالى عنفرمات يان تیری سل یاک میں ہے بیہ بور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا امام حسین کے لئے جنت سے جوڑ ہے آنا ماہ رمضان المبارک ختم ہونے کے قریب ہے۔عید کا جا ندنظر آنے والا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی جہا کے بچین کا زمانہ ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا گھر کے تمام کام کاج سے فارغ ہوکر نماز کے لئے مصلی بچیاتی ہیں ادھر دونوں شنرادے اپنی پیاری ماں حضرت خاتون جنت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر عرض كرتے ہيں،اےاى جان! صبح عيد كا دن ہے۔مدينہ كے لوگوں كے نيے نے نے لباس پہنيں كے اور مجبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ رسلم کے نواسوں کے لئے نئے جوڑوں کا انتظام نہیں؟ کیا عید کے دن ہم نئے جوڑ نہیں پہنیں گے؟ بچوں کے سوال ہے ماں کی متا تڑے گئی۔ بچوں کوتسلی دے کرفر مایا۔میرے بیڑ! فکرمت كروتمهارے لئے بھی۔ (انشاءاللہ تعالیٰ) نے جوڑوں كا نظام ہوجائے گا خاتون جنت حضرت سیده رسی الله تعالی عنها نے نماز سے فارغ ہوکر الله تعالیٰ کی بارگاه عنایت میں دعا کے لئے وست سوال دراز کیا اورعرض کیا یا رحمٰن ورجیم مولی ! تیرے نبی صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کے نواسوں نے جھے سے نے كيڑے ماتكے بيں۔اے مولائے كريم ورقيم إيس نے تيرے كرم يرجروسركرتے ہوئے ان سے وعده كرليا ہے۔ 

انواد البيان المشمل الما المد المسلم الما المد المسلم الما المد المسلم الما المسلم الما المسلم المسلم الما المسلم اے میرے مولائے کریم! میں نے اپنے بچوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی لاج رکھ لے۔ نماز فجر کے بعد دعا ما تگ کر جب فارغ ہوتی ہیں۔ تو کسی شخص نے دروانہ ہیر دستک دی۔ حضرت سیدہ نے یو چھا کون؟ دستک دینے والے نے جواب دیا، اہل بیت کا درزی ہول، شنم ادول کے لئے نئے کیڑے لے کرآیا ہوں، حضرت سیدہ رسی اللہ تعالی عنها نے درواز ہ سے وہ کپڑے لے لئے اورامام حسن اورامام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) دونوں شنر ادوں کو پہنا دیئے محبوب خدا پیارے رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم تشریف لائے تو فر مایا اے میری پیاری بیٹی فاطمه (رسی الله تعالی عنها)! کیا تہیں معلوم ہے کہ پیرکٹر ہے کون لے کرآیا تھا؟ حضرت سیدہ نے عرض کیا ابا جان! آپ ہی بتادیں ،تو آپ نے فر مایا۔وہ جریل امین تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے کیڑے کیر حاضر ہوئے تھے۔ (روضة الشہداء بس٠٧) امام حسن اورامام حسين رضى الله رتعالي عنهما كي كشتي سیدالسا دات حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رض الله تعالی عنها دونوں بھائی بچین میں ایک دوسرے ہے کشتی لژرہے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے دونوں نواسوں کی کشتی کو ملاحظہ فر مارہے تھے۔ سركارصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے امام حسن رضى الله تعالى عنه سے فرمايا اے حسن إحسين كو پكر لوتو حضرت سيده فاطمه رض الله تعالى عنها نے جب بیرسنا تو سیدہ فاطمۃ الزہرارض الله تعالى عنها كوتىجب ہوا اورعرض كيا ابا جان! آپ برے سے فر مار ہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لوتو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے فر مایا ، میری بیٹی فاطمہ میں نے اس لئے فر مایا کہ دوسری جانب جرئیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ حسین سے کہدرہے ہیں کہ حسن کو پکڑلوتو میں نے حسن ے کہا کہ تم حسین کو پکڑلو۔ (نورالابصارم ۱۱۳) ا ہے ایمان والو! سیدالا نبیاء اور سید الملا تک علیجا الصلوٰة والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی الله تعالی عنها کو تشی کیوں اڑائی؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہی تیاری کمل کرادی جائے تا کہ کر بلا کے میدان میں جب حق ك حفاظت كے لئے اسلام كى بقاء كے لئے يزيداور يزيديوں سے مقابلہ ہواور باطل طاقت سے كرانا يزية ونانا جان رسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم في السيخ روبر وجو تيارى كرائي تفى وه كام آجائے۔

فعُلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخُلُو عَنِ الْحِكْمَةِ-اس شهيد بلا شاه گلکول بے کس وشت غربت یہ لاکھوں سلام كتے بھرے ہوئے ہیں دينے كے پھول كربلا تيري قسمت يد لاكھوں سلام درود شريف: امام حسن اورامام حسين رضي الله تعالى عنها كي تختيال كَتَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي لَوْحَيُن حضرت المصن اورحض المصين رض الله تعالى عنمان وو تختیاں کھیں اور دونوں بھائی آپس میں کہنے لگے کہ ہماری تحریراچھی ہے تو فیصلہ کے لئے اپنے والدگرامی حضرت مولی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے۔آپ نے بڑے بڑے برے فیصلے فرمائے ہیں مگرید فیصلہ بیس فرماتے ہیں،اس لئے کہ دونوں میں ہے کسی کا دل نہ ٹوٹنے یائے اس لئے حضرت مولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اپنی ماں سیدہ فاطمة الزہراکے پاس لے جاؤ۔ دونوں شنرادے اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا امی جان! آپ فیصلہ فر مادیں کہ س کی تحریرا چھی ہے؟ حضرت سیدہ نے فر مایا کہ میں یہ فیصلہ ہیں کروں گی۔اس فیصلہ کوتم دونوں اینے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے باس لے جاؤوہ بہتر فیصلہ فرمادیں گے۔ دونوں شنرادے اپنے نانا جان رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا کہ نانا جان آپ فیصلہ فرمادیں کہ ہم دونوں میں ہے کس کی تحریر اچھی ہے؟ سارے عالم کا فیصلہ فرمانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے غور وفکر کمیا کہ اگر حسن کی تحریر کواچھی کہوں گا توحسین کادل ٹوٹے گااورا گرحسین کی تحریرکوا چھی کہوں گاتوحس کورنج ہوگااور دونوں میں ہے کسی کا بھی رنجیدہ ہونا مجھے گوارہ نہیں ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جرئیل امین علیہ السلام کریں مے حضرت جرئیل علیہ السلام الله تعالى كے تعلم سے نازل ہوئے اور بارگاہ اقدس میں عرض كيايا رسول الله صلى الله تعالى عليه والك وسلم اس كا فیصلہ اللہ تعالی فرمائے گا، میں اس کے حکم سے جنت کا ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو دونوں کی تختیوں پر گراؤں جس کی تختی پرسیب گرے گا فیصلہ ہوجائے گا کہ س کی تختی کی تحریرا چھی ہے۔ دونوں تختیاں ا کے جگہ یاس، یاس رکھی گئیں اور حضرت جریل علیہ السلام نے دونوں تختیوں کے اوپر سے جنتی سیب کوگرایا۔اللہ تعالیٰ

聖金金 きいていいいい |全全全全全全会 12下 |全全全全全全全人にいいいの عظم سے سیب کے دولکا ہے ہو گئے۔ آ دھا سیب ایک سختی پر اور دوسرا آ دھا سیب دوسری سختی پر گرا۔اس طرح اللہ تعالی نے فیصلہ فرمادیا کیدونوں شنمرادوں کی مختی کی تحریرا چھی ہے۔اس فیصلے سے دونوں شنمراد ہے خوش ہو گئے۔ (زنبة الجالس، ج٢٠٠٠، محالها منفي) امام حسین کے قدم کی خاک کی برکت ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم صحابہ کرام کے ہمراہ (جیسے چود ہویں کا جاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے) مدینہ منورہ کی گلیوں ہے گزرر ہے تھے۔ایک مقام پر مدینہ منورہ کے چند بچ آپس ٹیں کھیل رہے تھے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک لڑ کے کو گود میں اٹھالیا اور اس کی پیٹائی کو بوسددیا ادر بہت ہیار ہے اینے سینے سے چیٹالیا۔صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان نے جب اس منظر کو ملاحظه کیا تو حیرت وتعجب سے بارگاہ اقدی میں عرض کیا۔ یارسول الله صلی اللہ تعالیٰ علی والک وسلم جمیس برد اتعجب ہے کہ بیہ کون لڑکا ہے؟ اس کواس قدر پیار کرنے کا سب کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ میرے بیار و محبت کا سب سے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے بیارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھااور میرے بیٹے حسین کے قدم کے نیجے کی دھول کولیکراپنی آنکھوں پر ملتا تھا۔ تو میں ای دن ہے اس لڑ کے کو دوست رکھتا ہوں اوراس سے محبت کرتا ہوں اور کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اوراس کے ساتھ اس کے ماں، پاک پخشوا کر جنت میں داخل کروں گا۔ (عناصرالشہادتین، ص۱۱۱) اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے کی کل قیامت کے دن جمارے نی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم شفاعت فر ما کراس صخص کو جنت میں داخل فر ما کیں گے۔ الله تعالى مير الصحرت امام حسين رضى الله تعالى عد كے غلاموں ميں قبول فرمائے \_ آمين ثم آمين امام سین کے لئے ہرتی نے بچے پیش کیا ایک دن جمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ایک صحافی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لائے اور آپ کی خدمت میں بلور بدینی کیا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کوعطا فرما دیا۔ آپ ہرنی ے کیے کے ساتھ تصلیح تھیاتے کھر پہو نیجے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی کہ بھائی جان! ہرنی کا بچہ

المعان المعدود المعان المعدود مجھے دیدو۔ حضرت امام حسن رضی الشرتعالی عنہ نے کہااے بھائی حسین مجھے نا نا جان نے دیا ہے ہتم بھی جاؤنا نا جان ہے ہے ہے۔ ہے آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندا ہے نا نا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا نا نا جان! آپ نے بھائی صن کو ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے جھے بھی ہرنی کا بچہ دیجئے۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑتے مردیکھتے کیا ہیں کہ جنگل کی طرف ہے ایک ہرنی اپنے ایک بچہ کے ساتھ دوڑتی ہوئی چلی آرہی ہے۔ مرکار ملی الله تعالی علیه والدوسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگی کہ یارسول الله صلی الله تعالی علیک والک وسلم پہلا بچہ جس کوآپ ع صابی پڑ کرآپ کے پاس لائے وہ بھی میرائی بچہ ہاب بیدوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں اسے بھی قبول فرما كرامام حسين كوعطا فرما ديں۔ يا نبي الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم ميں اپنے بچوں كى جدائى تو بر داشت كرسكتى ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسین کارونا میں گوار ہبیں کر عتی ہوں۔ (عناصرالشہادتین میں ۱۱۲) اے ایمان والو! ہمارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی کیا شان ہے کہ جنگل کا جانور تک آپ ے محبت کرتا ہے ہائے رے پزید پلیدتو کیسا بد بخت اور بدنصیب تھا کہ تو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عزر کے ساتھ عشق ومحبت کی بجائے ان کے گھر کولوٹا۔ان کے بیٹوں کو بھو کے، پیاسے رکھااور پھرفتل کیااورا پناٹھ کا ناجہنم بنایا۔ ہم حینیوں کو یزیداور یزیدیوں ہے کیاسروکار۔ جو تخص بھی جنت میں جانا جا ہے تو جوانان جنت کے ہروار حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندہ محبت کرے۔حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی محبت جنت کی تنجی ہے۔ ا مام حسین کی شہادت کی خبر: شہیدوں کے قافلہ سالار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ الله نے کھورق لالہ نے کھرس نے کچھال نے چن میں ہر طرف بھری ہوئی ہے داستان میری شیرخوارگی کے ایام میں رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہاوت کی خبر دی۔حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے بیارے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوز مین کر بلا میں خون بہانے کے لئے خون جگریعنی دودھ پلایا۔حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شنمرا دے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک کر بلا میں اسلام کی خاطر جان عزیز کو قربان کرنے کے لئے سینہ سے لگا کر یالا۔رسول اللہ پیارے مصطفا سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے بیابان میں سوکھا گلاکٹوانے اور مروانہ وار جان نذر کرنے کے لئے اپنواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کواپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔اس فرزندار جمند \*\*\*\*\*

انواد البيان المعمد معمد المعمد المعم یارے نواسے کی ولا دت کی مسرت کے ساتھ شہادت کی خبرین کر رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی چشمان نبوت ہےاشکوں کے موتی نجھاور ہوئے۔ باوجوداس کے کہاس فرزندار جمند پیارے نواہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر شہادت پا کرچشم مبارک سے اشک تو جاری ہوجاتے ہیں مگر نا ناجان بیار ہے مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بارگاہ الٰہی میں دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں کہ میرا پیاراحسین اس حادثہ ہائلہ یعنی قبل ہونے سے محفوظ رہے اور دشمنوں کے ہلاک وہرباد ہونے کی بھی دعانہیں فرماتے ہیں۔ اور نه ہی والدگرامی حضرت مولی علی اور نه پیاری امی جان حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنهاعرض کرتے ہیں کہ بارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم اس خبر جا نكاه نے تو دل وجگر ياره - ياره كر ديا ہے آپ كے قربان - بارگاه حق ميں اپنے اس فرزند حسین کے لئے دعافر مادیجئے کہ ہر بلاوآ فت دور ہوجائے۔نداز واج مطہرات نہ صحابہ کرام سب شہادت کی خبر سنتے ہیں۔مگر بارگاہ رسالت ونبوت میں کسی جانب ہے بھی درخواست پیش نہیں ہوتی۔اصل حقیقت یہ بات ہے کہ تجر اسلام کی آبیاری کے لئے خون حسین کی ضرورت تھی اور مقام امتحان میں ثابت قدمی درکارہے میحل عذروتا مل نہیں ایسے موقع پر جان سے در لیغ کرنا اللہ تعالی کے محبوب وجانباز مردوں کا شیوہ نہیں۔ اخلاص سے جانثاری عین تمنا ہے۔ دعائيں كى كئيں مگريه كەميرا فرزندار جمندحسين رضى الله تعالى عندمقام صفا دوفا ميں صادق ثابت ہو۔ توفيق الهي مساعد رے۔مصائب وآلام کا ہجوم وانبوہ میرے حسین کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ ابونعیم فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مقام پر پہونچے۔حضرت مولی علی نے بیان فر مایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے امام حسین اور ان کے ساتھی اس میدان میں شہید ہوں گے آسان وزمین ان يردوئيں گے۔ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت مولى على اور صحابة كرام زمين كربلا كے چيد چيد سے آگاہ تھے۔ پیشہادت کا کمال ہے ایسا اعلان عام ہوائے پرائے سب جان جائیں ،مقام بتادیا گیا ہو، وہاں کی مٹی شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو۔اس کے خون ہوجانے کا انتظار ہواور شوق شہادت میں کمی نہ آئے۔ جذبہ جا نثاری روز افزوں ہوتار ہے۔ تمام چا ہنے والے پہلے سے باخر ہوں خودمیرے امام کو بھی اپنی قربانی اور شہادت کی خبر ہے۔ پہاڑ بھی ہوتا تو اس خبر کی وحشت سے کانپ جاتا مگر بھی وحشت و پریشانی میرے امام کے پاس نہیں پھٹکتی اورکوئی حص وطع جاہ وحشمت، تاج وحکومت غرضیکہ بردی سے بردی نعمت ودولت میرے امام کے راہ شہادت میں

د بوار نہ بن علیں اور میرے امام کے پابیا متقلال کو ہلانہ علیں اور میرے آتا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر ورضا ے ساتھ اے مولائے کریم کے لئے راہ شہادت کی تمام تیاریاں مکمل کرلیں۔ مردان خدا اور فرزندان مصطفا سلى الله تعالى عليه واله وسلم كاحصه اورانبيس كاحصه ب-بے خطر کور بڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشہ لب یام ابھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کوآ دار فرزندی (اتال) حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرماتی جیں کہ امام حسن اور امام حسین دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی انڈرتعالی علیہ والہ بلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا۔ يًا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ تَقُتُلُ إِبُنَكَ هَلَا مِنْ بَعْدِكَ (صواعق مِرْق برا١٩١، خصائص كبري، ٢٥، ١٢٥) بارسول الله صلى الله تعالى عليه والكربلم ب شك آب كي امت آب كاس مير يعنى حسين كوآب كي بعد قل كردب گی اورآپ کود ہاں کی شی دی۔ آپ نے اس شی کو مؤگھا اور فر مایاس میں رنج و بلاکی ہوہ پس آپ نے امام حسین کوایے سینے ے چمٹالیااورروئے، کھرفر مایا ہے مسلمہ جب میٹی خون بن جائے توسمجھ لینا کیمیرا بیٹا (حسین) قتل ہوگیاام سلمہ نے اس مٹی کو بوال میں رکھ دیا تھا اور ہردن اس مٹی کو دیکھتیں اور فرماتی تھیں جس دن میٹی خون ہوجائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا۔ حضرت انس رضی الله تعانی عنفر ماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے الله تعالی سے حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما تلی تو اللہ تعالی نے اے اجازت دی وہ آیا تو امام حسین بھی آپ کی خدمت من آئے اورآ پ کے کندھوں پر جڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو چو مااور بیار کیا، تو فرشتے نے کہا۔ کیا آپ حمین ے بیار ومحبت کرتے ہیں؟ آ قاسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا ہاں، میں حسین سے بیار کرتا ہوں فرضے نے کہا: إِنَّ أُمَّتِكَ تَقْتُلُهُ وصواعق أَحْر قد بن ١٩٠ منسائص كبري و ١٢٥ ما ١٢٥) ب فئا آپ کی امت حسین کونل کردے کی اور اگرآپ جا ہیں تو میں آپ کو وہ جگدد کھادوں جہال حسین علی کئے جا کیں گے گھر د وفرشتہ سوئر خ مٹی لا یاوہ ٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنبانے لے لیا اور اپنے کیڑے کے کونے میں باندھ لیا۔ دادی فرماتے ہیں کہ بم سناکرتے تھے کہ سین کر بلا میں شہید ہوں گے۔

انواد البيان المهمهم مله الما المهمهم المارين المهمهم الناكريااا من المعمد حضرت انس بن حارث رض الله تعالى عنفر ماتے ہیں كہ میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے سنا۔ قَالَ إِنَّ اِبُنِي هَٰ ذَا يَعُنِي الْحُسَيُنُ يُقُتَلُ بِاَرُضِ يُقَالُ لَهَا كَرُبَلًا فَمَنُ شَهِدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ فَلِينُصُرُهُ فَخَرَجَ أَنَسُ بُنُ الْحَارِثُ إِلَى كَرْبَلا فَقُتِلَ بِهَا مَعَ الْحُسِين \_ (خصائص كبري، ج٢، ص ٢٥، البداييوالنهايه، ج٨، ص ١٩٩، دلائل النوة، ابوقيم م ٣٨٧) فر مایارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے بیشک میر ابیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا۔اس زمین میں جس کوکر بلا کہا ما تا ہے تو جو تحض تم لوگوں میں سے وہاں موجود ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ حسین کی مدد کرے تو انس بن حارث کر بلا گئے اورامام سین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها فرمات بين كه مَا كُنَّا نَشُكُّ وَاهُلُ الْبَيْتِ مُتَوَقِّرُونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِي يُقُتَلُ بِالطُّف (المعدرك،ج٣،ص١٤١، خصائص كبري، ج٢،ص١٢١) ہمیں اور اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک وشبہ نہیں تھا کہ (امام)حسین بن علی زمین طف کیعنی کر بلامیں شہدہوں گے۔ اے ایمان والو! ان احادیث کریمہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوگیا کہ ہمارے آقارسول اللہ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کواینے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر تھی۔ کیکن محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم \_ و همحبوب رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم که الله تعالی جن کی **رضا و** خوشنودی جا ہتا ہے۔ وہ محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جن کی عظمتوں کا پرچم عرش کی بلندی پرلہرار ہاہے وہ محبوب رسول سلی الله تعالی علیه داله دسلم جن کا حکم بحرو بر میں نافذ ہے۔ وہ محبوب رسول جن کوشجر و حجر سلام کرتے ہیں وہ محبوب رسول جن کا اشارہ یا کر جاند دوٹکڑ ہے ہوجاتا ہے وہ محبوب رسول جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔وہ مجوب رسول جن کی حکومت فرش سے عرش تک ہے وہ مجبوب رسول دعانہیں کرتے کہ یا اللہ میرے نواسہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کواس عظیم امتحان سے بچالے۔ امیر المومنین حضرت مولی علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه اور جنتی عورتوں کی سر دار حضرت سیدہ فاطمة الزيرا رض الله تعالى عنها جن کے بیٹے ہیں۔حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنداور امیر المونین حضرت امام حسن مجینے رضی الله تعالی عند کے چھوٹے بھائی ہیں۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنداور ان سب کوخبر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عند میدان کر بلا \*\*\*\*\*

قتل ہونے اور آزمائش سے بچالے، بلکہ سب یہی دعا مائکتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ قا دروقیوم مولیٰ میر حسين كوصرد ما دراس آز مائش وامتحان ميس كاميالي وسرفرازى عطافر ما مخالف كااعتراض اے ایمان دالو! کچھلوگ جورسول اورآل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں اور بزرگوں کے مخالف ودشمن ہیں وہ لوگ اپنی بدعقید گی اور اسلام وایمان سے دوری کی وجہ سے بیاعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم اپنے نو اسہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کونٹل ہونے سے نہیں بچا<u>سکے</u> ت امت کے دیگرلوگوں کو کسی بلاومصیبت سے کیا بچاپا ئیں گے تواس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ ہمارے آقامحبوب خدا رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے نو اسه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کوتل ہونے سے بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں کی ، بلکہ دعا بھی مانگی تو صبراوراستقامت کی۔ توبیاعتراض کرنا بالکل غلط ثابت ہوا کہ وہ اپنے نو اسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آل ہونے سے بحا نہیں سکے۔اب رہی بات یہ کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم میں بیرطافت وقوت ہے یانہیں؟ کہ وہ این گھروالوں اور اپنی امت کو بلاومصیبت سے بچا سکتے ہیں یانہیں؟ تواس كاجواب يهيه كدالله تعالى في الني قدرت وطافت كالمظهراتم بماري آقار سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم كو بنایا ہے۔اورسب سے عظیم بلاوبردی مصیبت کی جگہ جہنم ہے۔ دنیا کی ہر بلاومصیبت دوزخ کے عذاب کے سامنے چے ہے۔اوراس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ باذن اللہ ہمارے سر کار دونوں عالم کے مالک ومختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم بروز قیامت اپنی امت کے تمام گنهگارایمان والوں کوجہنم کے عذاب سے بچا کیں گے اور جنت میں داخل فرما کیں کے ۔ گر بخشش کی شرط یہ ہوگی کہ امتی ایمان والا ہوجا ہے کتنا ہی برااور گنہگار کیوں نہ ہو۔ (بخاری وسلم) اوراگرامتی ہے ایمان ،غدار ، وہابی ، دیو بندی تبلیغی ہے تو یقیناً ہمارے سر کارسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس ہے ادب وگتاخ امتی کوئیں بیا ئیں گے اور اس کی مدد بھی نہیں فرما کیں گے۔ 月上日に | 大文文文文文文文文文 | 日日 | 大文文文文文文 | 七月 | 七十二日 | 七十七 خوے فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا استجھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عنہ نے تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہانی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ب مند رفعت رسول الله كي ويھنى ہے حشر ميں عزت رسول اللہ كى اور کچھ گتاخ اس طرح کی بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے مانے والے، ان سے محبت والفت کرنے والے مدد کے لئے یا حسین ، یا حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنه) پکارتے ہیں اور ان سے مدد ما نگتے ہیں۔ جب امام حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) میدان کر بلا میں خودا پنی جان کی حفاظت نہیں کر سکے اور اپنے بھو کے ، یاے گھر دالوں اور ساتھیوں کو تل ہونے سے نہیں بچایائے تو یا حسین ، یا حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہنے والوں کی کمیا مددر علة بن؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ میرے آقاامام حسین رضی اللہ تعالی عندنے اپنی اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان بحانے کی فکر ہی نہیں کی تھی۔ بلکہ میرے سر کا رامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نا نا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واُلہ وہلم کے دین اسلام کی حفاظت کی فکر کی تھی۔ای اہم مقصد کی تھیل کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند میدان کر بلا من تشریف لے گئے تھے۔ اپنی جان کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان کودیکر اسلام بچانے گئے تھے۔ بچین میں اینے نا ناجان (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو بورا کرنے گئے تھے۔اوراس یں کامیابی حاصل کی اور شہادت عظمی کے درجہ پر فائز ہوئے اور ضح قیامت تک کے لئے پزیدی فتنہ سے دین اسلام كوبحا كرزنده اورتا بنده كرديا\_ یزیدنایا کے قبل کر کے خودمر گیااورا ہے مقصد میں ناکام ونامراد ہی رہااور حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالی عذّ فل ہونے كے بعد بھی زندہ ہیں اور ایے مقصد میں كامیاب وبامرادر ب\_ قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے املام زندہ ہوتا ہے ہرکربلا کے بعد درودشريف:



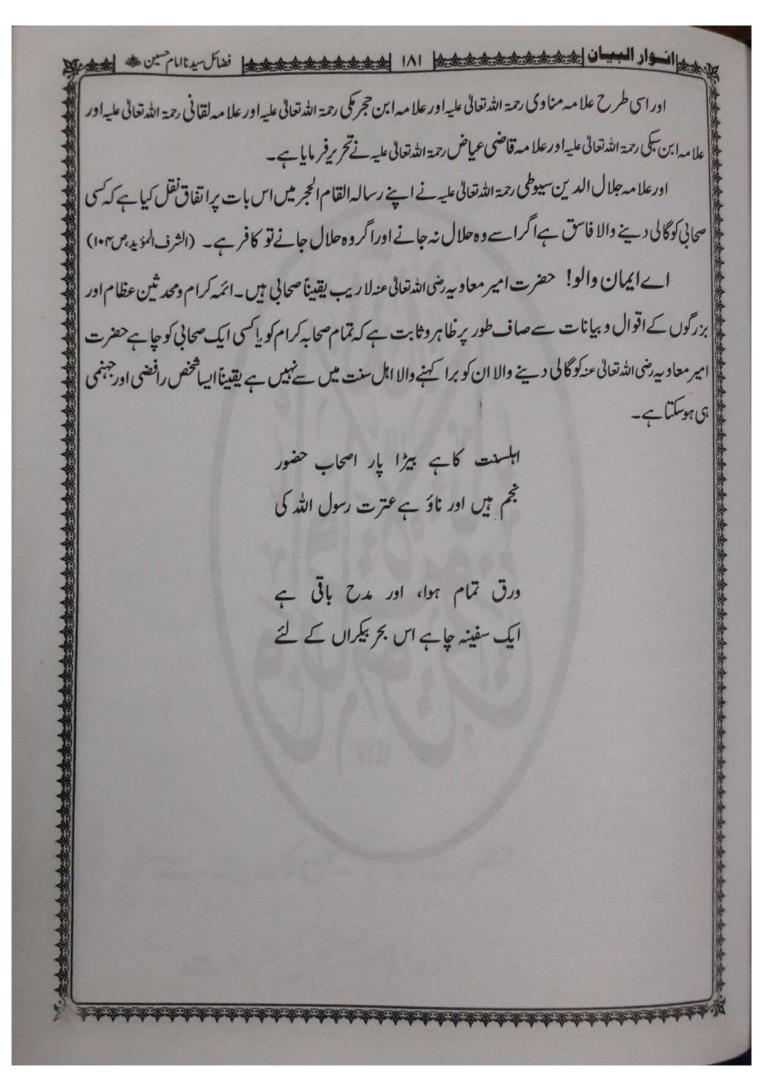

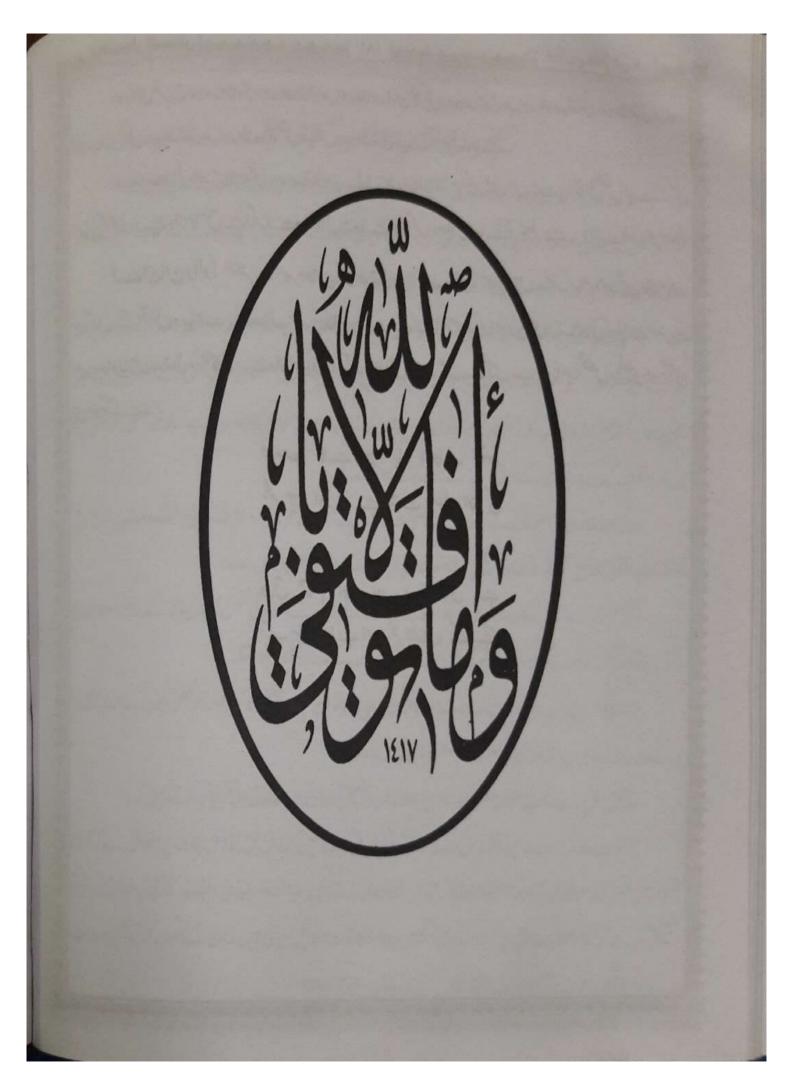

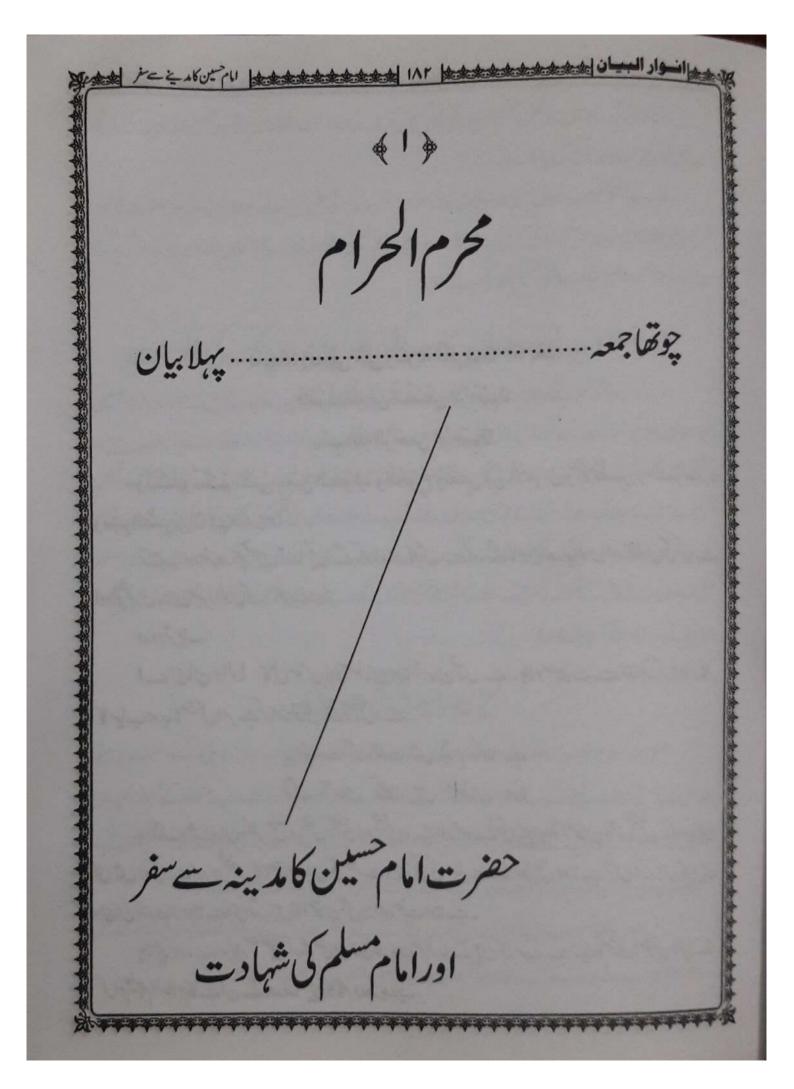



المعلى ا الله تعالیٰ کی راہ میں جو شخص جتنی زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اور ذلت اٹھا تا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ےای قدر عزت و بزرگی بھی یا تا ہے۔ ہمارے آتامحبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور حضرت مولی علی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمة الزہرارضیاللہ تعالی عنہا کی مرضی ہوئی کہ میرے پیارے بیٹے امام حسین رضیاللہ تعالی عنہ کا امتحان اور ان کی آ ز ماکش عظیم اور يخت موتا كهمقام شهادت بهي عظيم اور بلندوبالا مو-اميرمعا وبيرض الله تعالىء خاوصال اوريزيدناياك كي حكومت جب کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کے ص دمثق میں وصال فر مایا۔ آپ کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کے تبر کات میں سے از ارشریف جا در مبارک جمیص شریف، موئے مبارک اور تر اشہائے ناخن ہمایوں تھے۔آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ مجھے سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی از ارشریف و جا در مبارک قمیص انور میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور ملی الله تعالی علیه واله وسلم کے موئے مبارک اور تر اشئه ناخن اقدس رکھ دیئے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ وباحائے۔ (سوائح کریلاء ص۵۵) يزيد پليد کي تخت نشيني حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعدان کا ناخلف اور نایاک بیٹایزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا ادراس نے اپنی بیعت لینے کے لئے حکومت کے اطراف وجوانب میں خطوط روانہ کئے۔مدینه منورہ کے گورزولید بن عقبہ تھے۔ان کواینے باب کے وصال کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص وعام سے میری بیعت لواور حسین بن علی۔ عبدالله بن زبیراورعبدالله بن عمرض الله تعالی عنم سے پہلے بیعت لو،ان سب کوایک لمحه کی مہلت نه دو۔ مدینه طیبه کا حاکم جب یزید نایاک کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے یزید کے فتق و فجو راورظلم وزیادتی کے سبب اس کی بیعت سے انکار فر مادیا۔

مع السوار البيان المعدم معدم ١٨٥ المعدم معدم الم عن الم الم عن الم الم حضرت امام حسین رمنی الله تعالی عنه جانتے تھے کہ یزید نا پاک کی بیعت کا انکار اس کے غصہ واشتعال کا سب بب یخ گاورنا پاک پزیدمیری جان کا دشمن اورخون کا پیاسا ہوجائے گالیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقویٰ و ویانت داری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کریں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین ین وشریعت کی بے حرمتی کی پرواہ نہ کریں اور بیامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نیک وصالح فرز ندرسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم ے سطرح ممکن تھاا گر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنداس وقت بزید نا پاک کی بیعت کر لیتے تو بزید آپ کی بہت قدرومزات كرتااورآپ كة رام وآسائش ميس كوئي كي نہيں آنے ديتا بلكة آپ كے پاس دنيا كى دولت كثرت ب جع ہوجاتی لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوجا تا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوجا تا جس کا دور کرنا پھر ناممکن ہوتا اور یزید کی ہربرائی اور بدکر داری کے جائز وحلال ہونے کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی بیعت سند بن جاتی اور دین وشریعت کاصیح نقشدمث جاتا۔ ای وقت حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندمد بند منورہ سے مکد مکر مدجانے کے لئے تیار اوجاتے ہیں۔ بیواقعہ چارشعبان معرف کے۔ (سوائح کربلام ٢٥) حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كى مدينه منوره سے جدائى حالات اس قدر خراب اور بگڑ بچے تھے کہ اس برکت ورحمت والے شہر پیارے مدینہ کوچھوڑ کر مکہ مکر مہ کے لئے جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ضروری ہوگیا۔ وہ دینہ منورہ جہاں اطراف عالم ہے مسلمان حاضر ہونے کی تمنا کریں۔وہ مدینہ منورہ جس کودیکھنے کے ليّ موسى خوابش وآرز وكر دکھادے یاالی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پردات دن مولی تیری رحمت بری ہے مدیند منورہ سے جانے کی تیاری مکمل ہوگئ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندا ہے تا نا جان محبوب خداصلی اللہ تعالی علیدوالد ملم كروف اقدى يرآخرى سلام پيش كرنے كے لئے حاضر ہوئے۔ عشق ومحبت والوامام حسين كے غلامو! ذراسوچوتوسى كدجب مارے آقا حضرت امام حسين

معانواد البيان المهد المهد المهد المهد المهد المهد المركب الم المهد المه بنی اللہ تعالی عند وضم اطہر پر اپنے نا نا جان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے روبر وآخری سلام کے لئے حاضر ہوئے ہول گے اس وقت میرے آتا امام حسین رضی الله تعالی عنه کی حالت و کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ بلا شبہ نور ورحمت والی آنکھوں نے رنج وغم کے آنسوؤں کی برسات کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ میرے پیارے ناناجان میں آپ کا پیارا نواسہ حسین ہوں جس کوآپ کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔جس کوآپ نے اپنی آغوش رحت میں یالاتھا۔ آخری سلامی کے لئے حاضر ہوا ہوں۔اے میرے پیارے نانا جان آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا مدینہ میں رہنا تھن اور دشوار ہوگیا ہے۔ میں جار ہا ہوں مجھے اجازت عطا ہو۔اس وقت روضہ اطہر میں سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم پر کیا گزری اور بتی ہوگی۔اوران کا کیا حال ہوا ہوگا اس کا تصور عشق ومحبت والے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آه! آج كادن كتغ م ورنج كا ب\_زبان مين طاقت كهال جس كوبيان كرسكے\_يبي روضه اطهر قراردل اور کعبدایمان ہے جو ہمیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کاسب کچھمدینہ میں ہے مگر آج وہ مدینہ منورہ سے جارہے ہیں اور ہمیشہ کے لئے جارہے ہیں۔الوداع اے نانا ناجان الوداع کہتے ہوئے حرت بحری نگاہ سے تربت اقدس کو دیکھتے اور روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ پھر آپ اپنی مادر مہر بان حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنهاکی قبرشریف برحاضر ہوئے اورعرض کرنے لگے اے میری ای جان! بینازوں کا پالاتہاراحین، آج تم سے جدا ہونے اور آخری سلام کہنے آیا ہے۔ پھر آپ اینے برادر اکبر حفزت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور آخری سلام پیش کر کے۔ گروالوں کے ساتھ مکہ مرمدروانہ ہوگئے۔ حضرت امام حسين رض الله تعالى عنه كى بإرگاه ميں كوفيوں كے خطوط: خليفة اعلى حضرت صدرالا فاضل مولانا سيرمحد نعيم الدين مرادآ با دي رحمة الله تعالى علية تحرير فرمات بين - ملك شام جويزيد ناياك كا دارالسلطنت تقااور وہاں کے باشندوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی اور اہل کوفیدامیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی خدمت میں خطوط بھیج رہے تھے اور آپ کی تشریف آوری کی التجا کیں کررہے تھے کیکن حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نے صاف طور پر انکار فر مادیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اور پزید ناپاک کا تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد عراق کے لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں تقریباً ڈیڑھ سوخطوط بھیج اور ان خطوط میں اپنی نیاز مندی وجذبات عقیدت واخلاص کا اظہار کیا اور آپ پراپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔

اکر پیدامام پاک کی شهاوت کی فیر مشہور تھی اور کو فیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی آپ کو تجرب ہوچکا تھا مگر جہ ربیدنایاک باوشاہ بن گیااوراس کی حکومت وسلطنت دین کے لئے خطر ہ تھی اوراس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروائتی رور و مرح کرے کی تدویروں اور حیلوں سے جا ہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس اور و و مرح طرح کی تدویروں اور حیلوں سے جا ہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا یہ پاس ملت بزیدتایاکی بیت ہے دست تھی کرنااور حضرت امام پاک سے طالب بیعت ہونا حضرت امام پاک پرلازم كرتا تها كهان كى درخواست قبول فرما ئيس، جب ايك قوم ظالم وفات كى بيعت پرداضى نه مواورصا حب استحقاق اہل ہے درخواست بیعت کرے اس پراگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی ہیں جوتے ہیں کہ وہ اس قوم کواس جابر ہی کے حوالہ کرنا جا ہتا ہے۔ امام پاک اگر اس وقت کو فیوں کی درخواست قبول نے فرماتے تو بارگاہ الی میں کو فیوں کے اس مطالبہ کا امام یاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چندور ہے ہوئے مگر امام پاک بیعت کے لئے راضی نہ ہوئے بدیں وجہ ہم کو یزید ناپاک کے ظلم وتشدد سے مجبور ہوکراس کی بیعت کرنا پڑی۔اگرامام پاک ماتھ برساتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لئے حاضر تھے۔ بیستلہ ایسا در پیش آیا جس کاحل بجز اس کے اور کھ نه تقا كه حضرت امام ياك ان كى دعوت پر لبيك فرمائيس-اگر چها كابرصحابه كرام حضرت ابن عباس وحضرت ابن عمر وحضرت جابر وحضرت ابوسعيد وحضرت ابو واقد ليثي وغيرجم حضرت امام ياك كي اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہيں کوفیوں کے عہد ومواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام یاک کی محبت اور شہادت امام یاک کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کررہی تھی۔ گوکہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نکھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اس سفر میں یہ مرحلہ در پیش ہوگالیکن اندیشہ مانع تھا۔ حضرت امام یاک کے سامنے مسئلہ کی بیصورت در پیش تھی کہ اس استدعا کورو کئے ك لئے عذر شرع كيا ہے۔ ادھرا ہے جليل القدر صحاب كے شديد اصرار كالحاظ ، اور كوف والوں كى استدعار و نه فرمانے كے لئے كوئى شرعى عذر نہ ہونا حضرت امام ياك كے لئے نہايت پيجيدہ مسئلہ تھا جس كاحل بجز اس كے پچھ نظر نہ آيا کہ پہلے حضرت امام سلم کو بھیجا جائے۔اگر کو فیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا اور اگروہ اپنے عيديرقائم رية سحاركسلي دي جاسكي - (سواغ كربارس ١٩٥) حضرت امام سلم كى كوف كوروائكى حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنے اپنے چیاز اد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عند کواپنا نائب بناکر کوفیکورواندفر مایا،اورکوفیدوالوں کو تر فرمایا کے تبہاری التجاوات دعایر ہم امام مسلم کواپنانائب بنا کر تبہارے یاس بھیج رہے ہیں

انوار البيان المهد و و و ١٨٨ المد و و و ١٨٨ المديد و المران المران المران المران المران المران المديد و المران ال یم لوگوں پران کی نصرت وحمایت لازم ہے۔حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنہ کے دوصا جز ادمے محمد اور ابراہیم رضی الله تعالی عنهما جوبہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے اس سفر میں اپنے مہربان باپ حضرت امام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ كرماته تق\_(سوانح كربلاج ١٨٠) حضرت امام مسلم رضى الله تعالى عنه كوف ميس حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عندنے کوفد پہونچ کرمختار بن عبید کے مکان پر قیام فر مایا۔کوفہ والے آپ کی تشریف آوری کی خبرس کر جوق در جوق آپ کی زیارت کے لئے آر ہے تھے اور ایک ہفتہ کے اندر بارہ ہزار کو فیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت امام مسلم رضی الله تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کی گرویدگی دعقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت اقدس میں خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور التماس کیا کہ آ بے جلد تشریف لے آئیں تا کہ بندگان خدا بزیدنایاک کے شرمے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو۔ مسلمان امام حق کی بیعث مے مشرف وفیضیاب ہوسکیں۔ کوفیہ والوں کا جوش وجذبہ د مکھے کرحضرت نعمان بن بشیرصحا بی رضیاللہ تعالیٰ عنہ جواس وقت کوفیہ کے گورنر تتھے۔ کوفہ کےلوگوں کو جمع کیااور فر مایا اےلوگوین لو! یہ بیعت یزید کی مرضی کےخلاف ہےاوروہ اس پر بہت بھڑ کے گااور فتنفسادكرے گا۔حضرت نعمان بن بشرصحابی رضی الله تعالی عنہ نے اطلاع دے كرضابطه كى كارروائی پورى كر كے بیٹھ كن اوراس معامله مين آكي محتم كى كارروائي نه كى-مسلم یزید حضری اور عمارہ بن ولید بن عقبہ (بدلوگ یزید کے طرفدار تھے) نے یزید نایاک کواطلاع دی کہ حضرت امام مسلم بن عقبل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت وعقیدت کا جوش بردھ رہا ہے۔ ہزاروں کونی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ کے گور زنعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کےخلاف نہیں کی۔ندان برسختی کی اور نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے۔ یزید نایاک نے پہر سنتے ہی نعمان بن بشیرکوان کے عہدہ سے برخواست کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جوبصرہ کا گورنرتھا اے کوفہ کا بھی کورز بنادیا۔عبیداللہ بن زیاد برامکاراورعیارتھا۔وہ بھرہ سے روانہ بوااوراس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ ااور خود جازیوں کالباس پہن کراونٹ پرسوار ہوکراور چندآ دمیوں کوساتھ لیکررات کے اندھیرے میں مغرب وعشاء کے درمیان اس راست کوفہ شہر میں داخل ہواجس راستے سے مکہ کے لوگ آیا کرتے تھاس مکاری اور عیاری سے \*\*\*\*\*

المدور البيان المحمد عمد المحمد المحم اس کا مطلب میں تھا کہ ایسے طور پر شہر میں داخل ہونا جا ہے کہ کوفہ کے لوگ عبیداللہ بن زیاد کو پہچان نہ عمیں اور کوفہ والے سیمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن تشریف لے آئے تا کہ وہ بے خطرامن وعافیت کے ساتھے کو فریعی داخل ہوجائے۔چنانچہ ایساہی ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری ہے کوف کے لوگ دھو کا میں آگھے۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ اور ہر آن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کا بڑی بے صبری ہے انتظار تھا۔ انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں تجازی لباس اور مکہ شریف ہے آنے والے رائے سے آتا و کھی کر معجهے كەحفرت امام حسين رضى الله تعالىء تشريف لے آئے نعر وُ ہائے مسرت بلند كئے كردو پیش مرحبا كہتے جلے۔ مَوْحَبًا بِكَ يَا إِبْنَ رَسُول اللَّهِ وَقَدِمْتُ خَيْرَ مَقُدَم كَاشُور كِيابايم دووتو دل من جاتار بااوراس ف انداز ہ کرلیا کہ کو فیوں کوحضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ءنہ کی تشریف آ وری کا انتظار ہے اوران کے دل ان کی طرف مائل ہیں مگراس وقت کی مصلحت سے خاموش رہاتا کہان پراس کا مکرنے کھل جائے یہاں تک کدوارالا مارۃ میں داخل ہو گیا۔اس وقت کوفہ والے بیسمجھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند نہ تھے بلکہ مکارعبیداللہ بن زیا واس فریب اور دھوکا کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوی ہوئی۔ رات گز ار کرضیج کوعبیداللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کرسب کو سنایا اور پزید نایاک کی مخالفت سے ڈرایا اور دھمکایا۔طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے حضرت امام مسلم کی جماعت کومنتشر کر دیا۔حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بانی بن عروہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔عبیداللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کوایک فوج کے ساتھ مانی بن عروہ کے مکان پر بھیجااوراس کی فوج نے پانی بن عروہ کو گرفتار کرلیا اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا اور ان کو قید کرلیا گیا۔ کوفہ کے تمام رؤساء وعمائدين كوبهي قلعه مين نظر بندكر ديابه عبيدالله بن زياد كامحاصره: حضرت امام سلم رض الله تعالى عند يي خريا كربا مرتشريف لائ اورآپ نے این جاہے والوں کوآ واز دی۔ جوق در جوق لوگ آنے لگے اور جالیس ہزارلوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی کل کو گھیرلیا۔صورت بن آئی تھی حملہ کرنے کی دریقی اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عند حملہ کرنے کا تھم دے دیتے توای وقت قلعہ فتح ہوجاتا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوجاتے اور یہی لشکر سلاب کی طرح امنڈ کریزیدیوں کو تباہ وہر باد کرڈالتا اوریزیدنا پاک کو جان بیجانے کے لئے کوئی راہ نہلتی۔نقشہ تو یمی جماتھا مگر کار بدست کار کنان قدرت است یعنی بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم رض الله تعالى عنه نے قلعه كا محاصرہ تو كرليا اور با دجود بيركه كوفيوں كى بدعهدى اور ابن زيادكى 

مع انوار البيان المعلم علم علم ١٩٠ المعمد علم ١٩٠ المعمد علم علم المراكب مکاری وفریب کاری اوریز بدنا پاک کی عداوت پورے طوریر ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک عدل وانصاف والے با دشاہ کے نائب کی حیثیت ہے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو ہے قطع ججت کرلیاجائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے آپ ایے اس پاک ارادہ ے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھالیا اور کوفیہ ے روساء وعما ئدین یعنی بڑے بڑے لوگوں کوجن کوابن زیاد بدنہا دنے پہلے سے قلعہ میں بند کررکھا تھا۔ انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ دار وں اور زیر اثر لوگوں کومجبور کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیجد ہ کر دیں۔ بیر لوگ ابن زیاد بدنہاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد بدنہاد کوشکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کردے گا۔اس خوف سے وہ سب گھبرا کراٹھے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کراپنے رشتہ دار متعلقین سے گفتگو کی اورانہیں حضرت امام مسلم رضی الله تعالیٰ عنه کا ساتھ حچھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اں بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہوجائے گی پزید نایا ک تمہارے بچہ بچہ گوتل کرڈالے گا تمہارے مال فعوادے گا۔ تمہاری جا گیریں اور مکان ضبط ہوجا کیں گی۔ بیاور مصیبت ہے کہ اگرتم لوگ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جوابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعہ کے اندر مارے جائیں گے۔اپ لوگو!اپنے انجام پرنظر ڈالو۔ ہارے حال پر رحم کرو۔اینے گھروں کو چلے جاؤ۔ بیرحیلہ کامیاب ہوااور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالشکر منتشر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام سلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کاتو آپ کے ساتھ یا پچ سوآ دمی تھے اور جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہاراورالتجاؤں کے طومار ہے جس عزیزمہمان کو بلایا تھااس کے ساتھ بدوفا ہے کہ وہ تنہا ہیں اوران کی رفاقت کے لئے کوئی ایک بھی موجو دنہیں ۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچھوڑنے سے پہلے غیرت وحمیت ہے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرایرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بز دلا نہ بِمروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہول گے۔حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنداس غربت ومسافرت میں تنہارہ گئے۔ کدهرجا کیں۔ کہاں قیام کریں۔ جرت ہے کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے۔ جہاں سے ایے محترم مہمانوں کو مدعوکر نے خطوط اور رسائل کا تا نتابا ندھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بیچے ساتھ ہیں۔کہاں انہیں لٹا نیں ۔ کہاں سلائیں ۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں دو حیار گز زمین حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب گز ارنے کے لئے نظر نہیں آتی ۔اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یا وآتی ہے اور ول تڑیا

دی ہے دہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جناب میں خط لکھا۔ تشریف آوری کی التجا کی ہے۔ اور اس بدعمہد قوم دیں ہے وہ رہیں ہے۔ کے اخلاص وعقیدت کا ایک ول کش نقشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آ وری پر زور دیا ے۔ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجار دنہ فر ما کیں گے اور یہاں کے حالات ہے مطمئن ہوکر مع اہل وعیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہونچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کواس بے مہری کی تیش کیمی وعیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہونچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کواس بے مہری کی تیش کیمی ر یں مونیائے گی یغم الگ دل کو گھائل کرر ہا تھا اور اپنی تحریر پرشرمندگی وانفعال اور حضرت امام حسین کے لئر گزند پہونچائے گی یغم الگ دل کو گھائل کرر ہا تھا اور اپنی تحریر پرشرمندگی وانفعال اور حضرت امام حسین کے لئر خطرات علیحدہ بے چین کرر ہے تھاورموجودہ پریشانی جدادامن گیرتھی۔ (سوانح کربلاءم،۸۷) حضرت امام مسلم پیاس کی حالت میں اس حالت میں حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنه کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں طوعہ نامی ا کے عورت موجود تھی اس سے پانی مانگا۔اس عورت نے بہچان لیا اور پانی پیش کیا۔اور اپی سعادت سمجھ کر آپ کو اینے مکان میں فروکش کیا۔اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعت کا گرگا تھا۔اس نے فوراً ہی اس کو خبر کردی اوراس نے ابن زیاد بدنها دکواس برمطلع کیا۔عبیداللہ بن زیاد نے عمر و بن حریث کوفہ شہر کے کوتو ال اور محمد بن اضعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک شکر کوساتھ لیکر طوعہ کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرلیں۔حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور مجبوراً آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ کیا۔ان ظالموں نے دیکھا کہ حضرت امام ملمان کی فوج پراس طرح ٹوٹ پڑے جیے شیر ببر بکریوں کے رپوڑ پرحملہ کرتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ان میں سے بعض مارے گئے اور بے شارزخی ہو گئے۔ان ظالموں، بے وفاؤں کو معلوم ہوگیا کہ موالی علی شرخدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اب یہ تجویز کی کہ کوئی حیال چلنی جا ہے اور کسی فریب سے حضرت امام مسلم پر قابویانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کرامن وصلح کا اعلان کردیا۔اور حضرت امام مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔نہ ہم آپ سے لڑنا جا ہے ہیں۔مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جوشہر کوفد کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کرلیں۔حضرت امام سلم نے فرمایا میں خود جنگ وجدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور جس وقت میرے ساتھ جالیس ہزار کالشکرتھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی۔اور میں انتظار کرتار ہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی سلح کی صورت پیدا کرے اور قتل وخونریزی نہ ہونے پائے۔

## حضرت امام مسلم كى شهادت جنانجہ ان ظالموں بے وفاؤں نے مکروفریب سے کام لیکر حضرت امام مسلم اور ان کے نتیجے نتیجے دونوں ر جزادوں کوعبیداللہ بن زیاد برنہاو کے پاس شاہی محل میں لے گئے اور عبیداللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے ۔ یا ایک کے دونوں درواز وں کی آڑ میں آ دمیوں کو تینے وتلوار کے ساتھ کھڑ اکر رکھا تھااورانہیں تھم دیدیا تھا کہ حضرت الم ملم جیے ہی دروازہ کے اندر داخل ہوں۔ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔حضرت امام مسلم اس مارى وعيارى سے بخبراورنا واقفيت كے ساتھ تشريف لار بين اورآپ بيآيت كريمه رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَيُنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ بِرِ صَتِ موتَ شابى كل كررواز عين داخل موع داخل مونا تفاكه ظالمول في دونول ط ف سے تکواروں کے وار کئے اور بنی ہاشم کامظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شہید اہوا۔ إنّا لِلّٰهِ وَإِنَّا الَّيْهِ زَاجِعُونَ 0 (سواخ كرباء ص١٨٥٨) حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت حضرت امام مسلم رض الله تعالى عنه كے نتھے نتھے دونوں صاحبز ادے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے مہر بان باپ کا سران کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے۔ چوٹے بچوں کے دل مم ور بج سے بھٹ گئے اور وہ اس صدمہ میں بید کی طرح لرزنے اور کا نینے لگے۔ایک بھائی روم ہے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرمگی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے لیکن اس معرکہ ظلم وستم میں کوئی ان نفي نفي بحول يردحم كرنے والا نه تھا۔ ستم گاروں نے ان نونهالوں كوبھى تنغ ستم سے شہيد كيا۔ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون 0 اور مانی کوتل کر کے سولی پرچڑ ھایا۔ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 ان تمام شہيدوں كے سرول كو نیزوں پر چڑھا کرکوفہ کے گلی کو چوں میں پھرایا گیااور بے حیائی کے ساتھ کو فیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا مملی طور پرمظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ ۳ رذی الحجہ ۲ کا ہے ای روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمرمہ سے کوفیہ کے

اے ایمان والو! کوفہ والوں کی اس بدعہدی، دغابازی اور بے وفائی پر قیامت تک آنے والی نسانی

لخ روانه و ي (سوائح كربلام ٨٢)

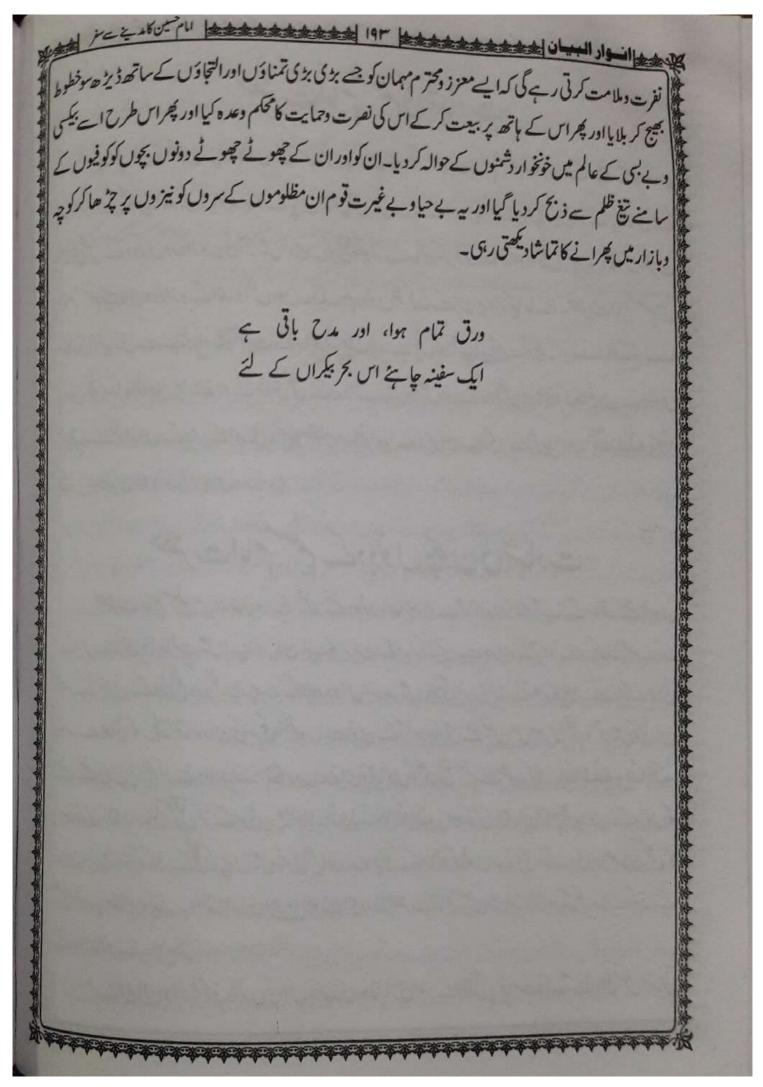

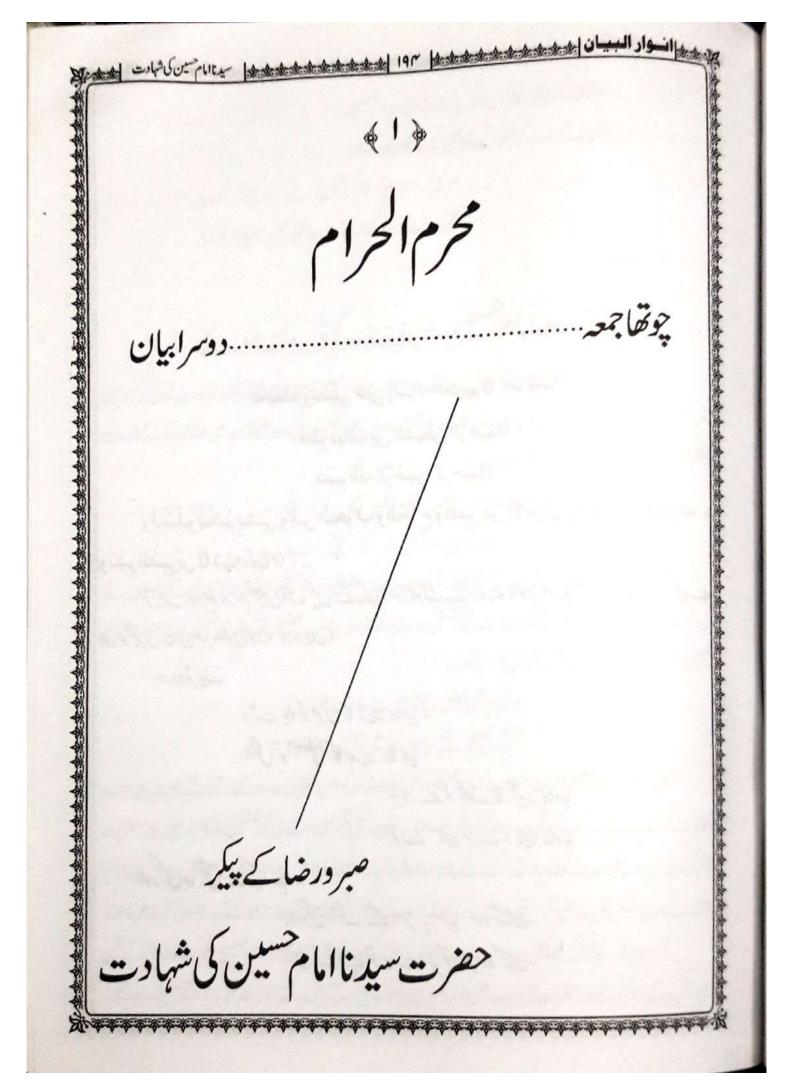



جوجوال بيخ كي ميت ير نه رويا وه حسين جي نے سب کھ کھو کے پھر بھی کھے نہ کھو ماوہ سین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کردیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کردیا درودشريف: حضرت امام سين رضى الله تعالى عند كوف روانه موت حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنه کا خط آنے کے بعد جھنرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کو درخواست قبول فر مالینے یں کسی طرح کی تشویش ورز در کی کوئی وجہ باتی نہیں رہی تھی۔ ظاہر میں شکل تو پتھی اور حقیقت میں قضا وقد ر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ تقدیر کا لکھا ہوا متانہیں۔ جاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو موزن تدبیر ساری عمر کو سیتی رہے آپ کی شہادت کا وقت نز دیک آچکا تھا۔ شہادت کا جذبہ شوق دل کو تھینچ رہا تھا۔ فدا کاری کے ولولوں نے ول کوت اب کردیا تھاای لئے تو شہادت کی کشش میدان کربلاکی جانب کھنچے لئے جار ہی تھی۔اور حضرت امام حين رضي الله تعالى عنه كاحال كجهاس طرح تها\_ دوقدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں عشق کھنچے لئے جاتا ہوں ا کابر صحابہ کرام علیہم الرحمة حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر سے رو کنے کے لئے بہت ہی منت واجت كرتے رہے كرآ ب مكه كرمد سے كوفد تشريف ندلے جائيں مكران سب كى كوششيں ناكام رہيں اور حضرت الم حسین رضی الله تعالی عندنے کوفیہ جانے کے لئے پخته ارادہ فر مالیا اور ۳ رذی الحجہ ۲۰ ۵ هوکوایے اہل وعیال اورعزیز واقارب اورغلاموں کل بیاسی نفوس قدسیہ کے ساتھ مکہ مرمہ ہے واق کے لئے روانہ ہو گئے۔ (مواخ کربلا می ۲۸) كربلا جانے والے اہل بيت: اے ايمان والو! اس سفر ميں حضرت امام حسين رضي الله تعالى عند كے تين شی آپ کے ساتھ تھے۔حضرت علی اوسط جن کوامام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ حضرت شہر بانو کیطن سے تھے۔

اس وقت ان کی عمر پائیس سال تھی اور علیل تھے۔ حصرت امام کے دوسر سے صاحبز اوے حصرت علی اکبر تھے جو یعلی بنت الى مره كينكن سے ہیں۔ ان كى عمر الماره سال كي تقى بيكر بلا ميں شہيد ہوئے۔ حضرت امام كے تيمر سے مين بنت الى مره كينكن سے ہیں۔ ان كى عمر الماره سال كي تقى بيكر بلا ميں شہيد ہوئے۔ حضرت امام كے تيمر سے مين بیں جنہیں حضرت علی امغر کہتے ہیں ان کی ماں فتبیلہ بی قضاعہ ہے تھیں۔ یہ شیر خوار بچے تھے۔ حضرت امام کی ایک صاجزادی حضرت مکینه بھی ساتھ تھیں جن کی عمر سات برس کی تھی ان کی ماں کا نام زباب بنت امرءالقیس تھا۔ حضرت کیندی نبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جور وایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ووبیویاں آپ کے ساتھ تھیں ایک حضرت شہر با ہو ، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیار تو جوان صاحبز اور پر (۱) حفرت قاسم (۲) حفرت عبدالله (۳) حفزت عمر (۷) حفزت ابو بكر رضى الله تعالی عنهم ،حفزت امام حمين رض الله تعالى عند كے بھر او تھے جو كر بلا ميں شہيد ہوئے اور حصرت على رضى الله تعالى عند كے بياننج فرزند (١) حصرت عماس بن على (٢) حضرت عثمان بن على (٣) حضرت عبدالله بن على (٣) حضرت محد بن على (۵) اور حضرت جعفر بن على حضرت امام یاک کے ساتھ تھے کر بلامیں شہید ہوئے۔ اور حضرت عقبل کے بیٹوں میں حضرت مسلم تو اپنے دونوں بيے حضرت محداور حضرت ابراہيم كے ساتھ يہلے ہى كوفديس شہيدكرديئے گئے تھاورتين بيٹے (۱) حضرت عبداللہ (۲) حفزت عبدالرحمٰن (۳) حفزت جعفرامام پاک کے ہمراہ کر بلا میں شہید ہوئے۔اور حفزت جعفر طیار کے دو یوتے حضرت محمد اور حضرت عون کر بلا میں شہید ہوئے۔ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے۔حضرت محمد اور حضرت عون امام یاک کی حقیقی بہن حضرت زینب بنت علی کے بیٹے اور امام یاک کے بھانجے ہیں۔ اہل بیت میں ے کل ستر ہ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مرتبہ شہادت سے سر فر از ہوئے اور حضرت امام زین العابدين (بيار) اور دوسرے كم عرشنرادگان جيے حضرت عمر بن حس اور حضرت محمد بن عمر بن على قيدى بنائے گئے۔ رضى الله تعالى عنهم اجهين (سوائح كربلاص ٨٤) اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عدیهت تیزی کے ساتھ سفر فر مارہے تھے۔ راستہ میں بشربن غالب اسدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے مکہ مرمہ جارے تھے۔ امام یاک نے ان سے کوفہ کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ جي اورخداجو چاہتا ہے کرتا ہے۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَايَشَآءُ حضرت امام ياك نے فرمايا ج ہے۔ اورآ كے راسته ميں عرب كا مشہور شاعر فروزق سے ملاقات ہوئی اس نے بھی ای طرح کی بات کہی۔ بہر حال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

ے حاری رکھا کبطن الرمہ نام کے مقام ہے آگے بڑھے تو عبداللہ بن مطبع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام ماک کی بہت منت وساجت کی کہ آپ کوفہ ہر گزنہ جائیں وہاں آپ کو یقیناً شہید کردیا جائے گا۔حضرت امام حسین رضى الله الله لَذَا لِي الله عَلَى الله عَلَيْ الله لَذَا (١٠١٠ ركوع ١٠٠) ہمیں وہی مصیبت پہو کئے علتی ہے جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر فر مادی ہے۔ (سوائح کربلا جن ۹۰) حضرت امام مسلم كى شهادت كى خبر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند منزل به منزل سفر فر ماتے ہوئے چلے جارہے تھے اور اب تک کوفیہ میں امام ملم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے بے وفا حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ منزل تعلیبہ پر بکیراسدی ے ملاقات ہوئی جو کوفہ ہے آرہے تھے۔انہوں نے امام یاک کے قدموں کا بور کیکر کوفہ کے بدترین حالات سے حضرت امام یاک کوآگاہ کیا اور حضرت امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت اور در دناک حالات کو بیان کیا۔ هنر امام یاک کوفیوں کی غداری اورعبد شکنی کی داستان س کرجیران و پریشان رہ گئے۔ حضرت امام مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کو فیوں کی بے وفائی اور بدعہدی کا حال س کر بعض لوگوں نے کہا کہا ہے امام پاک یہیں ہے واپس تشریف لے چلیں۔ چنانچے حضرت امام پاک نے واپسی کا ارادہ فر مالیا مگر حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے رور و کرعرض کیا کہ اے امام بھائی مسلم کی ایسی در دناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ واپس نہیں جا ئیں گے بلکہ خون ناحق کا بدلہ لیں۔آپ نے بیہ بات من کر واپسی کا اروہ زكرديااورقافله آئے چل يرا۔ (طرى، جميم ٢٢٧) ای طرح قافلہ آگے بڑھتار ہا جب امام یاک مقام زبالہ میں پہونچے تواس جگہ برآپ نے قافلہ والوں نے فرمایا کہ ہمیں در دنا کے خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیئے گئے اور ہماری اطاعت کے دعویداروں نے ہمیں چوڑ دیا۔ لہذا جو محص تم سے جا ہے وہ واپس چلا جائے ہماری طرف سے اس پرکوئی الزام نہیں۔ پھور کے لوگ جورات میں امام یاک کے ساتھ ہو گئے تھا اس اعلان کے سنتے ہی سب دائیں ، ہائیں اور إجرأدهردوانه وكاورزياده تروى لوك باقى ره كئ جومدينه منوره سات كماته آئے تھے۔ (طرى، جمع، معمر) كُراورايك بزار كالشكر: جب امام ياك كوه ذي حثم ميں پهونچ كرخيمه زن ہوئے تو محرم شريف مير ه کی پہل تاریخ تھی کہ <del>大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大</del>大大大

المعان المعمد والمعدد المعدد ا مر بن بزیدریا جی ایک ہزار کے لئکر کے ساتھ آپ کارات روگ کر کھڑا ہوا ہے۔ گرنے حضرت امام یاک، سلام کیااور عرض کیا کہا ہے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مجھے کوفہ کے یزیدی گورنر عبیداللہ بن زیاد نے آپ کارفتاری کے لئے بھیجا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بید معذرت بھی پیش کی کہ خدا گواہ ہے کہ میں بادل ناخواستہ آیا ہوں اور مجھے آپ کی مقدس بارگاہ میں بال کے برابر بھی بے ادبی اور گستاخی گوارہ نہیں ہے لیکن میں ابن زیاد ظالم عاكم كے علم سے مجورولا جارہول۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند نے فر مایا، اے کر! میں اس شہر کوفیہ میں خود بخو دنہیں آیا ہوں بلکہ کوفیہ والوں نے مجھے ڈیڑھ سوخطوط لکھ کر بلایا ہے اور پہ خطوط اکثر انہیں لوگوں کے ہیں جواس وقت تمہارے اس لشکر میں میری -いたとでとといじら ر نے تھ کھا کرکہا واللہ! مجھ کواس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے؟ اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیج؟ اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام یاک نے خطوط کاتھیلا اُلٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ او ۔ پہنطوط موجود ہیں ان کویڑھ لو۔ان کے دستخط اور مہریں دیکھ او ۔ عرآب نے نام لے لے کر بکارا کہ اے شیث بن ربعی، اے قیس بن اشعث! اے زید بن حارث! کے کج بولوكياتم لوگوں نے خطوط لكھ كراور تشميں دے دے كر مجھے نہيں بلايا ہے؟ امام ياك كى يكارى كريہ سب بے حا اور نابکارشر سے گردنیں جھائے کھڑے رہاور کی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندنے اتمام ججت کے لئے میکھی فر مایا کہ بہر حال اے کو فیو! اگرتم لوگ اپنے عہد و پیان پر قائم ہوتو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں ورنہ میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں ے این وطن کووالیس چلاجاؤں۔ (طبری،جم،ص٢٣٢) میرے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو ابھی حُر سے ہوہی رہی تھی ، کہ ایک مخص سائڈنی برسوار موکر بڑی تیزی کے ساتھ آیا ورعبیداللہ بن زیاد کا خط خرکودیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا خط ملے تم حضرت امام حسین کو ای مقام پر وک لو۔ ندائبیں کوفی شہر میں داخل ہونے دو، ندوطن والی لوٹے دو۔خط کو پڑھ کر کڑنے عرض کیا۔اے ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه والدولم! و مكي ليحيّ آب كور فقار كرنے كے لئے عبيد الله بن زياد كاكس فدراصرار بي؟اس لئے میں مجبورولا جارہوں کہ آپ کو کی طرح چھوڑنہیں سکتا کرنے یہ کہالیکن شدے تم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آ واز ٹوٹ ٹوٹ کر بھم نے لگی۔  انوار البيان المممم مد مد مد المديد ا اے ایمان والو! اس بات میں کوئی شک وشبہیں کہ خر کے دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی بے پناہ عظمت تھی۔ چنانچہ وہ نماز وں میں برابر حضرت امام پاک ہی کی اقتد اکر تار ہالیکن وہ ابن زیاد بدنہا دے ظلم وستم ہےلا جار ومجبورتھا۔ اگرامام پاک کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرتا تو ایک ہزار لشکر کی موجود گی میں بیراز پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور ابن زیاد بدنہاد کے ظلم وستم کا نشانہ بنیایٹ تا۔ (سوائح کربلام ١١١) ای سبب سے حضرت امام پاک کو ہے آب وگیاہ چنیل میدان میں اتر ناپڑا۔ حضرت امام مسين رضى الله تعالىء ميدان كربلامين محرم شریف کی ۲ رتاریخ با معرات کا دن تھا جب حفرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ نے میدان کر بلا میں نزول فر مایا۔ امام پاک نے یو چھااس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام کر بلا ہے، کر بلا کا نام نتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فر مایا: هاندہ کو بَلاءُ مَوْضَعُ کُوب وَّبَلاءِ هالْدَامَنَاخُ رِ کَابِنَا وَمَحَطَّ رحَالِنَا وَمَقْتَلُ رِجَالِنَا (نورالابصار، ص ١١١) یہ کر بلا ہے جومقام کرب و بلا ہے ( یعنی رنج ومصیبت کی جگہ ) یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہیں ہارے مال واسباب اتریں گے۔اورای مقام پر ہمارے ساتھی قتل کئے جا کیں گے۔ اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کر بلا سے واقف تھے۔ اور آپ کو بیجی معلوم تھا کہ کر بلاوہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھو کے بیا سے رکھ رقتل کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام یاک بیٹھے ہوئے فکر وقد بیر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آگئی خواب میں اپنے نانا جان رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کو دیکھا آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فر مارہے ہیں بیکر بلا ہے جوتہ ہاری شہادت کی جگہ ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے امام یاک کے سینداقدس پرابنانورانی ہاتھ رکھ کردعاء فرمائی۔ اللهم أغطِ الْحُسَيْنَ صَبَوًا وَاجُوا \_ الله تعالى صين كوم عطافر مااور بهتر اج نصيب فرما (مواغ كربلام ٩٢) حضرات! بے وطن مسافر حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کا سامان انجھی بے ترتیب إدھراُدھر برا اہوا ہے۔ بے حیا اور دغا باز کو فیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو ڈھیڑھ سوخطوط لکھ کر ہزاروں تمناؤں اور التجاؤل كے ساتھ بلايا ہے۔ اور پھراس كے ساتھ كيا سلوك كررہے ہيں؟ غالبًا ونياكى تاريخ ميں ايسے عظيم الشان \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انواد البيان المحمد الم مہمان کے ساتھاں قدرظلم وزیادتی کابدترین سلوک نہ بھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ کر بلامیں فاطمہ کے تعل اورعلی کے روں ہے کے ساتھ بے وفااور غدار کو فیوں نے کیا ہے۔ حضرت امام پاک کوان بے وفا وُں اور غداروں کی بے وفا کی اور بدعهدی پرانتهائی خیرت تھی کہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ پچھ تکان دور کریں کہ کوفہ عبیداللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط کیکر پہونچتا ہے کہ آپ بزید کی بیعت سیجئے یا جنگ کے لئے تیار ہوجائے۔ حفزت امام یاک نے وہ خط پڑھااور قاصد سے فرمایا۔ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ (سوائح کربلا۔ ص۹۳) عمر و بن سعد: ابن سعدا یک جنتی صحابی حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه کا بیثا تقااوروه نااہل حریص الدنیا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی عظمت و بزرگی ہے خوب اچھی طرح واقف تھااس لئے وہ یزیدی فوج کی ب سالاری سے بیخے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پرانکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون ناحق سے اپنے دامن کوداغدارنہیں کرسکتا۔ مگر ابن زیاد بدنہاد نے اس کومجبور کر دیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہوجائے ہا حضرت امام یاک سے جنگ کے لئے تیار ہوجائے۔(سوانح کربلاج ۹۳) اے ایمان والو! دنیا کی لا کچ اور حکومت کی گرسی بہت بُری بلا ہے کہ جب بیدد نیا شیطان بن کر کسی کے مریر سوار ہوتی ہے تو وہ مخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، گراس کے قدم کو دنیا کی لا کچ ہلا کرر کھ دی عد إلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ چنانچے عمر وبن سعد جوالک جنتی باپ کا بیٹا تھا مگراریان کی حکومت کے لالچ میں آگیا اور حیدر کرار کے گوہر یار نے جوانان جنت کے سر دار حضرت امام حسین نامدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کولو ٹیخے اور ان کوفل کرنے کے لیے تیار ہوگیا اور یانچ ہزار کی فوج جفاشعار کا سپر سالار بن کر کر بلامیں پہونچا اور دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا۔اور یا نج سوسواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہرہ بٹھا دیا۔ خردار۔خردار۔یانی کاایک قطرہ بھی ساتی کوڑ کے بیٹے امام حسین کے خیمہ کے اندر پہو نیخے نہ یائے۔ حاکم کوفہ عبیداللہ بن زیاد بدنہاد برابر کوفہ ہے فوجیس روانہ کرتار ہا، یہاں تک کہ کر بلا کے میدان میں بائیس إبزار كالشكرجع بوكيا. ا الا المان والوا كتني حرت كامقام مع؟ كه حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنه كے ساتھ كل بياسي انسانوں كا قافله ب- ان ميں عورتيں بھی ہيں اور بيج بھی ، بوڑ ھے بھی ہيں اور جوان بھی - ان ہی بيای مسافروں ميں حضرت عابد بیار بھی اور حضرت علی اصغر شیر خوار بھی اور بیلوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں اور ان \*\*\*\*

انوار البيان المهد المهدي ١٠٠ المهد المهدي المام عن كانبار ك لہ گوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں ہیں۔لیکن اس کے باوجودان بیای حضرات کے مقابلہ کے لئے ائیس ہزار کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی پزیدی فوج پر خوف و دہشت طاری ہے اور بزیدی فوج کومعلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہرایک بچہ جہال پیدا ہوا شرخدا معلوم ہوتا ہے اہل بیت پر یانی بند اے ایمان والو! پزیدیوں کو چھی طرح معلوم تھا کہ شیرخدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لئے ان ظالموں نے بیتد بیر کی کہ پہلے ان پر یانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال اور کمزور کردیا جائے۔اس طرح سات محرم کونہر فرات کے یانی پر پہرہ بٹھادیا گیااور یانی بند کردیا گیا۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہول پیاس کی شدت سے رئے بے زبان اہل بیت حضرت امام حسين كي استقامت دوسرى محرم سے دسويں محرم تك اہل بيت كا قافله اس طرح كربلا ميں مقيم ر بااور ابن زياد كا قاصد بار باريہ پیام لاتار ہا کہا اام یاک آپ بزید کی بیعت کرلیں۔ یہ باکیس ہزار الشکر جوآپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کے قدم چوے گا۔ یزیدآپ کے قدموں پر دولتوں کا ڈھیر لگادے گاکسی ملک کی گورنری آپ کے حوالہ کردی جائیگی۔ ا نی جان بچالواورا ینے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کرلوور نہ آپ کا گھرلوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں كاخون بهاياجائے گااورآپ كوبھى قىل كردياجائے گا۔ غرضیکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوطرح طرح کی لا کچ دی گئی اور حرص وطمع کے ایسے سنہرے اور دککش باغ دکھائے گئے کہ امام یاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اس فریب میں آجا تا اور اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا اور الی الی دردناک اورخوفناک دهمکیوں سے خوف زوہ کیا گیا کہ امام یاک کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اس کے حوصلے ٹوٹ کر بکھر جاتے اور وہ دہشت وخوف ہے جھرا کران ظالموں کے سامنے جھکنے پرمجبور ہوجا تا۔

ا ايمان والوا حفرت امام مين فرزيد فاطمة الزبرارش الشاق مها كفون كے قطر القطر المراب - マナビッチをとりしましいかしかり يرى تل ياك ين ج ي ي اوركا تو ہے میں فور تیرا سے کرانہ فور کا اورامام پاک بی جواب دیے رہے کہ میں ایک ایے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے دورائے لگاتے ہیں۔ ایک راستات یہ ہے کہ میں بزیر پلیدی بیعت کرلوں تو یہ سے کہ جھے بطا ہر عزت ودولت اور کی ملک کی گورزی صرور ملے کی اور یزید تا پاک بیرااحسان مند ہو کر جھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گالیکن اس کا انجام یہ ہوگا ک مرایاک ہاتھ بزید کے ناپاک ہاتھ میں جاتے ہی وین اسلام کا پر پیم سرتگوں ہوجائے گا اور اسلام کی بنیادجس کو میرے تا تا جان سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم نے صحابہ کرام کے خون ہے مضبوط و مطلحا کیا ہے۔ یزید بول کی بدا عمالیوں اور بد کردار یوں سے شان اسلام کمزور اور عظمت دین وشریعت مٹ جائے گی اور دوسرارات بیہ ہے کہ بیس پزید ناپاک کی بیعت کسی حال میں نہ کروں اور پر بھے ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور میری اہل بیت کا خون بے در لینے بہایا جائے گااور اہل بیت کو بے پناو مصائب اور جان ومال کے نقصان سے گزرنا پڑے گا۔لیکن اس کا پینچہ بیہ ہوگا کہ اسلام کا پر چم ہمیث ك لئر بلندر بكاور المليت ك فون سيراب مونے والا باغ اسلام كا بر پيمول بميشك لئے سربزوشاداب رے گاور قیامت تک پریدیوں کی بےدین اور گراہی کی ہواباغ اسلام کے پھولوں کوئز ال سے ہمکنار نہیں کر علق۔ البذااے بزید یو! میراآخری فیصلہ ہی ہے کہ ہم خود بہتر زخم کھا کر گھوڑے سے زبین پرگریں مے مگراسلام کو گر نے نہیں دیں گے۔خودکش کے مگر اسلام کو کٹنے نہیں دیں گے۔خودا جڑیں گے مگر اسلام کوا جڑنے نہیں دیں گے ۔خودمٹ جا کیں گے گرقر آن کے ایک ایک لفظ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ چنانچ کر بلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال امام پاک نے دنیا کی دولت وحکومت کو تھوکر مارکرراہ جن میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہوکر استقبال کیا اور قل ہونا اور گھر لٹانا سب پھھ گوارہ کیا مگر بزید نایاک کی بیعت ندکر کے اسلام کے یاک وامن کو واغدار ہونے سے ہمیش ہمیش کے لئے بچالیا۔ گر لٹانا ہرکٹانا کوئی بھے سے کھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اے ایمان والو! پزیدنایاک اور اس کے نایاک ساتھیوں نے حوض کوڑ کے مالک کے نواسہ حفزت

امام یاک پر پانی بند کر کے بیر خیال کیا تھا کہ امام یاک مجبور ہوکر بیزید نایاک کی بیعت قبول کرلیں گے مگر ان ظالموں كومعلوم ندتھا كه مرمصطف کے باغ کے سب پھول ایے ہوتے ہیں جو بن یانی کے زرجے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حضرات! کوئی بددین وگستاخ به نه سمجھے که حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنه مجبور اور بے طاقت تھے۔اگر الیانہ ہوتا تو خود پیاسے کیوں رہتے اور اسے بچوں کی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کیے کرتے ،خدا کی قتم! ہرگز ہرگز ایسانہیں ہے اگرمیرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا ہتے تو کر بلا کے بیتے ہوئے صحرامیں پانی کے بے شار چشمے اُبل پڑتے مگرامام یا ک راضی برضائے الٰہی تھے۔میدان صبر ورضامیں طاقت نہیں وکھایا جا تا ہے بلكه صبر ورضا كے ميدان ميں امتحان دے كر الله تعالى كى بارگاہ ميں صابر ہونے كاشا نداراعز از حاصل كيا جاتا ہے اور قرآن كريم كارشاد كمطابق إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبويْنَ كانعام سي مرفراز موعد لاريب ، بيشك حفزت امام حسين رضى الله تعالى عنه صبر ورضا كے ول دوز اور سخت ترين امتحان ميں كامياب ہوئے اور قیامت تک کے صابروں کے امام ہو گئے۔ امام یاک کا ساتھیوں سے خطاب: نویں محرم شریف کا دن گزر کردسویں محرم الحرام کی رات آگئی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے تمام ساتھیوں کو جمع کیااور فر مایا کہ آپ لوگوں نے ہرمقام پرمیراساتھ دیا۔ آپ حضرات کی جانثاری اوروفا داری رہتی دنیا تک زندہ اور باقی رہے گی اورلوگ اس پرفخر وناز کرتے رہیں گے۔ آج بزیدی شکرمیرے خون کا پیاسا ہے۔ان ظالموں کوآپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔اگروہ بیعت ما تکتے ہیں تومیری، اگرسر مانگتے ہیں تو میرا۔ اس لئے بخوشی میں تم لوگوں کواجازت دیتا ہوں کہتم جہاں چا ہورات کی تاریکی میں طيح جاؤ \_ تمام رفقاء نے عرض كيا-یا امام! ہم سب آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجے اگر ہم آپ کو بلاومصیبت کے اس میدان میں تنہا چھوڑ دیئے تو بروز قیامت آپ کے نانا جان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کومنہ کیادکھائیں گے اور دنیا ہمیں کیا کھی۔ حضرت امام یاک نے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا اور اپنے خیمہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق

انوار البيان المديد و و و ١٠٥ المديد و و ١٠٥ المديد و البيان المديد و المد کودی گئی اور صرف ایک راسته رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے اور خندق میں آگ لگادی گؤ تا کہ کوئی پزیدی وشمن خیمہ کے اندرنہ آسکے۔ رات دھیرے، دھیرے گزررہی تھی۔حضرت امام پاک نے اپنے پیارے یٹے حضرت علی اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا! بیٹے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔حضرت علی اکبررضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہونے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے اور فرات نہریر پہرہ لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنگریاں چن رہی ہیں۔حضرت علی اکبر بیمنظر دیکھ کرمیدان سے واپس ہوئے اور میدان جنگ کاسارانقشہ بیان کردیا۔حضرت امام یاک کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ بیٹے حضرت علی اکبرنے رونے كا سبب دريافت كيا تو حضرت امام ياك نے فرمايا بيٹا! جس مقدس خاتون كوتم نے ميدان كربلا ميں كنكرياں المُحاتّے ہوئے دیکھاہےوہ میری ای جان سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہاتھیں۔ دسویں محرم شریف کی رات حضرت امام یا ک اور تمام ساتھیوں نے عبادت وریاضت ، تبییح و تہلیل ، ذکر وفکر اور تلاوت قر آن کریم میں گزاری، فجر کاوقت ہوا۔اذان پڑھی گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام یاک کی اقتداء میں نماز فجرادا کی۔سامنے پزیدی فوج کی تکواریں جبک رہی ہیں اورادھرنمازعشق ادا ہورہی ہے۔ وسوي محرم كا قيامت نماون: وسمحرم الحرام اله هجعه كا قيامت نمادن آگيا اور دنيا سے سفر كرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافروں نے اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کی۔اورسورج طلوع ہوا۔ إدھر عمرو بن سعدنے اپنے بائیس ہزارفوج کومیدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجادیا۔ اتمام جحت: حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندمیدان جنگ میں تشریف لے گئے اور اتمام جحت کے لئے ا کے تقریر فرمائی حدوصلوٰ ہے بعدامام یاک نے فرمایا اے یزیدی شکر کے لوگو! میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام اور الله تعالى كے قبر وغضب كا سبب ہے كہتم اس گناه ميں مبتلانه ہو۔ ميں نے كسى كافل نہيں كيا ہے۔ كسى كا کھر نہیں جلایا ہے اگرتم اپنے شہر میں میرا آنا پندنہیں کرتے ہوتو مجھے واپس جانے دو، میں تم ہے کسی چیز کا طلبگار مہیں۔ میں تمہارے دریے آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے دریے ہواور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو۔ قیامت کے دن تمہارے یاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا۔ اپنا انجام سوچواورا بنی عاقبت پرنظر ڈ الو۔ پھر یہ بھی سوچوا در مجھو کہ میں کون ہوں۔میرے نانا جان کون ہیں؟ میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ ماجدہ کون ہیں۔ بیں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کاتم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کورسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنا بیٹا

ز مایا ہے جس کے امتی ہونے کاتم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کوشیر خداعلی الرتضٰی فاتح خیبر کہا ماتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے راحت جان اور اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ ماتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے راحت جان اور اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے۔ ا بہتی عور توں کی سر دار فر مایا ہے۔ میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کی محبت رسول الله مطلی الله تعالی علیه واله ملم نے اپنی و فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جوخود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا بی حق ہے جوتم ادا کررہے ہو۔اب بھی وقت ہے کہا ہے کے پر نادم وشر مندہ ہوجاؤ۔ ابھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ے۔ورنہ بروز قیامت میرے اور میری اہلبیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔تم دنیا وآخرت میں ذيل وخوار ہوجاؤگے۔ جب سرمحشر وہ پوچیں گے ہمارے سامنے كيا جواب جرم دوكيتم خداك سامن حضرت امام یا ک رضی الله تعالی عنه کی تقریر کاان بدنصیبوں یر کوئی اثر نه ہوااور ظالموں نے شوروغل مجانا شروع کر د مااور کہنے لگے اے امام حسین! آپ کے فضائل ومنا قب ہے ہم اچھی طرح واقف ہیں لیکن اس وقت پیمسکلہ زر بحث نبیں ہاس وقت تو جنگ کے لئے آپ کی کو بھیجے۔ (مواخ کر بلا بس ۹۸) امام حسين رضى الله تعالى عنه كى كربلا ميس كرامتيس ظالموں کا یہ گتا خانہ جواب من کر حضرت امام پاک اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے، اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بدنصیب سیابی ما لک بن عروہ گھوڑا دوڑا کرسا ہے آگیا اور اس نے خیمہ کے پاس خندق میں آگ ر بھی تو اس ہے ادب پزیدی فوجی نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عند! تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لكالى؟ حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه في مايا: كَلْدِبْتَ يَاعَدُوَّ اللَّهِ \_ ال وتمن خداتو جموتا ب- كيا تجفي يگان بے كەمىل جہنم ميں جاؤل گا۔ حضرت امام یاک کے جا نثار حضرت مسلم بن عوجہ کواس بدنھیب کابیہ جملہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اس بدنھیب کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت جاہی، مگر امام پاک نے اجازت نہیں دی۔ کیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجروح دل سے بیدعا مانگی کہا ہے اللہ تعالی تو اس بدنصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔امام پاک کا دعا کرنا تھا کہ اس بدنصیب کے گھوڑے کا پیرا یک سوراخ میں گیااور گھوڑ ایھ سلااور بیاس طرح گرا 

کے گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیرا کچھ گیا اور گھوڑ ااس کو تھیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے کر بھا گا اور یہ بدنھیر اخدق ك آك يس كرااور جل كردا كه موكبا\_ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے الله تعالی کاشکرادا کیااور عرض کیااے میرے الله! تیراشکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کوسزادی حضرت امام پاک کی زبان سے بیجملہ من کریز بدی فوج میں سے ایک بدنھیب ساہی نے کہا کہ اے حسین تم کورسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم سے کیا نسبت؟ اس لفظ سے امام پاک کا کلیجہ چھٹ گہااور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی تو فور اُس بدنصیب، گتاخ کوعذاب میں مبتلا کردے۔ ابھی اہام یاک نے دعا کی اور اس گتاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہوگئی اور بیزنگا ہوکر ایک جگہ قضائے حاجت کے لئے بیٹیا، اجا تک ایک کالے زہر یلے بچھونے اس کوڈنک مارااور بیدورد ہے تڑپتااور بلکتا ہوانجاست وگندگی میں لت، پت ہوکر بھا گااورلشکر کے سامنے رئے ہوئے کر ذلت ورسوائی کے ساتھ مرگیا۔ مگر بے غیرت یزیدی فوج کو بیرسب دکھ كربهي شرم وحيانية كي-ای طرح ایک گتاخ مزنی نے ساقی کوژ کے نوا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے حسین د کھے لو دریائے فرات موجیں مارر ہاہے مگرتم کو اس میں سے ایک قطرہ یانی نہیں ملے گا اورتم پیاسے مرجاؤ گے۔ حضرت امام یاک نے اس گتاخ کے لئے پردعاکی۔ اَللّٰهُمُّ اَمِتُهُ عَطُشَانًا. اے اللّٰهُ قالٰ اس کو پاسامار، چنانچە مزنی كا گھوڑ ابھا گااور پہ گتاخ اس گھوڑ ہے كو پكڑنے كے لئے دوڑ اتو اس گتاخ پر بیاس كا تناشد يدغليه ہوا کہ پیاس، پیاس بکارتا تھا مگر جب اس کے حلق میں یانی ڈالا جاتا تھا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے پیچنیں ارتا تھا۔ یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑ ہے تڑ ہے کرمر گیا۔ (مواغ کربلا میں ۱۰۰) اے دل مجیرد امن سلطان اولیاء لعني حلين بن على جان اولياء اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کریزید بول، ظالموں کے سینوں میں دل ارز جانا جا ہے تھا اور وہ اس سے عبرت پکڑ کرامام یاک کے خون ناحق سے باز آجاتے تھریے شرارت وخباثت کے مجمعے جن کے سروں پر دنیا کی لا کچ شیطان بن کر مسلط ہو پچکی تھی۔ان عبرت آموز کرامات ہے کوئی سبق حاصل نہ کر سکے بلکہ اور زیادہ ہے ادبی اور گنتاخی کے شیطان مجسم بن کر جنگی اشعار پڑھتے ہوئے اپی تکواروں کو چھاتے ہوئے حضرت امام پاک سے لانے کے لئے میدان جنگ میں فکل آئے۔ لیکن

حذب امام حسین اوران کے جا نارسانھی ان بیزیدیوں کی فوج کی کشرے اوران کے ہتھیاروں کی چیک سے نہ ر ید جھے بلکہ جذب شہادت سے سرشاراوراللہ تعالی کی راہ شی ایناسر کٹانے کے لئے بے قرار تھے۔ عشرت قمل که الل تمنا مت یوجید عید نظارہ بے شمشیر کا عربال ہونا حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كے ساتھيوں كى شہادت حضرت امام حسین رضی الله تعالی منداور آپ کے اہل بیت شوق شہادت میں سرشار تھے انہوں نے میدان كارزارش جانا جابا عكرقرب وجوارك كاؤل كرينے والے دہ جانثار جواس حادثة كى خبرين كرحاضر دربار ہو گئے تھے وہ لوگ حضرت امام یاک کے قدموں کو چوم کرمچل گئے اور عرض کیا کدا ہے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم میہ فیرمکن ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک جانثار بھی باتی ہے اہل بیت کا خون زمین پرگر ہے۔ اس لئے ہم اپناسر آپ کے قدموں پر قربان کریں گے۔ چنانچد کے بعدد مگر سے ان جانثاروں نے میدان جنگ میں جا کرراہ خدامیں اپنی جانوں کو قربان کیا اور جام شهادت سے سرفراز ہوئے۔ (سوائح کریا۔ صاف حُرا تے اور جنتی ہو گئے: حُر بن بریدریا می کاسینہ پہلے ہی سے عشق اہل بیت کامدینہ تھا مگر بریدی فوج کے کمانڈر تھے اس لئے مجبور تھے مگر وہ وقت آئی گیا کہ خرکی آٹکھوں سے ففلت کے بردے اٹھ گئے۔ دل کی ونیا بل گن اورجسم برارز ہ طاری ہوگیا۔ کس مخص نے یو جھاتھا کداے رُ آجے پہلے میں نے بچے بھی خوف زدہ نہیں بابا۔ توٹر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑ کتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی بہاریں ہیں۔اور میں موج ریا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت مُڑنے اپنے محوڑے کوایٹر لگائی اور نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم كاقدمول مين حاضر موكئے۔ لكل كرافكر اعداء ے مارا كرنے يونعره كه ديكھويوں لكتے بين جنم سے خدا والے بھیلی ملکوں اور روتی آنکھوں سے رُ نے عرض کیا۔ یاامام حسین! کیامیری خطامعاف ہوسکتی ہے؟ امام یاک نے فرمایا ے رسی اوراہ حق برآنے والے کی ہر خطاو گناہ کو اللہ تعالی معاف فرمادیتا ہے یعنی مرکز کے معنی ہیں آزاد۔

المعدان المعدد كوباامام ياك بيفرمار ب فق كدآج كي بعد عاق بركناه عياك باوردوزخ كي آك سي زاد ب\_اورخ ابھی امام پاک کی قدم ہوی کر کے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ پزیدی الفکر کا ایک سپاہی میدان جنگ میں آ کر چلانے نگا كدكون بج جوبير ، مقابل مين آكرايني جان دينا جابتا ہے۔ حضرت أر نے اس بدكار كى للكارسنى تو آقامام حسین رضی الله تعالی عدے اس کے مقابلے میں جانے کے لئے اور آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لئے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہو کچے گئے۔ یزیدی سیابی سے مقابلہ ہوتا رہا پھر پوری طاقت سے اس لعین کے سینے میں تکوارا تاری وہ واصل جہنم ہوا۔اس کے بعدیزیدی فوج کے کئی لوگوں نے حیاروں طرف سے حضرت مُر کو تھیرلیا۔ آب ان سب کا تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اس کے بعد حضرت بحررض الله تعالی عنه پرتلواروں کی بارش کر دی گئی اور آپ واصل الی الله ہو گئے اور جام شہادت نوش فر مالیا۔ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 وبب بن عبدالله كلبي: اى طرح حفزت وبب بن عبدالله كلبي رض الله تعالى عنه كى مجابدانه كرداراور جذبه شہادت کی داستان بھی قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی۔وہب بن عبداللہ کلبی بہت ہی حسین اور خوب صورت نو جوان تصاوران کی نئی شادی ہوئی تھی جوابھی صرف سترہ دن ہی ہوئے تھے کہان کی بوڑھی مال نے کہا بیٹا۔ آج میرے پیارے رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پیارے نوا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کر بلامیں بے یارومددگاریزیدی دشمنوں کے زغے میں گرفتاراوررنج وغم کاشکار ہیں۔اے میرے بیارے بینے! تیری بوڑھی ماں کی آرز واور تمناہے کہ تیراوہ خون جومیرے دودھ سے بناہے آج اس خون کا ایک ایک قطرہ راہ حق میں بہا کرتو ا بی جان امام حسین برقربان کر کے میری مغفرت کا سامان کردے۔ اے بیٹا! یٹھیک ہے کہ تو ہی میری زندگی کا سہارا ہے۔ تو ہی میرے گھر کا اُجالا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کوصرف سترہ دن ہی ہوئے ہیں مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تم میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لعل امام یاک براینی جان فدا کر کے شہید ہوجاؤ تا کہ بروز قیامت تمہاری بوڑھی ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں شار کیا جائے۔ ماں کی اس پُر درد آرز واور تمنانے وفا دار میٹے حضرت وہب بن عبدالله کلبی کے دل میں شوق شہادت کا طوفان بریا کردیا۔ پھر حضرت وہب اپنی نئ نویلی وُلہن کے یاس گئے اس كے ساتھ آخرى ملاقات كرتے ہوئے فرمايا، اے ميرى پيارى بيوى! مجھے معلوم ب كرتونے ميرى خاطرائے مال، ا باپ کے گھر کوچھوڑا ہے۔ بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے۔ میں تیری سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں مگر <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> آج ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم حضرت امام حسين رض الله تعالى عنه يرمصيب كا وقت آكيا ب-میں جا ہتا ہوں کہ پر چم اسلام ہمیشہ بلندر ہے اس لئے حضرت امام پاک کے قدموں پر اپنی جان قربان کردوں۔ اس نیک بیوی نے فوراً اپنے نیک شوہر کواجازت دیے ہوئے عرض کیا کداے میرے شوہراس سے بڑھ کرمیری خوش نصیبی اور کیا ہوسکتی ہے کہ بروزمحشر جہاں آپ کوشہید کہا جائے گا و ہیں مجھے ایک شہید کی بیوی کہدکر پکارا جائے گا۔جلدی سیجے اور جاکرامام پاک کی محبت والفت میں فداہوجائے۔ چنانچے حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی نے امام ماک کے قدموں کا بوسدلیا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت کیکر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور یزیدی ونج كے ساتھ الرتے ہوئے جان ديدى اور شہادت كے ظيم منصب يرفائز ہوگئے۔ ابَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 اے ایمان والو! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عدے مخلص اور جال نثار ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں امام پاک پراپنی جانیں قربان کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ كربلا والول نے روش كرديا اسلام كو شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی درود شريف: آخر کاران سب جال نثاروں کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کی قربانی کاوقت آئی گیا۔ امام قاسم کی شہادت: اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنها جن کی عمر ۲۲ سال کی تھی۔اینے پیارے چیا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کررہے ہیں۔حضرت امام یاک نے فرمایا بیٹا قاسم تم میرے بیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یا دگار ہو۔ میں کس طرح گوارا کرسکتا ہوں کہتم میرے سامنے خاک وخون میں تڑیتے ہوئے اپنا گلاکٹاؤاور میں دیکھتار ہوں۔ میں اس جان لیواصد مہ کو برواشت رنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لئے میں تہہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت امام قاسم رضی الله تعالی عندنے جب دیکھا کہ امام یاک کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس ای وقت بیرخیال آیا کہ میرے والدگرامی حضرت امام حسن رضی الله تعالیٰ عنه نے مجھے کو ایک تعویز لکھ کر دی تھی جو میرے بازور بندھی ہوئی ہے اور والدگرامی نے فر مایا تھا کہ بیٹا قاسم جب تم پرسخت مصیبت اور امتحان وآ زمائش کا وقت آئے تو اس تعوید کو کھول کر بڑھ لینا، تمہاری سب تکلیف دور ہوجا کیکی۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی

مصیت اور کیا ہو عتی ہے۔ چنانچہ آپ نے تعوید کو کھولا اور پڑھاجس کا مضمون میتھا کہ بیٹا قاسم جب تہارے م میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کر بلا میں مصائب وآلام میں گھرے ہوئے ہوں تو تم اپی جان کوان ر قربان کردیناامام قاسم نے اس تعویذ کوامام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کردیا کہ اب مجھاجازیہ مل جائے گی۔حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو بلکیں بھیگ گئیں اور آنکھوں سے اشک طاری ہو گئے اور امام قاسم کومیدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کردی۔اور امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حض نے ا مام حن کاعمامہ امام قاسم کے سر پر باندھا، اور تلوار ہاتھ میں دیکر گھوڑے پرسوار کرکے فرمایا بیٹا جاؤ۔ اپنی ماں اور پھو پھی سے مل لو۔ چنانچے حضرت امام قاسم خیمہ میں تشریف لے گئے اپنی مہربان ماں اور پھو پھی اور تمام الل بت ے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام یاک کے یاس حاضر ہوئے امام یاک نے جنتی دولہا کو دعا دیے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانه کیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑ ادوڑ اتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہونج گئے۔رہزے اشعار پڑھ کرفر مایا، اے پزید ہو! اب جس کے سریر موت سوار ہووہ میرے سامنے آئے میری تلوار کی مارے اپ خون میں نہائے۔امام قاسم کی اس حیدری للکارہے یزید یوں کی فوج پر ڈراور ہیبت طاری ہوگئی، کسی میں جرأت و ہمتنہیں ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلہ کے لئے آئے۔ ابن سعد بدكار نے جب بدد يكھاكدين بدى كشكرميں سےكوئى بھى حضرت قاسم كے مقابلہ كے لينہيں نكاتو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا جو یزید کی طرف سے سالانہ دس ہزار دینا رسخواہ یا تاتھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق؟ و مکھے بردی دیر سے بیزوجوان مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے گر ہمار مے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لئے جائے۔اس لئے اب میں جھے کو علم دیتا ہوں کہ تو ایک ہزار سوار کالشکر لے کر اس نو جوان کے مقابلہ کے لئے میدان میں جا۔ارزق کو ابن معد کی بات بہت بری لگی وہ غضبنا کے ہوکر کہنے لگا،اے ابن سعد تھے شرم نہیں آتی کہ جھے جیسے بہادرنا می پہلوان کو ایک کم ن الا کے سے لانے کے لئے بھی رہا ہے۔جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بوآر ہی ہے۔اے ابن سعد! سادا معروثام جانا ہے کہ میں اکیلا ایک ہزار بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ کیا آج میں ایک بچے سے مقابلہ کرتا عم خراب دیر باد کروں گا۔ ابن سعدنے کہااے ارزق تو کس مگان وخیال میں ہے۔ تو اس نوجوان کی عمرادراس کے نازك بدن كوند د مكير، افسوس! لو انبيس پهچا نتانبيس كه بيكون بيس؟ بينو جوان فاتح خيبر شير خدا حضرت على كر پوخ

انوار البيان المحمد عمدها ١١٢ المحمد عمدها ينادر البيان عن كارا المحمد اورامام حس مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ان کی رگوں میں رسول الله سلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم کا خون ہے۔خدا کی قتم اگر سے بھو کے یاے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی برید کی پوری فوج کے لئے کافی ہوتے۔جب ابن سعدنے ارزق پہلوان کومجبور کردیا تو اس نے کہا کہ اے ابن سعد میں اس نو جوان سے تو نہیں لا وں گالیکن اس جنگ میں میرے جار بہادر بیٹے موجود ہں جوطاقت و بہا دری میں بےمثال ہیں۔ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں وہ چند کھوں میں اس نو جوان کا سرکا ٹ كرلائے گا۔ چنانچەارزق كاايك بيٹاتيزرفار گھوڑے يرسوار موكراين فيمتى تلوار چيكا تا موااور بادل كى طرح كرجنا موا میدان میں نکلا۔حضرت امام قاسم نے اس کومیدان میں آتا ہواد کھے کرفر مایا کہ افسوس! تیرے باپ کو بچھ پر رحم نہیں آیا؟ کہ تھے کومیری تلوار سے قتل ہونے کے لئے میدان میں بھیج دیا جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملہ کے لئے آ کے بڑھا۔حضرت قاسم نے اپناخیخراس کے پیٹ میں اتار دیا ااور وہ بد بخت زخم کی تاب ندلا کر گھوڑے سے زمین پرگرااورامام قاسم نے اس تعین کی قیمتی تکواراٹھالی اوراس کے لیے لیے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑ ادوڑ ایا تو وہ رگڑ رگڑ کر مرگیا۔ای طرح ارزق کے اور تینوں بیٹے باری باری میدان جنگ میں امام قاسم کے مقابلہ میں آتے رہے۔اور امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کردیا۔ ارزق پہلوان اپنے چاروں بہادر بیٹوں کواس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہواد مکھ کر غیض وغضب میں اینے ہوش وہواس کھو بیٹھا۔اورغضبناک ہوکر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کرمیدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آگیااور کہنے لگااویجے! میرے بچوں کوتو تم نے قتل کر دیا۔اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے۔ سنجل جا کہ اب تو چ نہیں سکتا۔ حضرت قاسم نے فر مایا اے ارزق تحقیے خبرنہیں ہے کہ ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ ارزق غصے سے چور ہوا میان سے تلوار تھینچ لی۔حضرت قاسم نے بھی تلوار نکال لی اور آ گے برد سے ارزق کی آئکھیں حفرت قاسم کی تکوار پر برس - جران ہوکر یو چھتا ہے کہ بیٹلوارتو میرے بیٹے کی ہے بیتمہارے یاس کہاں سے آئی۔ حضرت قاسم نے مسکرا کرفر مایا ہاں تیرابیٹا پی یادگار کے لئے بیٹلوار مجھے اس لئے دے گیا ہے تا کہ ای تکوار ے میں تجھے قبل کر کے تیرے بیوں کے یاس پہونے دوں۔ یہن کرارزق کا غصداور بڑھ گیا اور اس نے حملہ کے لے مکوارا کھائی۔ حضرت قاسم نے فر مایا کہ ارزق! ہم مجھے برا تجربہ کار بہادر بچھتے تھے مگرتم تو بروے ہی اناڑی ہو۔ تم کواین کھوڑے کی چیٹی کا بھی دھیاں نہیں کہوہ ڈھیلی ہو چکی؟ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کود میصنے لگا تے میں حضرت قاسم نے اس کی کمریر تکوار کا ایباوار کیا کہ ارزق کاجسم دو تکڑے ہوگیا اور وہ لعین واصل جہنم ہوگیا۔ چرمفرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب اشکر میں کھڑا ہے اور یزیدی فوج کی کمان کررہا ہے۔آپ نے سوچا کہ \*\*\*\*\*\*

انواد البيان المدهد و و ١١٣ المدهد و البيان المدهد و البيان المدهد و البيان المدهد و المدهد و المدهد کیوں نہ ای خبیث کوتل کرڈ الوں ، ای خیال ہے آ گے بڑھے ہی تھے کہ چاروں طرف سے یزیدی لشکرنے گھیرکر تکواروں اور نیزوں کی بارش کردی۔ آپ ۲۷ رزخم کھا کر گھوڑے سے گرے۔ شیث بن سعد ملعون نے آپ کے سینہ پرایک ایبانیزہ ماراجس کی تاب نہ لا کرحضرت امام قاسم نے اپنی جان کوجان جاناں کے سپر دکر دیا اور مرجبہ شهادت حاصل كرليا - إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 امام حسین رضی الله تعالی عند نے امام قاسم کی مقدس لاش کو گود میں اٹھایا اور چبرہ پر انوار سے خاک وخون کے وهبول کوصاف کر کے خیمہ میں لائے۔ اے ایمان والو! ای طرح میدان کر بلامیں حضرت امام قاسم کے نتیوں بھائی عبداللہ بن حسن اور عمر بن حسن اورابو بكرين حسن رضى الله تعالى عنهم نے بھى يزيدى كشكر سے جنگ كرتے ہوئے راہ حق ميں شہادت سے ہمكنار ہوئے۔ حضرت عباس علم دار کی شهادت اے ایمان والو! امیر المومنین حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کررہے ہیں اور امام یاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان! اب نتھے نتھے بچوں کا پیاس سے تڑپنااوران کارونا، بلکنا، مجھ سے نہیں ديكها جاتا۔ الله كے لئے اب مجھے اجازت ديجئے۔ كميس قربان موجاؤں يا ايك مشك ياني كالے كرآؤل اوران پیاسوں کی پیاس کو بچھاؤں۔حضرت امام یاک زاروقطاررونے لگےاورفر مایا کہ بھائی عباس! میرے علم کواٹھانے والے تم ہو۔میرے خیمہ کی نگہانی کرنے والے تم ہو۔اب تمہارے بعدمیراعلم کون اٹھائے گا اور میرے خیمہ کی حفاظت کون کرے گا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالی عندنے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم \_ میری جان آپ برقربان \_ خدا کی شم اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ اور میں دنیا سے بالکل تک آچکا ہوں۔ بس اب میری آخری آرز واور تمنا بی ہے کہ ما لک کوٹر رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے نواسوں کو دریائے فرات کا یائی پلاکر میں بھی جلدے جلدایے بھائیوں اور بھیجوں کے یاس پہونے جاؤں۔حضرت عباس علمدار کے اصرار ے مجور مور حفرت امام یاک نے اجازت دیدی۔ حضرت عباس علمدارا يك مشك كاند سع يرافكات موئ كهور يرسوار موكرميدان كارزار مي يزيدى فوج كسام يهو في اوراتمام جحت كے لئے فر مايا۔اے يزيدنا ياك كے بے دين فوجيواور بےرجم انسانو! تم 

اندوار البيان المهمه المهم الم نے آل رسول پرپانی بند کر کے جس درندگی اورظلم کی انتہا کی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے اپ ظلم وستم سے توبہ کرلواور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے بازآ جاؤ۔اوررسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کے پیارے ابوں کواس طرح پیاس سے نہ رویاؤ۔ حضرات! بے رحم کوفیوں کے سینوں میں دل کی جگہ شاید پھر کا ٹکڑا تھا کہ حضرت عباس علمدار کی باتوں کا ان پر پچھ بھی اثر نہیں ہوا بلکہ ہے رحم ، پزیدی ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔حضرت عباس نے نعر ہ تکبیر بلند کیا اور تلوار آبدار لے کران پر حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ تھا کہ قہر خدا تھا۔ جویزیدیوں پرنازل ہو گیا۔ گھوڑے بد کئے اورکودنے لگے۔تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگیس لعینوں کے سرکٹ کٹ کرگرنے لگے۔حضرت عباس علمداران كاقتل عام كرتے ہوئے نہر فرات پر پہو نچ گئے۔نہر فرات سے یانی كامشكيز ہ جركركند ھے پرائكا يا اورخود يانی پينے کے لئے چلومیں لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاس یاد آگئی۔حضرت علی اصغرشیرخوار کی خشک زبان اور پیاس ے ان کارونا و بلکنا یا د آگیا تو چلو کا یانی فرات میں پھینک دیا۔اور فرمایا کہاے دریائے فرات! گواہ رہنا کہ تیرا یانی اوراس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پرحرام ہے جب تک کہ میں رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آل کو پانی نہ پلادوں۔ پھرآپ نے اپنے گھوڑے کو یانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی یانی پینے سے انکار کردیا۔ مولا ناحس رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ اشارہ اسپ تازی کو تھا یانی پینے کا یاسا گرچه تفا گوزا، مگر واقف قرینے کا لگاجب مندسے یانی اور ہونؤں تک تری آئی ہٹائی خود ہی سطح آب سے گردن بررعنائی حضرت عباس علمدار گھوڑے برسوار ہوئے اور خیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعدنے این لشکر کوللکارا اور کہا کہ خبر دار! اگر یہ شکیزہ امام یاک کے خیمہ میں پہونج گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں ہے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا اور تیرونگوار کی بارش کرنے گئے۔ یہاں تک کہ نوفل ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازوکٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزہ کوایے بائیں بازو پر لٹکایا۔ پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تکوار چلائی کہ آپ کابایاں باز وبھی کٹ کرز مین برگر گیا۔ جب دونوں باز وکٹ گئے تو آپ نے مشکیز ہ کواسیے دانتوں سے پکڑلیا

حضرت على اكبررض الله تعالى عنه كى شهادت

انوار البيان المهد و و و ۱۲ المد و و و البيان المدور المدور البيان المدور المدو زے تن کیا اور حضرت علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کا آپ کی کمر میں با ندھااور آپ کے سرانور پرلو ہے کی ٹو یی رکھی اور كوارونيز واين مبارك باتھ سے ان كے باتھوں ميں ديكر دعاءكى كه بيٹا جاؤتمہارا، خدا حافظ وناصر ب\_حضرت على اكبر ضى الله تعالى عند في آخرى سلام كيا اور ميدان كارزار مين يهو في كراسداللبي شير في يزيدي فوج كي طرف نظر كى اور ذوالفقار حيدرى حيكا كررج كايشع يراها-أنَساعَ لِسَيُّ بُنُ حُسَيْنُ بُنُ عَلِيُ نَحُنُ أَهُلُ الْبَيْتِ أَوْلَىٰ بِالنَّبِيّ لعنی اے یزید او! جان لوتم مجھے پہچان لوکہ میں علی اکبر ہوں۔میرے باپ کا نام حسین ہے جوعلی شیر خدا کے مے بی اور یاد رکھو کہ ہم اہل بیت بیں اور س لو کہ خدا کے اس آسان کے پنچے اور خدا کی اس زمین کے اوپر نبی صلى الله تعالى عليه والدوسلم كالهم سے زياد وقريبي رشته واركوئي نبيس ب حضرت على اكبررض الله تعالى عندنے جس وقت بدرجز برهي تو آپ كى عظمت وشان كى ہيبت سے ميدان كر بلاكا ذره ذره کانے اٹھا مگر بے دین بزیدی جن کا قلب ساہ اور پھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ان برکوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اولا درسول اللہ کے خون کے پیاسے بزید ہو! آؤمیدان میں آؤ۔شیر خداکی شیر کی للکارسی تو لشکراعداء میں کسی کوبھی مقابلہ کرنے کی جرأت وہمت نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت علی اکبرنے یزیدی فوج برحملہ کردیا اورآپ کی تکواریزیدی فوج برقبر خدابن کربری ۔ پھر شیر خدا کے شیر نے جس طرف رُخ کیا صفیں الٹ بلٹ وس۔ جبالات لات ياس كفلب عندهال موكة وفيم كاطرف آئ اورعض كى يا أبْعَاهُ ٱلْعَطَشُ لا المان! پیاں سے جیتاب ہوں۔امام یاک نے اپنے بیٹے کی بیاس کی تختی کودیکھی،مگریہاں یانی کہاں تھاجو یانی ملاتے۔ دست شفقت سے چرکی برنور کا گردوغبار صاف کیااور فرمایا بیٹا۔ابتہاری پیاس کے ختم ہونے کا وقت قریب آگیا ے۔اب جہیں وض گوٹر سے پانی پلایا جائے گااس کے بعد تہمیں بھی بیاس نہ لگے گی۔ بیٹا! میں جب بھی بیاسا ہوتا تھاتو سے انا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله ولم مير عدند ميں اپني زبان مبارك وے ديا كرتے تھے۔ آج اس پیاس کی حالت میں تم میری زبان کوایے منہ میں لےلو۔حضرت علی اکبرنے امام پاک کی زبان اقد س کو چوسا اور علی ہوگئی پھر مفرے علی اکبرمیدان کارزاری طرف روانہ ہوئے اور یزیدی فشکر کوللکارا عمر و بن سعدآ پ کی تکوار کی گاف دیکھ چکا تھا۔ تمام یزیدی فوج کواس شیر کی طاقت وقوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس لئے ابن سعدا پی فوج کے يك برك بهاورطارق بن شيث بهلوان كومقابله كے لئے بهيجا-

معدانوار البيان المحمد عدده ا ١١١ المحمد عدده ا ١١٠ المحمد عدده ا ١١٠ المحمد عدد البيان المحمد عدد المحمد حضرت علی اکبرنے اس پرایسی تلوار کا وار کیا کہ وہ بد بخت کٹا اور کر کر واصل جہنم ہو گیا گھراس کے بعدالت سعد نے لشکریزید کے ایک نامور بہا درمصراع بن غالب کومقابلہ کے لئے رواند کیا۔ اس تعین نے آپ کے سرو نیز ہ مارا مگر آپ نے اس کے نیز ہ ہی کو قلم کر دیا اور پھر اس کے سرپر ایسی تکوار ماری کدوہ دو مکٹر اجو کرزین پر کریزا اب یزیدی فوج میں کسی کی ہمت نہیں تھی وہ تنہا شیر خدا کے شیرے مقابلہ کے لئے آتا آخر! ابن سعد نے محکم میں طفیل کو ہزار سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لئے بھیجان بدنصیب یزید یوں نے چاروں طرف سے آ کو گھیرلیا اور تلواروں اور نیزوں کی بارش کردی۔آپ کاجسم پاک زخموں سے چور چور ہوگیا اورآپ کھوڑے ہے ز مین پرآ گئے اور پکارا یا اَبُتَاهُ اَدُر کُنِی ۔ اے اباجان اِمیری خبر کیجئے امام پاک میدان میں پرو شجے اورآ ک اٹھا کر خیمہ میں لائے سرکو گود میں لیا اور ان کے چیرہ سے خون آلود مٹی صاف کرنے لگے۔حضرت علی اکبرنے آ تکھیں کھول ویں امام پاک کے چہرۂ پاک کا آخری ویدار کیا اور ہمیشہ کے لئے آتکھیں بند ہوگئیں۔اورآپ منصب شهادت يرجلوه فرما موكة \_ إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 حضرت على اصغر بني الله تعالى عنكى شهادت ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اکبر کی لاش مبارک کو زمین پر لٹایا ہی تھا کہ امام یاک کی بہن حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت امام یاک کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغرض الله تعالی عنه کو گود میں لئے ہوئے تشریف لائیں جن کی عمر ۲ رماہ کی ہے۔ کہنے لگیں کہ بھائی حسین اب ہم سے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ بھوکی، پیای مال کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے اور بیشیر خوار بچہ پیاس سے بے تاب ہے اور ترفی ترفی کردم تو ڑر ہا ہے۔ پھول جیساحسین ورنگین چہرہ بھوک پیاس اور گرمی سے مرجھا گیا ہے۔اس کا رونا، بلکنا اور تزینا، محلنا دیکھنے کی اب ہمارے اندر تاب وطافت نہیں ہے۔اس لئے بھائی جان!میری پیگز ارش ہے کہ آپ اس ننھے بچے کو میدان میں لے جاکر جفا کاروں پزیدیوں کو دکھائے۔شایدان سنگ دلوں کواس بیچے کی بیاس پررقم آ جائے اورہ چند گھونٹ یانی اس نیچ کو پلادیں۔ بہن حضرت زینب کے اصرار سے مجبور ہوکرامام پاک اپنے شیرخوار بیجے حضرت علی اصغرکوا بی گودیں لے كرائي سينے سے لگا كرسياه ول يزيديوں كے سامنے تشريف لے گئے اور فر مايا!ا ميرے نانا جان كا كلمه پڑھنے والوابيميراسب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم تو ژر ہا ہے۔ بداینے نتھے نتھے ہاتھوں کوتمہاری طرف بھیلا کرتم \*\*\*\*\*\*\* ہے یانی کے چند گھونٹ ما نگ رہا ہے اگر تہار سے زویک مجرم ہوں تو میں ہوں اس بچے کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کوتو یانی بلا دو۔ دیکھوتو کہ پیاس کی شدت ہے اس کی حالت کیسی ہور ہی ہے۔ اگرتم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہوتواس ننھے بچے کے لئے تھوڑا ساپانی دیدو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں تہمیں اپنے ناناجان کے ماتھوں سے پیٹ بھر کرکوشر کا جام پلاؤں گا۔ حضرات! ابھی حضرت امام پاک کی دل ہلا دینے والی تقریر جاری ہی تھی کہ یزیدی فوج کا ایک بدنھیب ہا ہی حرملہ بن کا ہل مردود نے تیر کا ایسانشانہ باندھ کر چلایا کہ حضرت علی اصغرے حلق کو چھیدتا ہواا مام یاک کے بازو میں پوست ہوگیا۔حضرت امام نے تیر صینے کرنکالاتو خون کا فوارہ حضرت علی اصغرکے گلے سے اُلینے لگا اور پیاسے یے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دیدی۔اور تھی سے لاش خون میں نہا گئی۔حضرت امام پاک نے حسرت بَرِي نَكَاهُ أَسَانَ كَاطُرِفَ أَتُهَا فَيَ اور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 0 يُرْها-جہان بھر کے بزیدی کو پیام مرگ لائے گا شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا زخی جگر خبیوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا حضرت امام یاک نے تنتھی ہی لاش کو بہن کی گود میں دیا اور فر مایا کہ بہن زینب صبر کرواورشکرا دا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پرسب سے چھوٹی قربانی بھی قبول فرمالی ہے۔ پھر نتھے شہید کی لاش کواینے کلیج سے لگا کر آہت آہتہ خیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت زینب نے جس وقت ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کودیا تو ماں نے ہائے میر الال کہد کر لاش کو کلیج ے لگالیااورروتے ہوئے کہا، بیٹا! میرا پیارا بیٹا! ایک مرتبہاورا پنی مال کے سو تھے ہوئے پیتان میں منہ لگالو کہاب تم كواين سينے سے مجھے لگانا جھی نصيب نہيں ہوگا۔ ہائے افسوس! پھول تو دودن بہار جال فزا دکھلا گئے حرت ان عَنْول پر ہے جو بن کھے مُرجما گئے

مع انسوار المبيان المعمد معمد عدم ١١٩ المعمد معمد المعمد ا تاجداركر بلاحضرت امام حسين رضى الله تعالى عندكى شهاوت کربلا میں بے سروساماں وہی ہے خاندان ين ك خادم آئے تے جريل جى كر كے لئے س قدر جانگاه ب كرب و بلا كا حادث ہر بشر شمکین ہے شہرہ شر کے لئے حثر تک چھوڑ گئے اک درخشدہ مثال حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احمان حسین اب جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہیدوں کے قافلہ سالار، نواسد سول ابن فاطمة الز ہرالخت دل علی مرتضی قرار حان حسن مجتنی، سجایہ کی آنکھوں کے تارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے مومنوں کے دل کے چین حضرت امام صين ض الله تعالى عن كى شهادت كاونت آكيا ب استاذ زمن حضرت مولاناحسن رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ ساعت آه و يكاؤ نے قراري آگئي سید مظلوم کی ران میں سواری آگئی ساتھ والے! بھائی مٹے ہو چکے ہیں سب شہید اب امام بے کس وتنہا کی باری آگئی چنانچے! حضرت امام سین رضی الله تعالی عنے این تمام كنبه وخاندان اورعزیز وا قارب اوراعوان وانصاركوراه خدا می قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور خیمابل بیت میں تشریف لےجاتے جی تو کیاد مکھتے ہیں کہ عابد بیار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عداینی بیاری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لئے ہوے امام یاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بابا جان! پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اورائی جان کوقربان كرنے كى اجازت ديجئے۔ ميرے ہوتے ہوئے آپ شہيد ہوجائيں ينبيں ہوسكتا۔ حضرت امام ياك نے اپنور تَطر حضرت زين العابدين كوا بني آغوش محبت مين ليا- پيار كيا اور فر مايا بينا! البحى تم بهارا وفت نبيس آيا ہے- الجمي تو تم كو ائی ماؤں اور بہنوں کی ملہداشت کرنی ہے۔اوران بے کسان اہل بیت کووطن تک پیو نجانا ہے۔میرے بیارے

منے اللہ تعالیٰتم ہی ہے میری نسل اور سینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھوصبر وشکرے رہنا اور راہ جی میں آنے والی ہر تکلیف ومصیبت کوخندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہرحالت میں نانا جان رسول الله سلی الله تعالی علیه والدولم کی شریعت وسنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا مصائب وآلام سہتے ہوئے جب بھی مدیند منورہ پہونچوتو سب سے پہلے نا نا جان صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے روضه انور پر جانا اور نانا جان کومیر اسلام کہنا۔ سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا کھرمیری امی جان حضرت فاطمة الزہرا کی قبر پر جانااوران کوبھی میراسلام کہنا پھرمیرے بھائی حسن مجتبیٰ کومیراسلام کہنا۔میرے پیارے بیٹے زین العابدین میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو۔اورامام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدين رضى الله تعالى عنه كے سرير ركھ دى اوراس صابر وعابد بيٹے كوفرش علالت يرلثا ديا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولاجس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ قبائے مصری زیب تن فر مائی۔اینے نا نا جان محبوب خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا عمامه شریف سریر با ندها۔حضرت امیر حمز ہ رضی الله تعالی عنه کی ڈ ھال پشت پر رکھی۔اینے برادرا کبرحفزت امام حس مجیتیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹیکا پٹی کمر پر باندھا۔اپنے باپ حفزت علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی تلوار ذوالفقار حمائل کی ۔شہیروں کے سردار حضرت امام یاک سب کچھراہ حق میں قربان کرنے کے بعداب اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کودیکھا تو ان پر بے کی کی انتہا ہوگئے۔ چہروں کے رنگ اُڑ گئے اور آنکھوں ہے آنسوؤں کے موتی ٹیکنے لگے۔حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ پیارے بھیا! بیویوں نے دردوالم میں ڈوب کرکہا ہارے سرتاج! اور حفزت مکینے نے روتے ہوئے کہا بابا جان! کہاں جارہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جارہے ہو۔ جو درندے ننھ علی اصغریر رحمنہیں کھائے۔وہ سفاک ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔حضرت امام یاک نے فر مایا اللہ تعالیٰتم لوگوں کا حافظ ونگہان ہے۔آپ نے سب کومبر ورضا کی تلقین فر مائی اور مرضی مولی پرصابروشا کررہے کی وصیت کی اوراینا آخری دیدارد کھا کرفر مایا بتم سب کومیرا آخری سلام ہواور گھوڑے پرسوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڑلے کا آخری دیدار ہے حشرکا ہنگامہ بریا ہے میان اہل بیت اورامام پاک میدان کر بلامیں یزیدی اندهیروں میں حق وصداقت کا آفتاب بن کر چیکے اور اپنی ذاتی وسبی فضائل مِشتل ایک رجزیر ها پھرفر مایا، اے بزید ہو! کان کھول کرمن لوتا کہ قیامت کے دن تم بہانہ نہ بناسکو کہ ہمیں معلوم نبيل تفاكه سين كون تق-

على مدارات المسان المديد و مديد الما المديد و مديد الما المديد و المديد تم جس رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وللم كاكلمه يراحق مواى رسول كافر مان ہے كه حسن وحسين ميرے دونوں نواہے جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔ای رسول کاارشادیاک ہے کہ جس نے حسن وحسین سے دہمنی کی اس نے جھ ہے دشمنی کی اور جس نے مجھ ہے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ ہے دشمنی کی۔تو اے پزیدیو!اللہ تعالیٰ ہے ڈرومیری دشمنی ہے تو بہ کرلو۔ ورنہ الله ورسول کو کیا منہ دکھاؤ گے اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں نواسەرسول ابن بتول اورعلی شیر خدا کا بیٹاحسین ہوں۔حضرت امام یاگ کی تقریر کا ان بدبختوں پر کچھاٹر نہ ہوا بلکہ یزیدیوں نے کہا آپ یا تو یزید کی بیعت کرلیں ورنہ جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔اب حضرت امام یا ک ہیں ہزار یزیدیوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فر مارے تھے کہ اپنے بہادروں کومیرے مقابلہ کے لئے بھیجتے جاؤ۔ چنانچ مشہور بہا در خمیم بن قحطبہ اور جابر بن قاہر اور بدر بن سہیل یمنی جیسے نامور جنگجو حضرت امام یاک کے مقابلہ کے لئے کیے بعد دیگرے آتے رہے اور امام پاک نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ غرضیکہ امام پاک نے وشمنوں کی لاش كا انبار لكاديا \_ وشمنول ك لشكريس شور في كمياكه جنگ كايداند راتو بهاري فوج كاليك سيابي في كرنبيس جاسكتا \_ لبذااب موقع مت دواور جارول طرف سے تھیر کریک بارگی جملہ کردو، ابن سعد نے تھم دیا کہ جاروں طرف سے تیروں کی بارش کردو، پزیدی فوج نے آپ کو جاروں طرف ہے تھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہوگئے۔آپ کا گھوڑ ااس قدرزخی ہوگیا کہاس میں قوت وہمت نہرہی ناجار حضرت امام یاک کوایک جگہ تھہر نایڑا۔اب ہرطرف سے تیر آرے تصاورامام یاک کائن اقدس زخمی مور ہاتھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کوزخموں سے بارہ یارہ اورلہولہان کردیا بے وفا کو فیوں اور نایا ک پزیدیوں نے نواسہ رسول فرزند بتول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومہمان بنا کر ا بلایا اور ان کے ساتھ بیسلوک کیا۔ یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیرآ یے کی اس نور انی پیشانی برآ کر لگا جے رسول خداصلی الله تعالی علیه داله وسلم نے بے شار بارچو ماتھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چرہ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔امام یا کے عش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمیں برآ گئے۔اس کے بعد ظالموں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا جہنمی سنان نے ایک ایبانیز ہ مارا جوتن نور کے پار ہوگیا۔ تیراور نیز ہ اورتلواروں کے بہتر زخم کھانے کے بعد آپ کے سینہ اطہریر شمر ملعون سوار ہو گیا۔حضرت امام یاک نے فر مایا کہ اے ظالم! آج جمعہ مبارکہ کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کررہی ہوگی اور منبروں پرمیرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جار ہا ہوگا۔ ا ہے شمر ملعون تو تھوڑی درے کے لئے میرے سینہ سے اتر جاتا کہ میں اس حال میں بھی سجدہ کرلوں اور نماز ادا کرلوں۔ چنانچے حضرت امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدہ میں تشریف لے گئے کہ شمر مردوو

انواد البيان المديد ال نے ایس تلوار ماری کہ امام پاک کا سرانورجم نورے الگ ہوگیا۔ ای طرح تیراور نیزہ اور تلواروں کے بہتر زخم کھانے کے بعد ۲۵ سال ،۵ ماہ،۵ دن کی عربیں جعد مبارکہ کے دن محرم شریف کی دس تاریخ الم صطابق ١٨٠ وكوامام ياك شهيد مو كئ - إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ اے ایمان والو! آه صدآه اس صدمه جان لیواہے دل گھائل، قلب مجروح جسم لرزه براندام اورآئکھیں اشكارين افسوس صديز ارافسوس\_ به عنایتوں کی جزاملی، بیر ہدایتوں کا صله ملا جو جراغ نورني كا تفاات كربلا ميں جھا ديا چن آب اپنالٹا گئے کہ بہار دین خدارہ نہ جما جورنگ بہار سے تو لہو بھی اینا ملاویا اور ہند کے راجہ میرے بیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہندغریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ شاه بست حمين بادشاه بست حمين وین ہست حسین وین پناہ ہست حسین مرداد نداد دست در دست بزید ها کہ بنائے لاالہ ست حسین امام یاک زنده بین اوریزیدنایاک مرگیا قتل حسین اصل میں مرگ بزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہرکربلا کے بعد زئدہ ہوجاتے ہیں جومتے ہیں تن کے نام پر الله الله موت كوكس نے سيحا كرديا آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر جان دی بیعت نه کی لیکن یزیدی ہاتھ پر شر یک عم نہیں کوئی شریک جش ہزار حین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح

اے ایمان والو! دنیا کی عجیب وغریب داستان ہے اس دنیا میں کیا کیا نہ ہواکتنی بارغموں کی مجلس مرا ہوئیں، کہیں پرتکواروں کی بارش ہورہی نے تو کہیں پر بم وبارود برسائے جارہے ہیں۔ کہیں آگ کے انگاروں ر لٹایا جاریا ہے۔ کہیں انسانی جسموں پر گھوڑے دوڑائے جارہے ہیں۔ بیسب پچھ ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ کوئی پتر ہو کر ختہ حالی میں رنج وغم کے ساتھ دن کا نتا ہے۔ کسی کی موت پر صرف بازار بند کئے جاتے ہیں۔ کسی کی موت ر پورے صوبے میں سوگ منایا جاتا ہے اور کسی کی موت پر پورا ملک رنج وغم میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن یاور کھئے۔ یہ شخص اور برغم کے لئے کوئی نہ کوئی یوم اختتا م ضروری ہے بھی نہ بھی وہ ختم ہوہی جاتا ہے اور دنیااس کواییا فرامیژ کرتی ہے گیاس کانام ونشان تک نہیں ملتا۔ سب سے برا امعر کدا درعظیم جنگ وہ ہی ہے جس کا صدمہ عام ہوہ ش، ہرصوب ہر ملک بلکہ یوری دنیا میں اس کے رنج وغم کا احساس کیا جائے۔ سننے والے کے دل پر جوزخم پیدا ہوا ہووہ ر ہتی دنیا تک مندل نہ ہو سکے ساراعالم اس داستان رنج والم کوئ کربے چین و بے قر ار ہوجائے اور قیامت تک آو وزاری اوراشک باری کاسلسله جاری اورساری رہے۔ ز بین کرب و بلا برراہ خدا میں حضرت امام حسین کے ساتھ رنج والم کا ایک ایسا ہی واقعہ نمودار ہوا ہے۔ رسول التُدصلي التُدتياتي عليه والدوسلم كي نواسي على كي لا و لي ،سيده فاطمه رضي الله تعالى عنها كي بيار بي ميغ حضرت المام مسين رضي الله تعالى عداوران كے جا نارساتھيوں نے حق و سے كى محافظت كے لئے جودر دوغم كى بے مثال قرباني پيش کی بیں۔ دنیا والے ان نفوش وفا کومحوکرنے سے عاجز وقاصر ہیں۔ کتنی بار کچھ نایا ک طبیعت والوں نے بے جاکو مشیں گیں گرخون شہیداں کارنگ وفاہر هتا ہی گیا۔ زمانے نے کتنے ملئے کھائے۔ قاتلوں پزیدیوں کی تعلین تک الميت والبود موكفي ان كي تخت وتاج كي جهو في دعو اور حكومت كي مخمن وغرورك يحرب خاك بمال م اورده ظالم بع موف م بعد الله مع من وي سال في اورمقابله كرنياي بين بدلداورا بحي آخرت كا وردنا ك عذاب باتى ہے - كرشهيدان وفاك قربانيان آج بھى تمام عالم كى آئكھوں كورلار بى بين اوران كے دلوں كورو الان عجب وعقیدت کافراج وصول کردہی ہیں۔ دنیا سوگوارے۔ جہاں ماتم کررہا ہے ہرطبیعت غم سے برمردہ

انوار البيان المديد ا ہردل درد سے افسر دہ ہے۔وہ کون سابے درد ہے جس کاسینٹم حسین سے پاش پاش نہیں ہوگیا۔وہ کون سابے رحم ہے جس نے خصین میں اپنے ول کوچا کنہیں کرڈ الا۔وہ کون سابے غیرت ہے جس کے دل میں یاد حسین نہیں ہے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ بیں مجد کے گرانے والے مث كئ منت بن مث جائين كي آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے نه يزيد كا وهستم ربانه وهظلم ابن زياد كا جور ہاتو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کر بلا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے بعد کا واقعہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه جب شهید ہو گئے تویزیدی اشکرنے خیمہ اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا اور خیمہ کو جلا ڈالا اور اینے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا اور تمام شہدائے کرام کا سر کاٹ کران کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہوگئیں اور ان کی لاشوں کو بے گور وکفن چھوڑ دیا اور تمام شہدائے كرام كے سروں كو نيزوں ير چڑھا كركربلا سے كوف اور دمشق تك گشت كرايا پھر عبيدالله بن زياد نے كوف كے دارالحکومت کوآ راستہ کیا اور در بارعام منعقدن کر کے حضرت امام پاک کے سرانورکوا سے تخت کے بیچے رکھا اور ب ادبی کی، پھر شمر مردود کے ساتھ ان مقدس سرول کو یزید نایاک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ یزید نایاک نے سرمبارک اوراال بیت اطہار کوحضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنے کے ساتھ مدینه منوره روانه کیا اور حضرت امام حمین رض الله تعالى عنه كاسر انور حضرت سيده فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها كے پہلوميں يا حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنہ كے بہلو يل مرفون موا\_ (سوائح كربلاص ١٣١) رسول التدصلي الله تعالى عليه واله وسلم كوسخت صدمه ال حادث عظیمہ سے محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوجو سخت صدمه مواوه بيان سے باہر ہے۔

البيان المهمم المهم المه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کا بیان ہے کہ ایک روز دو پہر کو میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دیدار پر بہارے مشرف ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک چہرہ پرنور پر ی الد مان میداد را اور دست مبارک میں ایک خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم آپ پرمیری جان فدا۔ بیہ بوتل کیسی ہے؟ اور اس فقد رر نج و ملال کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ بیرمیرے پیارے نواسہ سین اوران کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جس کومیں 「ラッタ」」はしりなり حضرت عبدالله بن عباس منی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یا در کھا۔اور جب چنر دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین شہید کئے گئے تھے۔ (بیبق ،نورالابصار، ۱۲۰) ون میں اندھیر ااور خون کی بارش: روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے دن آپ کا مقدس خون زمین پرگرتے ہی دن میں ہرطرف اندھیراچھا گیااور تین دن تک مکمل بغیر بادل کے دھوپ نظر نہیں آئی اور ہر طرف اندهیرای اندهیرانظرآتا تھا۔ آسمان سےخون کی بارش ہوئی اوراس دن بیت المقدس میں جو پھر اٹھایا جاتا تھااس کے نیچتازہ خون پایاجا تا تھااور ساری فضاپررنج اوراُداسی کے آثار نمودار نظر آتے تھے۔ (بیمق) یزیدنا پاک کی ہلاکت: حضرت امام حسین رض الله تعالی عند کی شہادت کے بعدیزیدنا پاک بالکل ہی بے الگام ہوگیاادراس کے ظلم وشرسے زمین کانے اتھی۔ زنا، سوداورشراب و کباب کا ہرطرف بازارگرم ہوگیا۔ نمازورزوہ اور حج وز کو ہ کی یابندیاں ختم ہوکئیں اور شعائر اسلام کی علی الاعلان بے حرمتی ہونے گئی۔ یزید نایا ک کی برائی اور سرکشی اس مدتک برهی که ۱۳ همیں بریدفرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث کو بارہ یا بیس ہزار کالشکردے کرمدیند منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس یزیدی شکرنے رسول اللہ کے دیار اور مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار میں بے ادبی اور برتمیزی کا طوفان بر پاکردیا۔اور بزیدی لشکرنے مدینه منورہ میں سات سوصحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے دس ہزار مسلمانوں کونل کیااور بزیدی فوج نے مجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھےاور مدیند منورہ کی پاک عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کیس کہان کے تصور سے بھی جسم کارونکھا کھڑا ہوجاتا ہے اور بدن کا پنے لگتا ہے پھریزیدی لشکرنے مکہ مکرمہ پر جملہ کیا کعبہ معظمہ پر پھر برسائے اور حرم محترم میں نجاست پھینکی پھر کعبہ معظمہ میں آگ لگا دی جس سے غلاف کعبداور کعبہ کی حصت جل گئی اور کعبہ کے تمام تبر کات کوجلا ڈالا۔ انہیں تبرکات میں حفزت اسمعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذکع کئے ہوئے دنبہ کا وہ سینگ تھا جوجل گیا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

عدم المران المران إلى المران يد معظري ونون تک به غلاف ر با-اور وم محرم كر بنه والے تمام ملمان شده مصابت على جلار ب-و و کار برید تایاک الله تعالی کے قبر و فضب میں کر قار ہوا اور تین سال سات مهید تک علومت کرنے کے اجد واروالاول سير وو حى ون اس عظم ع كومعظرين آك لكاني كن انتاليس سال كالريس الكرام ي يتريس ين فتى وقتى كري ين بتلا موكرم كاور بلاك موكيا-يزيدى فوج كوجب اسية ممراه اور ناپاك اميريزيد پليدى موت وبلاكت كاپية چلاتويزيدى الككر ذكيل وخوار یو کرمکہ مکر مدے فرار ہوئے لگا تو حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنداور حرم محترم کے دہنے والوں نے کھیر لیا اور ان کوئل کیا۔اس طرح پربیدنا پاک اوراس کی فوج ذلت ورسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگئی۔ نه يزيد كا وه ستم ربا نظلم ابن زياد كا جور ہاتو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کر بلا ایک لاکھ جالیس ہزار کا قتل: حاکم محدث کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی الله تعالی علیہ والدوسلم پر وحی نازل کی کہ یہودیوں نے حضرت زکر میا علیہ السلام کوتل کیا تو ان کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار یہودی قبل ہوئے اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار اور سر ہزار لیحنی ایک لا کھ جالیس ہزار شامی اور کوفی قتل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور مختار ثقفی نے ستر بزارشای اورکوفی کونل کیا پھر عبداللہ بن سفاح نے ستر ہزارشامی اور کوفی کونل کیا۔ اے ایمان والو! آج تک عراق کی سرزمین سنجل نہ سکی۔ وہ سرزمین جس پر حضرت امام حسین رضی مشتعالی عنداورآپ کے جانثار ساتھیوں کا خون بہایا گیا ہے۔وہ ناحق خون ہمیشہ اپنااثر دکھا تارہے گااور قیامت تك ملك عراق سكون واطمينان كى دولت سے محروم بى رہے گا۔ خردار! ناحق خون سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ظلم وزیادتی سے پر ہیز لازم ہے ورنہ یزید یوں كي انجام كي طرح براي انجام موگا۔الله تعالیٰ ظلم کے عظیم گناہ ہے محفوظ رکھے اور اپنے امن وامان کے سابیہ 一つかでかった上をいか ير كان دين فرماتے ہيں كہ جتنے لوگ بھى حضرت امام حسين رضى الله تعالى عدے مقابلے ميں آئے اور آپ ك ونیای می ایسانہ تھا جس نے دنیای اور خوش ہوئے ان میں سے کوئی بھی ایسانہ تھا جس نے دنیا ہی شر مقاب الی ند یک اور سز اندیائی موان میں ہے بعض توبری طرح مارے گئے اور بعض اندھے اور روسیاہ مو گئے۔

こりとうしていて | 全年本年本年本年 アアン | 日本本年本年 | ショントラー | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 ا بعض مبر وص اور کوڑھی ہو گئے اور بعض بخت عبر تناک بلاؤں اور بیار یوں میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوئے۔ محرم بزرگواور دوستو! فرزندرسول حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنداورآپ کے جانار ساتھوں ک وردناک ارزہ خزد مطلومانہ شہادت ' اور ناپاک وبد بخت بزید پلیداوراس کے خبیث وشریر نظر کے جوروجفا ظر وستم اور سیاہ کاریوں کے واقعات معتبر کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ذکر کئے گئے۔عدل وانصاف کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور عقل وشعور رکھنے والوں نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ انسانیت میں پیرواحد واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔خود کومسلمان کہلانے والوں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے وصال فر مانے کے صرف بچاس سال گزرجانے کے بعدایے رسول ہی کی خاص اولا د کے ساتھ جس درندگی اورظلم وستم کا مظاہرہ کیا۔ رہتی دنا تک اہل حق ان یزیدیوں پرلعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنام یزیدایک گالی اور برائی بن کے رہ گیا اور آج بزید پلید کے کسی حامی کی بھی یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام بزید پلیدر کھے اس کے برعس پیارے مصطفے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے نورعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا نام نامی اسم گرامی عدل وانصاف اورمحاس وخوبی کاعلم بن گیااور نام حسین علم بر دار اسلام اور دین وشریعت کا پاسبان بن گیااور نیکی و خو بی کا نشان ہو گیا اور آج دنیا میں ایک دونہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یاک کی نبت سے منسوب ہیں۔ حثر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول كركيا ہے، تو وہ احمان نوع انسانی كے ساتھ صرورضا کے پیر حضرت امام یاک نے رضائے اللی کا بلند مقام حاصل کیا۔ ایثار وقربانی اور صرورضا کاوہ مظاہرہ کیا کہ حسینیت ،سربلندیوں اورسرفرازیوں کاعنوان ہوگئی اور نام یا کے حسین ایمان والوں کے قلب وجگر کے لئے قرارجان ہو گیا۔ اور محبت حسين جان ايمان موكئ آج لا كھوں غلامان حسين ہيں۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے شہید ہو کر جو فتح وکا میا بی حاصل کی اور حق کا بول بالا کیا اس نے بریدی اور ہرفائن وفاجراورظالم وجابر کے فتق و فجورظلم و جرکی راہیں مسدود کردیں اور پر چم حق کو ہمیشہ کے لئے بلند کردیا اورا بنا تا تا جان سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کی امت کو باطل وظالم کے خلاف ڈٹ جانے اورسب کھراہ خدا میں قربان كردية كاده بمثال جذب عطاكرديا بجوقيامت تكحق والول كے لئے ميل راه وقع راه بن كيا ہے۔اى كے

انوار البيان المهميم المهم ال بنائے ہر کوشے اور کونے سے اپنے پیارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مندکی بارگاہ میں سلام ورحمت کے مول بھے اور پٹن کے جاتے ہیں۔ سلطان کربلا کو جاراسلام ہو حانان مصطف کو ہمارا سلام ہو وه بهوک و پاس وه فرض جهادحق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو امت کے واسطے جو اٹھائی ہنمی خوثی اس لذت جفا كو مارا سلام مو عباس نام دار ہیں زخموں سے چور چور اس پیر رضا کو ہمارا سلام ہو ا كبر \_ نوجوال بهي رن مين موئے شہيد ہم شکل مصطفے کو ہمارا سلام ہو ہوکر شہید قوم کی کشتی تراگئے امت کے نافدا کو ہارا سلام ہو ناصرولائے شاہ میں کہتے ہیں باربار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو اے ایمان والو! پزیدنایاک اوراس کے ہمنواؤں کا کیا حشر ہوگا جن کا کلمہ پڑھا نہیں کے نوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عداوت ورشمنی کی جومثال قائم کی ہے تاریخ میں ایسی بدترین مثال نہیں ملتی اور نہ کے گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یزید نایاک جنتی ہے یا جہنمی؟ اگر آپ کے سینہ میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رئ باتی ہے تو آپ کا ایمان آپ کو یہ کہنے پر مجبور کردے گا کہ پزیدنایا کے جہنمی اوراس کے طرفدار بھی جہنمی ہیں اور آل پاک مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) میرے آقا حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سروار ہیں اور آپ سے الفت ومحبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں۔

هدانوار البيان الممدهد م فرمایا: استاذر من مولاناحس رضابر یلوی نے باغ جنت کے ہیں بہردح خوان الل بیت تم كوم وه ناركا اے دشمنان اہل بيت اہل بیت یاک سے گتاخیاں بیاکیاں لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وشمنان الليت ے ادے گتاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سی داستان اہل بیت حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه عاول بي عاشق مدینه حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رضی الله تعالی عنتجر برفر ماتے ہیں جولوگ کہتے ہیں کہ برزیدامیرالمونین تصاورامیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے اور امام حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنه) نے امیر المونین بزید کی بیعت سے انکار کیااور ابغاوت كركے كناه كيا (معاذ الله تعالى) ان جاہل، بے دین پزیدیوں میں کچھ بھی علم نہیں کہ اس امیر کی اتباع و پیروی لازم ہوتی ہے جونیک وصالح اورایماندار ہواور بزید پلیدوہ مخص ہے جس کوتمام بزرگوں نے بالاتفاق گندہ، کمیند، شرابی، زانی اور نایاک کہااور بعض بزرگوں نے کا فربھی لکھا ہے ایسے مخص کوشنرادۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عندامیر المومنین کیے شکیم كر ليتے۔اس لئے امام حسين رض الله تعالى عند ير فرض تھا كه يزيد ناياك كى بيعت سے انكار فر ماكر دين اسلام كى حفاظت کے لئے اپنی قربانی دیں (ملخصاً) ( یمیل الایمان م ۹۷) اورای طرح حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے۔ (شرح عقائد من ١١٠) حديث شريف ملاحظ فرماي: جليل القدر محدث حفرت علامه على قارى رضى الله تعالى عنه تحرير فرمات بيس كه بعض جابل جو كهت بيس كداما حسین نے بزید سے بغاوت کی تو بداہل سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے اور اس طرح کی بولی خارجیوں، یزید یوں کی گڑھی ہوئی خرافات ہے جواہلسدت و جماعت سے خارج ہیں۔ (شرح فقد اکبر میں ۸۷)

وانوار البيان المعمد معمد المعمد المع حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند يروايت م كدرسول الله صلى الله تعالى عليدوالدولم في مايا: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِن اِمَارَةِ الصِّبُيَانِ قَالُوا وَمَا اِمَارَةُ الصِّبْيَانِ، قَالَ اِنُ اَطَعُتُمُوهُمُ هَلَكُتُمُ آى فِي دِيْنِكُمُ وَإِنَّ عَصَيْتُمُوهُمُ آهُلَكُو كُمُ 'آئ فِي دُنْيَاكُمُ بِإِزْهَاقِ النَّفُسِ آوُبِإِذُهَابِ الْمَالِ أوْبهمًا (فخالبارى، ج١١،٩٥٨) میں لڑکوں کی امارت (حکومت) سے پناہ مانگتا ہوں ،صحابہ نے عرض کیا لڑکوں کی امارت کیسی ہوگی؟ فرمایا اگرتم ان کی اطاعت کرو گے تو ( دین کے معاملے میں ) ہلاک ہوجاؤ گے اور اگرتم ان کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہہیں (تہاری دنیا کے بارے میں) جان لے کریا مال کیریا دونوں لے کرہلاک کردیں گے۔ حضرت ابوسعيد خدرى رض الله تعالى عنه سے روايت م كمين في رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے سنا م فرمايا: يَكُونُ خَلُفٌ مِّنُ بَعُدِ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلواةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوُفَ يُلْقُونَ غَيَّا-وہ نا خلف ساٹھ ہجری کے بعد ہول گے جونمازوں کوضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے تو وہ (البدايه والنهايه، ج٨،ص ٢٣٠) عنقریب غی (جہنم کی ایک خطرناک وادی) میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تَعَوَّ ذُوا بِاللَّهِ مِنُ سَنَةِ سِتِّينَ وَمِنُ إِمَارَةِ الصِّبُيَانِ -ساٹھ بجری کے سال اور لڑکوں کی امارت وحکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ (البدایدوالنہایہ، ج ۸ میں ۲۳۱) اے ایمان والو! ان احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ ان بدعقل اور ظالم لڑکوں کی حکومت وامارت سن الصة معروع ہوگی اور بزیدنا پاک بی میں تخت نشین ہوا اور ان آوارہ لڑکوں کی حکومت وامارت كابيعالم موگا كه جو مخص ان كى اطاعت وفر مانبردارى كرے گااس كادين تباه و برباد موجائے گااور جو مخص ان کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے جان و مال کی تباہی ہوگی۔ حضرت كعب بن عجر ه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے مجھے سے فر مایا: اے کعب بن عجرہ! میں تجھ کو بے عقلوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول الله (صلى الله تعالى عليه والك وسلم) و و بعقلول كى حكومت كيا ہے؟ فرمايا عنقريب ايسے اسراء ہول كے كه بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور عمل کریں گے تو ظلم کریں گے۔

المهاانوار البيان المعمد مدهده ١٣٦ المعمد مدهد فَمَنْ جَاءَهُمُ فَصَدَّقَهُمُ بِكِذُبِهِمُ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمُ فَلَيْسَ مِتَى إلى ابو الْحَدِيْثِ.... (كنزالعمال، ج٥،٥٥) اس جوان کے پاس آ کران کے جھوٹ کی تقیدین کرے گا اور ان کے ظلم پران کی مدوکرے گا تو وہ مخفی میں ہے نہیں اور میں اس ہے نہیں۔ (اور پھر بیفر مایا) اور نہوہ محف کل (قیامت کے دن)میرے حوض کور یرآ سکے گا۔ اے ایمان والو! حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالی منہ کی روایت کردہ حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ ظالم اور جھوٹے امیر وحاکم کی اطاعت و پیروی کرنے سے محبوب خدار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یزیدنا پاک کی بد کرداریاں اور اس کا جھوٹ وظلم ظاہر ہو چکا تھا جس کی وجہ سے شنر داؤر سول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے اس کی بیعت واطاعت ہے انکار فرض تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ یزید نایاک کی بیعت ہے انکار کا تتیجہ آسان نہ ہوگا اوراس انکار کے نتیج میں عدل وانصاف کے بادشاہ نے گھر، کنبہ، احباب سب کوقربان کیا اور خود بھی قربان ہو گئے لیکن امت کا سودانہیں کیا بلکہ پزیدنایا ک کی خیاثت و پلیدی ہے امت کو بحالیا اور عدل وانصاف كايرچم بلندفر مايااور ثابت كردياك يزيدناياك وظالم باميرالمومنين نبيل بـ كتباحاديث مين سب متندكتاب فيح بخارى شريف مين ايك باب ب\_ بَابُ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ هِلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أُغَيْلَمَةِ سُفَهَآءَ نی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا قول کہ میری امت کی ہلاکت بے عقل (آوارہ) لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اورای باب میں بیصدیث ہے۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول پیارے مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نِ فَر مايا: هَلَكُهُ أُمَّتِي عَلَى أَيْدِى غِلْمَةٍ مِّنُ قُرَيْش فَقَالَ مَرُوَانُ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ غِلْمَةً \_ كميرى امت كى ہلاکت قریش کے چند (آوارہ) لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی توبی (س کر)مروان نے کہاان لڑکوں پراللہ کی اعت ہو۔ فَقَالَ اَبُوهُ مُرَيُرَةً لَوُ شِئْتُ أَنُ اَقُولَ بَنِي فَلاَن وَّبَنِي فُلاَن فَفَعَلْتُ - توابومريه فرمايا كري چا مول توبتا دول كه فلال ابن فلال اور فلال ابن فلال بيل - ( بخارى شريف، ج٢،٥٠٢) ای حدیث بخاری کی شرح میں جلیل القدر محدث علامه حافظ امام ابن حجرعسقلانی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:

ر جمہ حدیث: میں کہتا ہوں کہ میں اور غلیم (لاکا) کا لفظ تصغیر کے ساتھ اس پہلی بولا جاتا ہے جو عقل ویزیراوردین میں کمزوراورضعیف ہو۔اگر چدوہ جوان ہواور یہاں یجی مراد ہے۔ کیونکہ خلفاء بنوامیدیش کوئی ایسانہ تاجوم كاظ عابالغ موتار (شرح بناري، فقالباري، جمايس) يزيدناياك كحاميول سيسوال قریش کے وہ چندلا کے جنہوں نے امت کے اتفاق واتحاد کا شیراز ہ بھیر دیا اور امت کی ہلاکت وہر بادی کا عب بے وہ آوارہ لڑ کے کون تھے؟ (جن کی حکومت تھی) اگر معلوم نہیں ہے تویزید کی طرفداری ہے تو بر کرلواور غیب ى خريتانے والے رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا فريمان ملاحظه ہو۔ حضرت ابوعبيده رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: لا يَز اَلُ اَمُرُ أُمَّتِي قَآئِمًا بِالْقِسُطِ حَتَّى يَكُونَ اَوَّلُ مَنْ يَثُلُمُهُ رَجَلٌ مِّنُ بَنِي أُمَّيْهَ يُقَالُ لَهُ يَزِيُدُ میری امت کا امر ( حکومت ) عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا تحض جوا سے تباہ کرے گاوہ بی مييس سے ہوگا جس كويز يدكها جائے گا (يعنى اس كانام يزيد ہوگا) (البدايدوالنهايد، ج٨،ص ١٠٦١،الصواعق الح قد بص١١٩) حضرت ابودرداءرضى الله تعالى عند سے روايت بے كميس فے رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم سے سنا يَقُولُ مَنُ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِّنُ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ يَزِيُدُ. فرماتے ہیں کہ پہلا وہ مخص جومیری سنت کوبد لے گاوہ نی امیدیں ہے ہوگا جس کویزید کہا جائے گا (یعنی الكانام يزيد بوكا) (السواعق الحرق، ١١٩٥) مشهور محدث حضرت حافظ ابن جرعسقلاني ابن الى شيبكى روايت فقل فرمات بي-كەشپورسحانى حضرت ابو ہرىرەرىنى اللەتعالىء نبازار ميں چلتے ہوئے بعنی (الله تعالیٰ کی بارگارہ میں ہہ) عرض كَيَاكُرِتِ مِنْ لَكُ لُهُمَّ لا تُدُرِكُنِي سَنَةَ سِتِّينَ وَلا إِمَارَةَ الصِّبْيَانِ -ا الله مجھے ساٹھ ( جری ) کاسال اور ( آوارہ ) لؤکوں کی امارت و حکومت ندو سے یعنی اس سے پہلے مجھے ヤマニによ」 (ちりしいのかいの人) علامداین جرعی رضی الله تعالی عد تر بر فرماتے ہیں کہ بعض آوارہ لڑکوں کی حکومت سے پناہ ما تکنے کا حکم رسول الندسلى الله تعالى عليده الدوسلم في ديا تھا۔ اور حصرت ابو ہريره رضى الله تعالى عندكوم علوم تھااى لئے وہ دعا كياكرتے تھے كد

انوار البيان المحمد بالله! میں عدے کا بتداءاور (آواره) لاکوں کی حکومت سے تیری پناه ما تکتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء قبول فرمائی اوران کو ۵۹ هیں موت دیدی اور معلی هیں امیر معاویہ کا وصال موااوریزید کی حکومت ہوئی اور حضرت ابو ہر ریره رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ بیاری سی بیزید کی حکومت ہوگی اور یزید کے ناپندیدہ حالات کوصا دق ومصدوق صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے بتانے سے حضرت ابو ہریر ہ رضی الله تعالی عنه جانے تھے۔ ای وجہ انہوں نے اس سال سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ (الصواعق الحرقہ میں ۲۱۹) حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں: حدیث سے ظاہر ہے کہ ان لڑکوں میں پہلالڑ کا ساٹھ بجری میں ہوگا۔ چنانچہ وہی ہوا کیونکہ یزید بن معاور سائه بجری بی میں خلیفہ بنااور چونسٹھ بجری تک باقی رہا پھر مرگیا۔ (فخ الباری، جسابص ۸) يبي امام دوسري جگه فرماتے ہيں۔ كه ان (آواره) اوكوں ميں پہلايزيد ہے كيونكه يزيد (اپني حكومت ميں) اکثر حالات میں بزرگوں کو بڑے بڑے شہروں کی حکومت سے ہٹا کران کی جگداینے رشتہ داروں میں سے نوعم الركولكو (عهدول) يرمقرركرتاتها\_ (فخالبارى، جساص ٨) علامه بدرالدین عینی اورعلامه کرمانی نے بھی عمدة القاری شرح بخاری ص ۸۰ اوحاشیه بخاری شریف میں ای طرح نقل کیا ہان(آوارہ) اڑکول میں سے پہلا یزید ہے۔ اورامام علامه على قارى نے مرقاۃ اورشرح شفا،ج ا،ص ١٩٥٠ ميں اسى طرح فرمايا ہے كه حديث شريف ميں جو (آوارہ) لڑکوں کی حکومت فرمایا گیا ہے اس سے مرادیز بیر بن معاویہ ہے جس نے حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عذکو قتل کرایا اور مدینه منوره کی حرمت کو یا مال کیا اورایخ تشکر کے واسطے مدینه منوره کی یا کبازعورتوں کے ساتھ زنا، تین ون کے لئے جائز کردیا۔ عاشق رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم حضرت شاه عبد الحق محدث و بلوى رضى الله تعالى عنفر مات بي كم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندان لڑکوں کوان کے ناموں اور ان کی شکل وصورت کو پہچانتے تھے مگر ڈراور فساد کی وجہ سے ان کا نام ظاہر نہیں کرتے تھے اور مرادیزید بن معاویہ اور ابن زیاد اور دوسر نے وجوان ہیں-اور پھرا یک جگہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف میں ظالم حجاج بن بوسف ہواجس نے ایک لا کھیں ہزار مسلمانوں کوقید کر کے قبل کیا۔ اور بنی حنیفہ میں مسلمہ کذاب ہوا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بنی امیہ میں بزیداورا بن زیاد جیسے ظالم ہوئے جنہوں نے نواسئہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہ پید کیا اور ابن زیاد نے جو پچھ بھی کیا \*\*\*\*\*\*\*\*\*

京本社 こじしご |本本本本本本本本本本 | TTT | 本本本本本本 رزيد يحظم اوراس كى رضا سے كيا۔ (افعة المعات، ن٢٠٠٠) غوے الاغواث، فردالا فراد، فظب الا قطاب شیخ عبدالقاور جیلانی ثم بغدادی دخی الله تعالی عند جس بزرگ امام کے مقلد ہیں وہ حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنه ہیں اور حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنه یزید نایا ک کو کا فر ہے۔ بین اور اس پرلعنت بھیجنا جائز بھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کےصاجز اوے حضرت صالح نے بزیدنایاک سے دوئی کے باس پرلعنت کرنے کے بارے میں پوچھاتوامام احمد بن عنبل رضی اللہ تعالی منے فرمایا: مَا بُنَى وَهَلُ يَتَوَلَىٰ يَزِيُدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِمَ لاَ ٱلْعَنُ ر اے میرے بیٹے ۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پرایمان رکھنے والا ایہا ہوگا جویز پدے دوی رکھے اور میں اس پر كيول ندلعت كرول- (الصواعق الحرقة بم ٢٢٠) اورآ کے وجہ بھی کمھی ہے جس کا جی جا ہے کتاب کا مطالعہ کر لے۔ ا \_ ايمان والو! مير \_ پير، پيران پيرحضورغوث الاعظم رضي الله تعالى عنه كامام حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالیٰ عنہ کے قول سے ظاہر ہوگیا کہ کوئی مومن پزید ہے دوئتی نہیں رکھے گا بلکہ اس خبیث، پلیدیزید ناماك يرلعنت بينيح كا\_ حضرت علامه على قارى رحمة الله تعالى عليه امام ابن جمام كاقول نقل فرمات بين كه امام ابن جمام في فرمايا بعض في يزيد ناپاک کوکافر کہا۔اس لئے کہاس سے ایسی باتیں ظاہر ہوئیں جویزید کے کفریر دلالت کرتی ہیں۔مثلاً شراب کوطال کرنا اور حفزت امام حسین رضی الله تعالی عند اور آپ کے ساتھیوں کے آل کے بعد پیکہنا کہ میں نے (ان سے )بدلہ لیا ہے اپنے بزرگوں اور سر داروں کے قبل کا جوانہوں نے (میدان)بدر میں کئے تھے۔یاایی ہی اور باتیں شایدای وجہ امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عندین بدکوکا فرکہتے ہیں کہ ان کے نزویک اس کی اس بات کی تقل ثابت ہوگ۔ (شرح نقد اکبرس ۸۸) شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله تعالى عليه للصع بين \_ یزیدنا پاک گراہ اور گراہ گرتھا اور گراہی کی طرف بلانے والا شام میں پزیدتھا اور عراق میں مختارتھا۔ (جية الله البالغه، ج٢، ص ٥٠٤) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آقا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے ارشادات اور صحابه كرام رضوان الله تعالی عیبم اجمعین کے اقوال اور ائمہ کرام وحدثین عظام کے فرمودات جو کتابوں میں موجود ہیں اس سے ثابت ہوگیا کہ یزیدنا پاک سنت کو بدلنے والا بے عقل، جھوٹا، ظالم تھا۔ مزیداطمینان ویقین کے لئے حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔

البيان المدود البيان المدود و ١٢٥ المدود و ١٢٥ حضرت امام بخاری نے سیج بخاری، ج۲،ص ۲۸،۱ اور حضرت امام جافظ ابن کثیر رحمة الله علياتے البدار والنهايه، جلد ٨،٩ ١٣٦ پراور حضرت حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالی عليه نے فتح الباری، جلد١١٣، ص ٤ پراورعلام امام ابن جربیتی مکی نے الصواعق الحرقہ، ص ۲۱۹ پر اور علامہ علی تقی نے کنز العمال، ج۲، ص ۴۵ پر۔ اور علامہ بدرالدین عینی اور علامه کرمانی علیما ارحه نے عدة القاری شرح بخاری، ص ۸ پر-حضرت امام علامه علی قاری رحمة الشعليه مرقاة اورشرح شفاشريف، ج ١،٩٥٠ اورشرح فقدا كبر،٩٠ ٨٨ پر،علامة كى ابن احمد رحمة الله تعالى عليهم اج منير، شرح جامع صغير، جسم ٢٩٦ يرعلامه سعد الدين تفتاز اني رحمة الله تعالى عليه شرح عقائد، ص٢٠١ يراور حفرت علامه شخ محربن على الصبان نے اسعاف الراغبين ،ص٠١٦ پر امام احرقسطلاني شارح سجيح بخاري رحمة الله تعالى علين الساوي، ج٥، ص ١٠١ پر اور علامه امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه تاريخ الخلفاء، ص ٨٠ پر اور صاحب روحانیت بزرگ حضرت مولاناروم رحمة الله تعالی علیم شنوی شریف میں اور شافعیوں کے بزرگ امام وفقیہ حضرت علامہ الكياءالبراى رحمة الله تعالى عليه حيوة الحيوان، ج٢٠٩ م ٢٢٥ ير عاشق مدينه حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله تعالى عليه يحكيل الايمان، ص ٩٤ اور اشعة اللمعات، ج٢، ص ٩٢٣ ير اور امام رباني حضرت مجد د الف ثاني رحمة الله تعالى عليه مكتوبات شريف، ص ٥٨ يراورمولا ناعبدالحي لكهنوي، مجموع الفتاوي، جسم ص ٨ يراور حضرت مولا ناشاه عبدالعزيز محدث د بلوی سرالشها دنیس، ص۲) ، اور فتاوی عزیزید، ج۱، ص۲۵۲ پر۔ اور حضرت بوعلی شاه قلندر رحمة الله تعالی علیایی لكهي موئي مثنوي ص٦ يراور خاتم المحققين مفتى بغداد علامه ابوالفضل شهاب الدين آلوى بغدا دى رحمة الله تعالى عليقسير روح المعاني، ج٢٦، ص٢٦ پراور حضرت علامه قاضي ثناء الله ياني پتي رحمة الله تعالى عليه تفير مظهري، ج٥، ص ٢١ يراور علامه امام يوسف بن اساعيل بهاني الشرف المويدص ٢٩ يراور علامه ابن خلدون مقدمه ابن خلدوں ص ۱۸ پر لکھا کہ یزیدنا یاک، فاسق و فاجراور شرابی و ظالم تھا۔ اے ایمان والے بھابیو! بزرگوں کے اقوال وبیانات سے اچھی طرح واضح اور ثابت ہوگیا کہ بزید کیا تھااوراس نے کیے کیے ظلم وگناہ کئے ہیںاس کے بعد بھی کوئی بدعقیدہ مخص پزیدنایاک کوامیر المونین کہتا ہےاور اس كى تعريف وتوصيف كرتا ہے تو وہ ظالم اور جھوٹا ہے اور اس كاحشر بھى يزيدنا ياك كے ساتھ ہى ہوگا انشاء اللہ تعالى۔ اب آخر میں ہم امام اہلسنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندی تحریبیش کرتے ہیں وہ لکھتے بیں کہ یزید پلید باجماع اہلسنت فاسق وفاجرادر گناہ کبیرہ کامرتکب تھا۔ اس پرائمہ اہلسنت کا تفاق ہے۔ صرف اس کی علفيرولعن مين اختلاف عفر مايا: المعان الميان المعمد المعان المعمد المعان على المعام ١٣٦ المعمد المعان عن كاتبات المعمد المعان عن كاتبات المعمد الم احد بن حنبل رضی الله تعالی عنداور ان کے تبعین وموافقین اے کافر کہتے ہیں۔ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہورز بین میں فساد پھیلایا۔ حرمین طیبین اورخود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں۔ مجد کریم میں گھوڑے ائد ھان کی لیداور پیشاب منبراطهر پر پڑے۔ تین دن تک مجد نبوی شریف میں اذان ونماز نہیں ہونے دی۔ مکدومہ پنہ : وجاز میں ہزاروں صحابہ وتا بعین کو بے گناہ شہید کیا۔ کعبہ معظمہ پر پھر برسائے۔اور غلاف کعبہ کو پھاڑ ااور جلایا۔مدینه منورہ . ى ياك دامن بإرسائيس بعنى عورتول كوتين دن اورتين را تيس اپنے خبيث لشكر پرحلال كر ديا۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم ج بھر کے بھڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تین دن بھوکا، بیاسار کھ کرمع ساتھیوں کے تیغ ظلم سے ذرج کیا۔ اور یبارے مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن ناز نین پرشہادت کے بعد گھوڑے ,وڑائے گئے کہ تمام ہڈیال چور چور ہوگئیں۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرانور جومحبوب خدا محمر مصطفط صلى الله تعالى عليه والدوسلم كا بوسه گاه تھا۔ كاٹ كرنيز وير چڑھايا اور جگه جگه پھرايا۔ حرم محترم محذرات مكشوئے رسالت ليعني رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيٹيول كوقيد كيا گيا اور بے اولى كے ساتھ اس خبيث، يزيد ناياك كے در بار ميں لايا گیا۔اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا۔ملعون ہے وہ جوان ملعون حرکات کوفسق وفجو رنہ جانے۔ قرآن كريم ميں صراحة اس ير لمعنهم الله فرمايا۔ لہذاامام احمد بن عنبل اوران كے موافقين اس يرلعنت فرماتے ہيں اور ہارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عذلعن وتکفیر سے احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کہ اس سے فتق وفجو رمتو اتر ہیں کفرمتو اتر نہیں گراس کے فسق وفجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پرالزام رکھنا ضروریات مذہب اہلسنت کے خلاف ہے۔ اور ضال وبد مذہبی صاف ہے۔ ملخصاً (فاوی رضویشریف، ج۲،ص ۱۰۸۔۱۰۸) اے ایمان والو! بزیدنایاک ے متعلق مخالف اہلسنت کے گروہ کے علماء کے اقوال وبیانات بھی ملاحظ فرمالیجے دیو بندی اور تبلیغی جماعت کے بڑے مولا نا مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھااور فاسق کی ولایت مختلف فیه ہے۔ (امدادالفتاوی، ج۵،ص۵۱) اوردیوبندیوں کے بیرومرشدمولوی رشیداحد گنگوہی تح مرکزتے ہیں۔ كبعض ائمه نے جويزيد كى نسبت كفر سے كف لسان كيا ہے وہ احتياط ہے كيوں كفل حسين كوطلال جاننا كفر ہے مكريد ام كه يزيدن كوحلال جانتا تفاقحق نهيس لبذا كافر كهنے احتياط و محكم (يزيد) فاحق بيشك تفار ( فاوي رشديه جام 2)

المعلق البيان المعلم و المعلى د بوبندى جماعت كے متندمولانا مولوى قاسم نانوتوى بانى دارالعلوم د بوبند كلصة بيں۔ بعض کے زویک پزید کافر ہو گیااور بعض کے زویک اس کا کفر محقق نہ ہوا بلکہ اس کا پہلا اسلام فتق کے ساتھ مخلوط ہوگیا اگرامام حسین نے اس کو کافر سمجھا تو اس پرخروج کرنے میں کیاغلطی کی؟امام احدر حمۃ الشعلیہ کو یہی بات بینہ آئی۔ (محتوبات شخ الاسلام، جا،ص ۱۵۸) د یو بندی جماعت کے ایک بڑے مولوی صاحب، مولوی محمر طیب، سابق مہتم دار العلوم دیو بند لکھتے ہیں۔ بہر حال یزید کے فتق و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب کے سب ہی متفق ہیں خواہ مبائعین ہوں یا مخالفین \_ پھر ائمہ مجتهدین بھی متفق ہیں اور ان کے بعد کے علمائے را تخین ،محدثین ،فقہاء شل علامہ قسطلانی ،علامہ بدرالدین عینی ، علامة بيمي - علامه ابن جوزي علامه سعد الدين تفتاز اني محقق ابن جام، حافظ ابن كثير - علامه الكياء الهراسي جسے محققین بزید کے فتق برعلمائے سلف کا اتفاق نقل کررہے ہیں اور خود بھی اس کے قائل ہیں تو اس سے زیادہ پزید کے فق (لعنی گندہ ونایاک) کے متفق ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ (شہید کر بلاادر یزید بص ۱۵۹) غیرمقلدوں کے امام یعنی اہل صدیث کہلانے والوں کے پیشوانواب صدیق حسن خان صاحب بھویالی کہتے ہیں مقریزی نے خط میں ذکر کیا ہے کہ جب حسین مارے گئے آسان رویا اور زہری نے کہا کہ ہم کو یہ بات پہونچی ہے کہ جس دن قتل حسین ہوا کوئی پھر بیت المقدس میں کانہیں اٹھایا گیالیکن اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون نکلا اور دنیا میں تین دن تک تاریکی رہی اور لکھتے ہیں کہ زہری نے کہا کہ قاتلان حسین میں سے کوئی شخص نہیں بحالیکن آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزایا یا تو مارا گیایاروسیاہ ہوگیا۔ (تشریف البشر، بذکر الائمة الاشی عشر، ص ٢٩) جماعت اسلام کے بانی وامیر ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں۔ کہ یزید کے دور میں تین ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے بوری دنیائے اسلام کولرزہ براندام کردیا۔ يهلا واقعه سيدنا حسين رضي الله تعالى عند كي شهادت كاواقعه بي مودودي صاحب حافظ ابن كثير كے حوالے سے لکھتے ہیں كه قتل حسین پریزید نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی نہاہے معزول کیا نہاہے ملامت ہی کا کوئی خط ککھا۔ پزید میں اگرانسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعدر سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ (ای طرح جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے قدرے تفصیل کے ساتھ بزید کے ظلم وستم کو بیان کیا ہے اور بزید کو ظالم اورغدار ابت كياب) (امام ياك اوريزيد پليدم ١١٥)

النوار البيان المعدد و و و ١٣٨ المدد و و و و البيان المدد و و و البيان المدد و و و البيان المدد و البيان المدد و المدد ا آج كل كجهديوبندى اورغير مقلدين يزيدناياك كونيك وصالح اورجنتي كتے اور لکھے ہیں جب كدان كے بزرگوں زبي بزيدكوفات وفاجراورظالم ككهاب جبيا كداو بركزرا\_ حديث قنطنطنيه اوريزيدناياك یزیدناپاک کی حمایت ووفاداری میں جولوگ بخاری شریف کی صدیث سے یزید پلید کا جنتی ہونا ثابت کرنا عاہتے ہیں محض باطل اور جھوٹ ہے۔الا مان والحفیظ صريث شريف: - أوَّلُ جَيُسْ مِنُ أُمَّتِي يَغُزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَوَمَغُفُورٌ لَّهُمُ (عَارى شِيف، جَابِس، ١٠٠) میری امت کا پہلا لشکر جوقیصر کے شہر میں جنگ کرے گاوہ بخشا ہوا ہے۔ صیح بخاری کی اس حدیث میں مطلقاً نہیں فر مایا گیا کہ جتنے لوگ بھی قیصر کے شہر میں غزوہ کریں گے ان سب ے لیے بخشش ہے۔ بلکہ ہمارے بیارے رسول غیب دال آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم علم میں تھا کہ میرے اہل بیت کا دشمن اورمیرے بیٹے امام حسین کا قاتل پزیدنایاک۔ پہلالشکر جوقیصر کے شہر قسطنطنیہ برحملہ کرے گااس پہلے لشکر میں شامل نہیں ہوگا اس کئے آتقاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مغفرت و بخشش کا انعام ان کے لئے رکھا جو أوَّلُ جَيْب ش مِّنْ اُمَّتِي فرماكر يمل الشكريس جولوگ شريك مول كان كے لئے خاص فرماديا اوراس ممل الشكريس يزيدشريك بى نهيس تھا ملاحظة فرمائے علامه ابن اثیر فرماتے ہیں۔ اورای سال میں ھیں اور کہا گیا ہے کہ ۵۰ ھیں حفزت معاویہ نے ایک لشکر جرار بلا دروم کی طرف بھیجا اوراس پر حضرت سفیان بن عوف کوامیر بنایا اوراینے بیٹے یزید کوان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا حکم دیا تو یزید بیشار بااور حیلے بہانے شروع کئے تو امیر معاویہ اس کے بھیخے سے زک گئے۔ (ابن ایم، جسم ۱۸۹۰) علامه ابن اثيركي اس روايت سے صاف طور برظا ہراور ثابت ہوگيا كه حضرت امير معاويد ضي الله تعالى عند نے جو يہلا لشكر قيصرروم يربهيجاس كشكرمين يزيد شامل بي نهيس تفا\_ امام المحد ثین علامه امام بدرالدین عینی شارح سیج بخاری رحمة الله تعالی علیة تحریفر ماتے ہیں که اگر به بات مان بھی لی جائے کہ یزیدنے سب سے پہلے قیصر کے شرفتطنطنیہ میں جنگ کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کون ی منقبت ہے جو یزید کے لئے ثابت ہوگئ جبکہ اس کا حال خوب مشہور ہے۔ اگرتم بدکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اس الشکر کے حق میں مَغْفُورٌ لَّهُمْ فرمایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس عموم میں بزید کے داخل ہونے سے بیا

انوار البان المحمد الم الازم نہیں آتا کہ وہ کسی دوسری دلیل ہے اس سے خارج بھی نہ ہوسکے کیوں کہ اس میں تو اہل علم کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قول مَغُفُوُ دٌ لَّهُمْ میں وہی داخل ہیں جومغفرت کے اہل ہیں جتی کہ اگران غزوه کرنے والوں میں ہے کوئی مرتد ہوجاتا تووہ یقیناً اس بشارت کے عموم میں داخل نہر ہتا۔ يس بيصاف طور سے ثابت ہوجاتا ہے کہ مغفرت سے مراد بیہے کہ جس کے واسطے مغفرت کی شرط يائی جائے اس کے واسط مغفرت ہے (عدة القاری شرح بخاری، جدی ١٣٩٥) قریب ایسا ہی علامہ امام قسطلانی شارح بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے الساری شرح بخاری، ج۵، ص ۱۰ ایر اور علامه حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالی علیه فتح الباری شرح بخاری، ج۲،ص ۲۵ پر اور علامه شیخ علی ابن الشیخ احم رحمة الله تعالیٰ علیہ نے سراج منیر شرح جامع صغیر ج۲،ص 24 پر لکھتے ہیں۔ ثابت ہوگیا کہ یزید ہرگز ہرگز حدیث بخاری میں جو بشارت دی گئی ہے اس کا مستحق نہیں ہے۔ اے ایمان والو! بشک مارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا ہرقول اور ہر حدیث حق اور پچ ہے مگر اس میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جیسے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا، دعاء مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا مگر شرط بیہ ہے کہ جھوٹ اور حرام روزی سے بچو گے تو دعاء قبول ہوگی۔ سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو مگراس شرط کے ساتھ کہ کامل طہارت اور وضو کرلوور نہ نماز نہ ہوگی۔ای طرح جج وروز ہ اورز کو ہ وغیرہ تمام اعمال کے لئے شرائط میں کہ اگراپیا کرو گے تو مقبول بنوگے۔ جياً قاصلى الله تعالى عليه والدو الم في ارشا وفر مايا: مَنْ قَالَ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ فَقَدُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مديث شريف) كرجس شخص نے كلمه لا إله إلا الله يزهاوه جنتي موكيا۔ بیشک میرے آقاصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا فرمان سیج اور بہت ہی سیج ہے۔ لیکن یزید نایاک کوجنتی کہنے والے یزیدی حضرات سے یو چھنا جاہے کہ ایک شخص ہے جو تقدیر کو، فرشتوں کو، انبیائے سابقین کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، قبر کے سوال وجواب کو، قیامت کے دن حساب وکتاب کو، جنت ودوزخ کواور جوامور ضروریات دین ہیں ان کوئیس مانتا ہے یاان میں ہے کسی ایک امر ضروری کوئیس مانتا ہے اور نہ ہی اس برایمان رکھتا ہے اور اس محض کا حال یے ہے کہ سے شام تک بے شار مرتبہ کلمہ شریف پڑھتار ہتا ہے تو کیا وہ مخف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پرجنتی ہے۔اسے یزیدی گروہ کے لوگو! ہمت ہے تو کہدو کہ وہ محفی جنتی ہے اس لئے کہ وہ کلمہ یا هتا ہے جاہے وہ ضروریات دین کا انكاركرتا موم جاؤ كركم ال مخض كوجنتي ثابت نبيس كرسكته مو

ان واد البيان المعمد معمد المعمد المع ای طرح بزیدنا پاک کا حال ہے۔جیا کہ ائمہ کرام، محدثین عظام اور بزرگوں کے اقوال وبیانات ہے ساف طور پر ظاہر اور ثابت ہوگیا کہ بزید ناپاک قطنطنیہ والی حدیث شریف کی بثارت سے محروم ہے اور اپنے ر حرداراورگذے افعال کے سب ربد پلید، فاسق و فاجر، ظالم وقاتل اورمستحق عذاب نار ہے۔ ابل بیت یاک سے گتاخیاں بے باکیاں؟ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وشمنان اللبيت بے ادب گتاخ فرقہ کو سنادے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں تی داستان اہل بیت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم اکارے گی مارے ہیں حسین دس محرم بے مشہور واقعات اسلام کا پہلامہینہ محرم شریف ہے۔اس ماہ میں جنگ وجدال حرام ہے اور اس ماہ میں عاشورہ کا دن بہت بزرگ بے یعنی وسویں محرم کاون۔ دى محرم كويدوا قعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم عليه السلام كي توبة قبول موئي \_ حفرت بونس علیاللام محھلی کے پیٹ سے باہرآئے۔ حفرت نوح علياللائ سيسلائ كي ساته أترك. حضرت ابراہیم خلیل الله علیاللام پیدا ہوئے۔ حضرت عيسى عليالسلام بيدا ہوئے (فيض القدر برش جامع مغرللمنادی، جسم ٢٠٠٠) (0 حضرت ابراہیم علیہ اللام برآ گ گلزار ہوئی۔ (4 حضرت الوب علي اللام في مرض سي شفايا كي-(4 حضرت يعقوب عليه السلام كي بينا في واليس آئي -(1



المعلق ال دس محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کشرت سے کرنا جاہے کہ اس دن توبہ جلدی تول ہوتی ہے۔اللہ تعالی حضرت موی علیدالسلام سےفرماتا ہے۔ ایی قوم کو هم دو که ده دسوی محرم کومیری بارگاه میں توبه کریں اور جب دسویں محرم کا دن ہوتو میری طرف وع كريس- أغُفِولَهُم - ميسانسبكم مغفرت فرماؤل كا- (فيض القدير، شرح جامع صغير، جه به ٢٠٠٠) س حرم شریف کے دن آنکھوں میں سرمہ ڈالنا، آنکھوں کی تمام بیاریوں کے لئے شفا ہے۔ حض عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: جو فخص عاشوراء کے دن اندکاسرمدلگائے۔ لَهُ تُوْمُدُ عَيْنُهُ أَبَدًا \_ (بيبق) تواس كي آنكه بهي بهي نه و كه كي \_ موضوعات الكبير ميں حضرت ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں۔ دس محرم كے دن آتكھوں ميں سرمه لگان خوشی کے اظہار کے لئے نہیں ہونا جا ہے کیوں کہ وس محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے بلکہ حدیث شریف یکمل کرنے کے لئے آنکھوں میں سرمہ ڈالنا جا ہے۔ ۵) دس محرم کے دن اپنے اہل وعیال کے واسطے گھر میں وسیعے پیانے پر کھانے کا انتظام کرنا جاہئے تا کہ اللہ تعالی دس محرم کی برکت سے بورے سال وسعت وبرکت عطافر مائے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندسے روایت ہے كدرسول اعظم رحمت عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل وعیال پر نفقہ میں وسعت کر ہے یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ال يربور بسال وسعت فرمائ گا-قَالَ سُفُيَانُ إِنَّا قَدُ جَرَّ بُنَاهُ فَوَجَدُنَا كَذَالِكَ \_ (يَهِي مِكُلُوة مِن ١٤٠) حضرت سفیان توری نے فر مایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تواہا ہی پایا ( یعنی روزی میں خوب برکت یایا) میرے پیارے پیر پیران پیرحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں که حضرت سفیان توری رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پچاس سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت وبرکت ہی دیکھی۔ (غنیة الطالبین،جع،ص٥٥) اے ایمان والو! اس طرح علامه منادی فیض القدر، ج۲،ص ۲۳۷ پر لکھتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو سیحے پایا اور حضرت ابن عُنیئن رحمة الله تعالی علید نے فرمایا کہ ہم نے پچاس ساٹھ سال اس کا تجربہ کیا توروزی میں وسعت وبرکت ہی پائی۔ لہذامسلمانوں کوچا ہے کہ

المعدان المعدد ورعر شريف كونوب زياده كهانا يكانا جائ اور كلانا جائد وروں کے دیر امارے دیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن لوگوں کو پانی بلانا بهت برانواب م (اب اگر کوئی فخض دوده پلائے تواس کا تواب کتنازیاده بوگا) المارے پیارے سرکار فی معظم رسول عرم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا: وَ صَنْ سَقَى شَوْبَةً مِّنْ مُلَّعِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَكَانَّمَا لَمُ يَعْصِ اللَّهَ طُرُفَةَ عَيْنِ (عية الطالين، ٢٠ مم ٥٠) جوعاشورہ کے دن پانی پلائے تو گویاس نے تھوڑی در کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کی ( یعنی اس ز الله تعالیٰ کی خوشنو دی کا کام کیا) وى محرم كاروزه ركھنا برا اتواب ہے ہمارے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیدوالدو کلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ویا صُوْمُوْا يَوُمُ عَاشُوْرَاءَ يَوُمَ كَانَتِ الْآنبيآءُ تَصُوْمُهُ (جامع صغر، جم بس ٢١٥) فرمایا!عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔اس دن انبیائے کرام روزہ رکھتے تھے۔ اس صدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی دس محرم شریف کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت و بزرگی قدیم زمانہ سے چلی آر ہی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ دى محرم شريف كے دن حفرت نوح عليه السلام اور حفرت موى عليه السلام اور ديگر انبيائے كرام عليم السلام نے روز ورکھا ہے۔ (فیض القدیر، جم،ص ۲۱۵) رمضان کے بعدسب سے افضل روزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنے سے روایت ہے کہ رسول رحمت و برکت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا: رمضان شریف کے بعدافضل روز ہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم شریف میں عاشورہ کا روز ہ ہے۔اور فرض نماز کے بعدافضل نمازرات كى نمازلىعى تبجركى نمازے - (ملم شريف، مكلؤة شريف، ص ا ١١) اے ایمان والو! یوم عاشورہ یعنی دس محرم شریف برواعظیم دن ہے اس دن کاروزہ رمضان شریف کے بعد سب ے افضل روزہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم اور برکت ورحمت والے دن تمام کھیل ،تماشوں کی غلط رسموں سے بچائے۔ \*\*\*\*\*\*\*\* النواد البيان المعمد مدهدها ٢٣٢ المعمد مدهد البيان المعدد المعار عن كارد المعرب اور دس عرم شریف کے برکت والے دن اوب واحر ام کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور عبادتوں میں مشغول نے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دسوي محرم شريف كى رات كى فل نمازي سلطان البغد ادفر دالافراد حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنفر مات بين كى شب عاشوره مين كثرت مع نمازون وردعاؤں كا اہتمام كرنا جا ہے اور فرماتے ہیں كہ جو مخص اس رات بیں جار ركعت نماز اس طرح پڑھے كہ ہر ركعت میں الحمد شریف کے بعد پچاس مرتبہ قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ بِرْ هِ تَوْرَحْن ورجِم مولیٰ تعالیٰ اس مخص کے پچاس برس کے چھے اور پچاس سال کے آئندہ کے گنا ہوں کو بخش ویتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک ہزار کل تیار کرتا ہے۔ (ما ثبت من النة م ١٧، غدية الطالبين، ج٢م ٥٨) اور جو شخص عاشورہ کی رات میں دور کعت نفل نماز قبر کی روشن کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کوروشنی ہے جردے گا اور قیامت تک اس کی قبرروش رہے گی۔ ترکیب ہے کہ ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يِرْ هِ\_ (جوابرفيبي) دس محرم کے دن کی تفل نمازیں ہمارے پیارے آ قامحبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص وس محرم شریف کے ون حیار رکعت نماز یڑھے کہ ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هواللہ احد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس ال کے گناہ بخش دیتا ہے اوراس کے لئے ایک نورانی منبر بناتا ہے۔ (زید الجاس،جابس، ۱۳۱۰) دس محرم کے دن جو کام سخت منع ہیں مشہور محدث حضرت علام علی قاری رحمة الله تعالی علیه این کتاب موضوعات الكبير ميں تحريفر ماتے ہيں كه یوم عاشورہ یعنی دس محرم کے دن کالے کیڑے پہننا،سینہ کوٹنا،بال نوچنا،نوحہ کرنا، پیٹنا،چھری، جاقوے بدن زخمی

كرنا جيها كدرافضي يعني شيعوں كاطريقه بحرام اور گناه باليے ملعون افعال سے پر جيز كرنالازم وضروري بے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رسی الله تعالی عندایک حدیث روایت کرتے بیں کہ جمارے پیارے سر کاررسول الله سلى الله تقالى عليدوال بلم في قُر مايا: لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ النُّحُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَى بِدَعُولَى الْجَاهِلِيَّةِ ( بخارى شريف مسلم شريف ، هنگوة جم ١٥٠) لعنی وہ فض ہم میں سے (لعنی ہماری جماعت میں سے ) نہیں ہے جوابے گالوں پر مارے اور اپے گریبان محاڑے اور یکارے جاہلت کا یکارنا ( لعنی اپناسینہ کو تے ہوئے چیخ اور چلائے ) عاشورہ کی رات اور دن عبادت کے لئے ہیں اے ایمان والو! بزرگان دین کے اقوال وبیانات سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ عاشورہ کی رات اور عاشوره كادن رحمت وبركت اورعظمت وبزرگی والے ہیں۔ محمشريف ميں باج بجانايزيديوں كاطريقه ہے جب حضرت امام پاک شہید ہو گئے تو خوشی میں بزید یوں نے باج بجائے اور جشن منایا مرآج کل امام یاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے باجا بجاتے ہیں۔اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور بزید یول کے اطريقوں يمل كرنے سے بحائے۔ عاشورہ کی رات میں ابوولعب اور تمام خرافات سے بچاجائے اور کشرت سے نماز اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے اور کلمہ شریف وورودیاک کاورد کیاجائے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ وخیرات کیا جائے اور سب کا ثواب حضرت امام یاک اور شہدائے کر بلاکی پرنور بارگاہ میں نذر کیا جائے یہی تجی عقیدت ومحبت ہے حضرت امام یاک ہے۔ عاشق مدينه بيشوائ ابلسنت حضوراعلى حضرت مولا ناشاه امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندف-محرم شریف میں خرافات و بدعات کارواین کتاب ۔ (اعالی الافادة فی تعزیة البندویان الشہادة) میں تحریر فرمایا ہے جس كود كينامواس كتاب كامطالعة مائي 

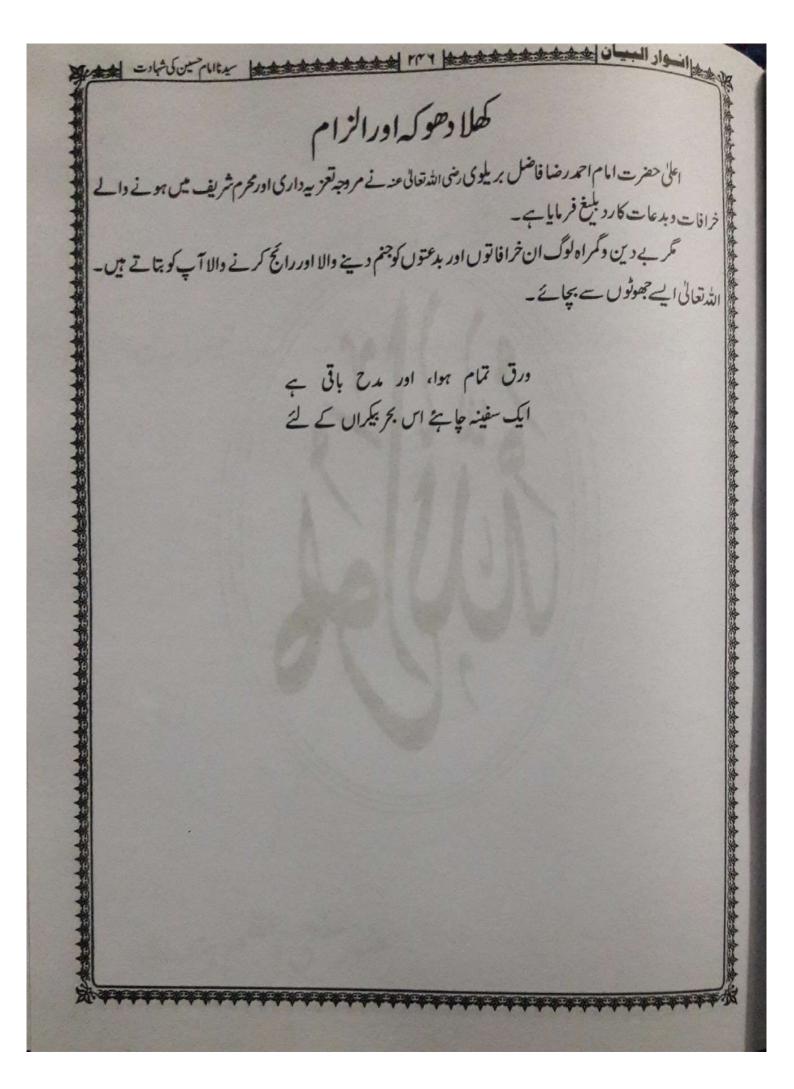

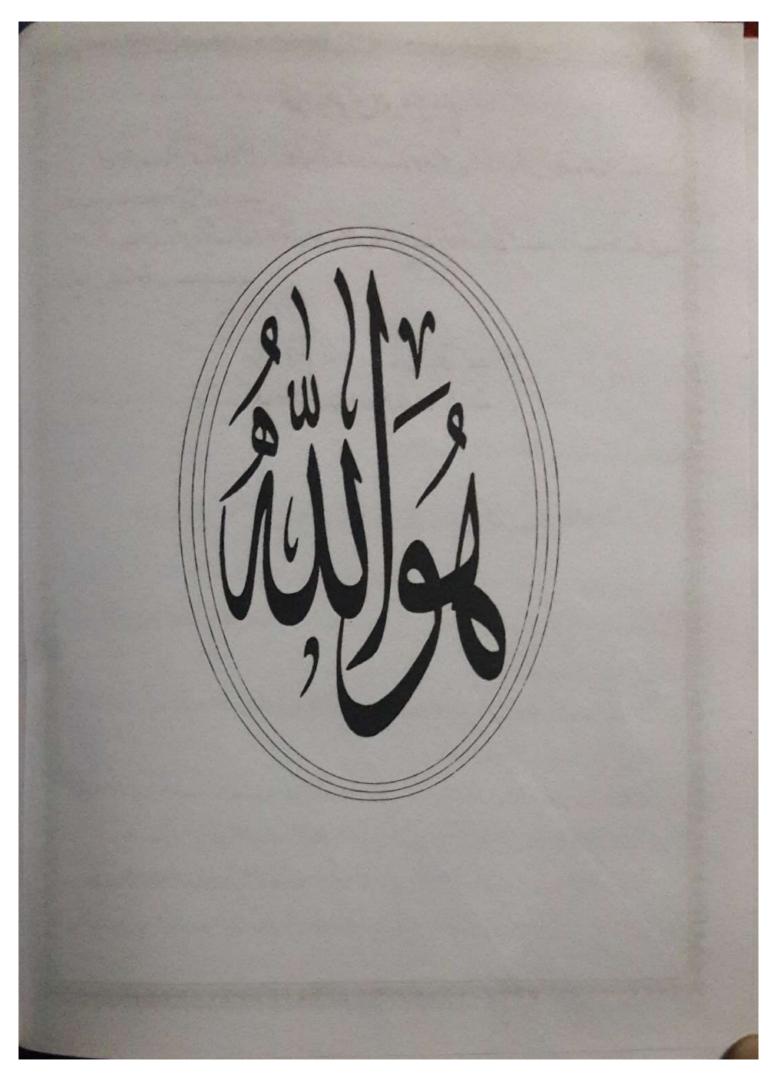

Scanned by CamScanner

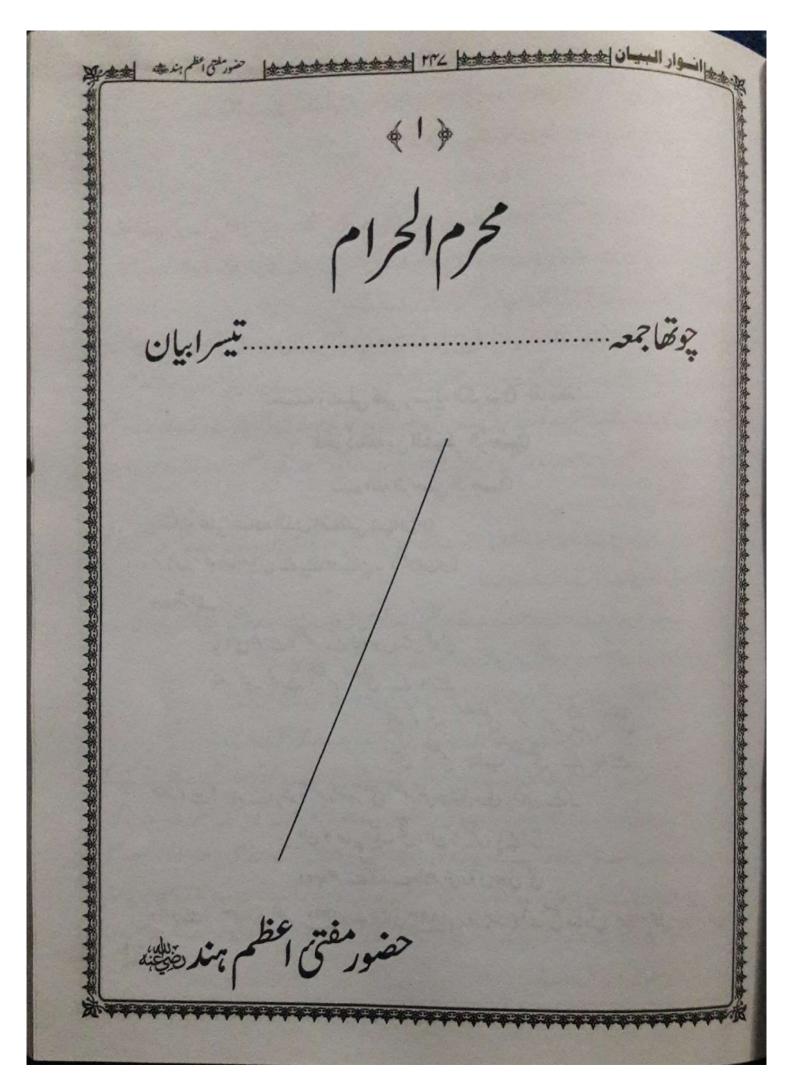

ماانوار البيان المهممهم للمهمهم ١٣٨ المعمده للمهد نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَى (١٩٤١) ترجمہ: اورسلام اس کے بنے ہوئے یر۔ (کزالا یمان) درودشريف: یا البی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے ہم کو عبد المصطفی کر بہر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے حضرات! ہارےمرشداعظم ،حضورمفتی اعظم رضی الله تعالی عند کی بیشان ہے کہ: ان كا سايه ايك جلى، ان كانقش يا جراغ وہ جدھر سے گزرے، ادھر ہی روشنی ہوتی گئی ولا دت: ٢٢ رذى الحجه والله هر عبولائي ١٨٩٣ مروز جمعه بوقت صبح صادق، بمقام محلّه سودا كران، بر ملی شریف

صنور مفتی اعظم مندر صنی الله تعالی عنه کی ولا دت کان بجری اس آیت کریم سے نکات ہے۔ وَسَكَرُمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَى (١٩٤١) اسم گرامی: حضور مفتی اعظم مندر منی الله تعالی عنه کا پیدائش اور اصلی نام محر ب\_ای نام پاک پرآپ کاعقیقه موا نیمی نام آل الرحمٰن ہے۔ پیرومرشد نے آپ کا نام ابوالبر کات کی الدین جیلانی تجویز فر مایا۔ اور والد ماجد نے عرفی مصطفی رضار کھا۔فن شاعری میں آپ اپنا مخلص نوری فرماتے تھے۔ بيعت وخلافت: ٢٥ جمادي الاخرى السلاحة ماه سيوم كي عمر شريف مين سيد المشائخ حضرت شاه ابوالحسين اجرنوری رضی الله تعالی عندنے اپنی انگشت مبارک حضور مفتی اعظم کے دہن مبارک میں ڈالی۔حضور مفتی اعظم شیر ما در كاطرح جوسے للكے حضرت نورى ميال نے داخل سلسله فر مايا اور تمام سلاسل كى اجازت وخلافت سے سرفراز فر ماما اور مجدد اعظم، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه سے بھی حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کو اجازت و فلافت حاصل تقى \_ پیرومرشد کی بشارت: سید المشائخ حضرت شاه سید ابوانحسین احمد نوری رمنی الله تعالی عنه نے حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کو بیعت کرتے وقت ارشا وفر مایا: یہ بچہ دین وملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کواس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے۔ اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ لوگ دین حق پر قائم ہوں گے۔ بیفی کا دریا بہائے گا۔ تعلیم وتربیت: مولا نامحوداحدقادری مظفر پوری این یا دداشت میں لکھتے ہیں کہ: حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنہ سے عرض کیا: کچھا پی تعلیم کے بارے میں بھی فر ما کیں۔ تو حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عند نے فر مایا: قر آن شریف اعلی حضرت سے بھی پڑھا، مجفلے اور چھوٹے چیا کے علاوہ بڑے بھائی صاحب مولانا حامد رضا ہے بھی پڑھا،اس کے بعد فاری، عربی بھی انہیں حضرات سے پڑھی۔ جب مدرسہ اہل سنت قائم ہوا تو اس کے اسا تذہ بھی ،مولانا سید بشیر احماعلی گڑھی ہے بھی پڑھا،مولانا ظہور الحن فاروتی رامپوری ہے بھی پڑھا، جب مولا نارجم الہی مظفر تگری مدرس دوم ہوکرآئے تو ان سے خاص طور پر پڑھا ہے ميرے خاص استاد تھے جب متوسطات پڑھ چکا تو زيادہ تر اعلیٰ حضرت رضي الله تعالیٰ عنه کی خدمت ميں حاضر رہتا، جی ہے فوائد کثیرہ حاصل ہوئے۔ 

فراغت: حضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عنه في ١٣٢٨ هر١٩١٠ عن ١٨ رسال كي عمر مين جمله علوم وفنون ر عبور حاصل کر کے مرکز اہل سنت دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف سے سند فراغت حاصل کی۔ (جهان فتي اعظم من:۲۰۱۰ ۲۰۱۰ (۱۰۴۰۱۰) تمهيد: جس عالم رباني، ولي كامل مجد دابن مجد دكي شان و بزرگي كابيان بهور با ہے وہ ذات علم وعمل اور حسن و تدبیر کا پیکر، علم و برد باری اورع م محکم کا مضبوط چٹان ، تفقه وتد بر میں یگانة روزگار ، شریعت وطریقت میں بر ذخار، تقویٰ ویر ہیزگاری کے شاہ کار، کشورشعروادب کے شہریار، مملکت سلوک وتصوف اور ولایت وکرامت کے تاجدار، قطب عالم، حضور مفتی اعظم ،الشاہ محمصطفیٰ رضاخاں قادری نوری رضی الله تعالی عند کے نام نامی اسم گرای ہے مشهورومعروف بيل-حضرات! حضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عنه كي شكل مين اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه ے گھر بریلی شریف کے افق ہے اٹھنے والا یہ سحاب رحمت اٹھا اور اٹھتا ہی چلا گیا، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا، پھلا اور پھیلتا ہی چلا گیا، برسااور برستاہی چلا گیا، وین وشریعت اورعلم وعمل کی کھیتاں ہری بھری ہو کئیں،اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کا فیض ، حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنه کی شکل میں بوری دنیا کے بے شارشہروں اورديهاتول ميں پہنجااورانہيں سيراب كيا-حضور مفتی اعظم! وہ کنواں نہ تھے کہ لوگ وہاں جا کر پیاس بجھاتے ، وہ بادل تھے ہر جگہ خود ہی جا کر برس آتے۔ اپنوں پر برے، غیروں پر برے، پہاڑوں پر برے، وادیوں پر برے، صحراؤں پر سے، شہروں پر برے، الوانوں پر برے جھور دیوں پر برے یہی وجہ ہے کہ جب وہ وصال فرمائے اور نگا ہوں سے رو پوش ہوئے تو دنیا جخ پڑی۔ایک مختاط اندازے کے مطابق ہیں لا کھانسانوں کا جم غفیر ہرطرف سے شہر بریلی میں جمع ہوگیا۔ يبلافتوى: ١٣٢٨ هر ١٩١٠ء مين جب حضور مفتى اعظم رضى الله تعالى عنه كاعمر مبارك ١٨ سال كي هي ،آپ نے ا کیے فتو کا تحریفر مایا۔ یہ فتو کی جہاں آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کا پیتہ دیتا ہے وہیں فقہی مہارت کو بھی اجا گر کرتا ہے۔ اس سلے فتو ے محتعلق حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنه خود اینے قلم سے لکھتے ہیں کہ: نوعمری کا زمانہ تھا میں نے ملک العلماء (مولانا ظفر الدین بہاری) ہے کہا کہ فقاوی رضویہ و کمھے کرآپ جواب لکھتے ہیں۔مولا نا (ظفرالدین بہاری) نے فر مایا: اچھاتم بغیر دیکھےلکھ دوتو جانوں۔میں نے فوراً لکھ دیا اوروہ وضاعت كاستلة قا- (مامناماعل عفرت بريلي من:١٠ بولائي ١٩١٠)

المواد البيان المعليم الما المعليم الما المعليم الما المعليم الما المعليم المع جب بينة ي امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه كى بارگاه ميں پيش كيا گيا تو اعلىٰ حضرت رضى الله تعالى عنه نے خط پیچان لیا، قلب اطہر میں مسرت وشاد مانی کا طوفان امنڈ آیا اور چیرۂ مبارکہ پر بشاشت وفرحت کی کرنیں موٹ بڑیں۔فرمایا: یکس نے لکھا ہے؟ حامل فتویٰ نے جواب دیا: جھوٹے میاں نے۔ (گھر میں لوگ پیارے چوٹے میاں کہہ کر پکارا کرتے تھے) پھراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ انہیں بلاؤ۔ آنے کے بعد دستخط كرواكر لكها - صَعَ الْبَحوابَ بعون اللهِ الْعَزيْزِ اللهِ هَابُ اوراينا تائيري و تخط شبت فرمايا اورخوش موكر بالج روپیانعام دیتے ہیں پھر ابوالبر کا ہے کی الدین جیلانی محد عرف مصطفیٰ رضا کہ مہر بنوا کرعطافر ماتے ہیں۔ (انوارمفتی اعظم من : ٥٩ ، تذكره علماء ابلسنت ،ص: ٢٢٣) حضورمفتي اعظم كافتوي مكمعظمه ميس مجد دا بن مجد د ، الشاه محمر مصطفیٰ رضا ، حضور مفتی اعظم مندر ضی الله تعالیٰ عنه جب ۲۳ ساره مطابق ۱۹۳۵ء میں حج و زیارت کے لئے حرمین طبیبین حاضر ہوئے۔اس وقت نجدی حکومت نے حاجیوں پر جج وزیارت کاٹیکس لگا دیا تھا اور و ہالی ،نجدی علماء نے اس کے جواز کافتو کی بھی دے دیا تھا گرحق پرست سی علماء نجدی حکومت کے جروظلم سے خاکف ہوکر رخصت برعمل کرتے ہوئے خاموش تھے۔لیکن جب حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عندر محترم، مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے تو اس مرد خدا مجد دابن مجد د نے مکہ معظمہ میں اس نجدی ٹیکس کے حرام و گناہ ہونے پر انتہائی مدل، مفصل، عربي زبان مين فتوى كماجس كانام القَنابلُ الدُّريَّةُ عَلَىٰ اَوْثَانِ النَّجْدِيَّةُ ہے۔ جے يڑھنے كے بعد علماء حريين طيبين نے متفقہ طور يرفر مايا: إنْ هلدًا إلَّا إلْهَامٌ اور تمام علمائے حريين طيبين نے متفقہ طور پر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کوا مام وقت ، شیخ الہند والحرم تشکیم فر مایا اور بطور تبرک قر آن کریم و احادیث طبیبہ و فقہ کے سلاسل کی اجازتیں کیں اور اپنے آپ کوحضور مفتیٰ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمر ہ تلانمہ میں واخل كرنے يرفخ فر مايا۔ (ملخساانوارمفتى اعظم من:٢٥١) حضرات! مجد دابن مجد د، حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنے نجدی حکومت کے جروتشد داوران کی گمراہی اوربددینی کود مکھ کراہے شعر میں یوں کہاہے: تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الٰہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے

اور کی نے کھا آئين جوال مردال حق كوئي و ب باك اللہ کے شروں کو آتی نہیں رو باہی مفتى اعظم كالقب حضرت مولا تاسيد شابدعلى رضوى صاحب في تاج الشريعة حضرت علامه اختر رضااز برى انبول في تمون اسلاف علامہ سین الدین امروہوی ہے، انہوں نے صدر الافاضل مولانا سیدنعیم الدین مراد آبادی کے حوالہ سے فرمایا کہ یہ لقب (العني مفتى اعظم كالقب) خودامام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عند ني عطا فرمايا - (ملضا فقيدا بن فقي من ١٠٦) امام اجررضا کے ساتویں عرس ۲۵ صفر ۲۷ ساتھ کے عظیم الثان اجلاس میں ججة الاسلام سمیت غیرمنقم مندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء عظام موجود تھے، اس اجلاس میں آپ کومفتی اعظم کہا گیا اور حفرت ججة الاسلام كے محم منظورشدہ تجويزوں ميں ايك تجويز ميں آپ كے لئے مفتى اعظم كالفظ آيا ہے۔ اورآل انڈیائی کانفرنس ٢٩٤١ء بنارس كے تاریخ ساز اجلاس جس ميں یا نج سومشائخ عظام، سات ہزار مفتیان کرام اور علماء فخام شریک تھے اس میں آپ کو بار بارمفتی اعظم کے لقب سے یا دکیا گیا اور اس کی مختلف تجويزول يش مفتى اعظم لكها كيا- (الميزان اريل ١٢٠٤م،٥١٠) حضور مفتى اعظم اكابركي نظرمين (۱) حضور محدث اعظم حضرت مولانا سيد محمد كچهوچهوى رضى الله تعالى عنه ،حضور مفتى اعظم مندرضى الله تعالى عنه ك ایک فتوی کی تصدیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: هذا حُكُمُ الْعَالِمِ الْمُطَاعِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَلَا تِبَاعُ يَعِنْ بِدايك عالم مطاع كاعكم إور مارك لخ التاع كيسواكوكي حيارة كارتبيل - (مابنامداستقامت كانيور، الوار مقتى اعظم من ١٩٨، جبان مفتى اعظم ، رضااكيذي ميئي من ١٣١٠) اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں ج جدار اشرفیت مفتی شاه سیدمحر محدث اعظم مندر ضی الله تعالی عنے این خطب صدارت، "ارشادات

انوار البيان المديد ومنى القرمنى المرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى القرمنى رين برور "بين فرمايا! ميراخيال بين جمعية العلماء كياچيز ب؟ كاش اس سوال كاجواب حضرت مفتى اعظم سنيون كا ری با این اسرا کاقلم دیتا۔ (المیزان،اریل، ۱۹۸۶،مناما) آقا،سنول کامرکزی آسرا کاقلم دیتا۔ (المیزان،اریل، ۱۹۸۷،مناما) (r) حضورها فظ ملت کی نظر میں مولا ناشاه عبدالعزيز مرادآ باوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہندرضی الله تعالی عنه بلاشبه ولی ہیں، آج جوان سے سبق پڑھ رہا ہے کل اے اس پرفخر ہوگا کہ میں نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سبق پڑھا ہے۔ جوان سے بیعت ہوگا اسے اس پرفخر ہوگا کہ میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت ہوا ہوں۔ جوان سے مصافحہ رے گادہ اس پر فخر کرے گا کہ میں نے ان سے مصافحہ کیا ہے۔ جوان کی زیارت کرے گادہ اس پر فخر کرے گا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ (تقوی ،طہارت کے پیکر)علم فن کے سمندر ہیں۔ (انوار مفتی اعظم من ١٩٨٠) (٣) حضوراحس العلماء كي نظر ميس تاجدار مار برهمطبره علمبر دارمسلك اعلى حضرت ،حضرت سيدشاه مصطفى حيدرحسن ،حسن ميان ،احسن العلماء قادري بر کاتی رضی الله تعالی عند کوفر ماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احدرضا اور حضرت مفتی اعظم محم مصطفیٰ رضا رض الله تعالی عنها کا ذکرمیرے گھر میں روز ہوتا ہے۔ ایک دوبار نہیں بلکہ دن بھر میں کئی بار ہوتا ہے۔ (انواراحہ قادری) حضرات! حضرت سيد العلماء علامه مولا نامفتي الثاه سيد آل مصطفيٰ سيدميان، قادري بركاتي مار هروي رضي الله تعالى عنه اور مرشد اعظم احسن العلمياء حافظ و قاري مولا نا الشاه مصطفيٰ حيدرحسن،حسن ميال قادري بركاتي مار ہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حیات مسلک اعلیٰ حضرت کی شاندار خدمت کرتے رہے اور اپنے متوسلین ومریدین کو بھی ملك اعلى حضرت يرمضبوطي سے قائم رہے كادرس ديتے رہے اورسيد العلماء فرماتے ہيں: يا البي مسلك احمد رضا خال زنده باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے (م) حضور بدرملت کی نظر میں راقم الحروف انواراحمد قادری نے خودا پنے مرشد کریم،استاذ شفیق،عالم باعمل،ولی کامل حضرت مولا نامفتی

الشاوي بدرالدين احمد قاوري رضوي رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہوئے متعدد بارسنا ہے كہ شنراد و اعلى حضرت مصور مفتى اعظم الشاه محمصطفي رضاخال قاوري نوري رضى الشتعاني عنه نائب غوث أعظم اور قطب عالم تقير (۵) حضور بح العلوم كي نظر ميں بزرگوں کی یا دگار،سرایا خلوص و و فا،حضرت علا مهمولا ناالشاه مفتی عبدالمنان صاحب قبله اعظمی دام ظله العالی قر ماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ،الشاہ محم مصطفیٰ رضار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل دل صوفی اور با کمال بزرگ تھے۔ حضور مفتی اعظم رحمة الله تعالی علیه وعظ وتقریز بیس فر ماتے تھے لیکن لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے ان کے چند جملے کمی المی تقریروں پر بھاری تھے۔ (تلخیص جہان فتی اعظم من ۲۳۲) حضرات! ان چند بزرگوں کے اقوال وبیانات بربس کرتا ہوں ورنہ لکھنے کے لئے ایک وفتر در کار ہے۔ حضرات! حضورمفتی اعظم ہندمجد دابن مجد دالشاہ محم مصطفیٰ رضا قا دری نوری رضی اللہ تعالیٰ عنه کاعلمی قد بھی بہت ہی بلند ہے۔ آپ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہاں پر ہم صرف دوعظیم شخصیتوں کاذ کرکررہے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہ سے ملمی استفادہ کیااور پڑھا ہے۔ (۱) شیر بیشه امل سنت مولا ناحشمت علی کھنوی ثم پیلی بھیتی مظهر اعلى حضرت، شير بيشهُ ابل سنت حضرت مولا ناحشمت على لكهنوى ثم بيلي تهيتي رضى الله تعالى عند ني مساله هاور ا ۱۹۴۱ء میں حضور مفتی اعظم مندرض الله تعالی عند سے بخاری شریف پڑھی (مفتی اعظم اوران کے خلفاء، ص:۱۳۱، جہان مفتی اعظم من ۱۵۱۰) (٢) محدث اعظم ياكستان ، مولانا سرداراحدلائل بورى خليفه ججة الاسلام محدث أعظم ياكتان حضرت مولاناسر داراحمد لائل بورى في حضور مفتى اعظم مندرض الله تعالى عنه ے منظر اسلام میں منیہ ، قد وری ، کنز الدقائق اور شرح جای پڑھی۔ (جہاں فتی اعظم مین: ١٠١٧) حضرات! شير بيشهُ الل سنت حضرت مولا ناحشمت على قادري رضوي بيلي تهيتي رضي الله تعالى عنداور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد چشتی قادری رضوی رضی الله تعالی عنه کاعلمی قد علماء اورعوام کے درمیان بہت بلند ہاوران دونوں بزرگوں نے دین وسنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کاحق اوا کر دیا ہے۔

النوار البيان المحمد مدهد المعدد المع حضرات! آب انداز و سیجے کہ جب شاگردا ہے ہیں تواستاذ حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی عنہ کسے رہوں گے ان كا سايه ايك جلى ان كانقش ما جراغ وہ جدھرے گزرے ادھر ہی روشی ہوتی گئی حصرات! مجد دابن مجد د، حضور مفتى اعظم الشاه محم مصطفى رضا قادرى نورى رضى الله تعالى عنه كي امتيازي شان بيه بھی ہے کہان کے مریدوں میں اکابرعلماء یائے جاتے ہیں جوایئے علم وفضل،تقویٰ،طہارت اور نیکی و بزرگی میں لگانة روزگار ہیں، جن کی فہرست اگر مرتب کی جائے تو خود ایک کتاب تیار ہوجائے۔ان بزرگ ہستیوں میں سے ہم یہاں پرصرف دو شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جوحضور مفتی اعظم ہندر شی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریداور خلیفہ تھے۔ (۱) حضور بدرملت مولا ناشاه بدرالدین احمد قادری کور طیوری عارف حق ، عالم باعمل، ولي كامل حضور بدر ملت حضرت علامه مولا نامفتي الشاه محمد بدر الدين احمه صديقي قادري رضوي مصنف سوائح اعلى حضرت رضي الله تعالى عنه مجد دابن مجد دنائب غوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه محمر مصطفيل رضا قادری نوری رضی الله تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔حضور بدر ملت رضی الله تعالی عنظم وفضل ،تقوی وطہارت اور روحانیت وکرامت کے مالک تھے۔آپ کی حیات طیبہ کالمحدام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق گزرا۔آپ یا نجوں نمازوں کےعلاوہ نماز حاشت اور تلاوت قرآن مجید بلاناغہ کے پابند تھے۔ یہی وجھی اور حضور مفتی اعظم ہندر ضی اللہ تعالی عنہ کی تجی نسبت غلامی اورمسلک حق ،مسلک اعلیٰ حضرت ریختی کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ اور پھل تھا کہ اللہ ورسول جل شانہ وسلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے فضل وکرم نے ساتھ دیا کہ حضور بدر ملت علیہ الرحمہ نے سفر آخرت کے وقت بھی نماز مغرب ادا فرمایا،اور بعد نماز، چېره شریف مدینه طیبه کی جانب کئے ہوئے تبلیل میں مشغول تھے کہ مصلیٰ ہی پر ۲۳ سال ك عرشريف ميس آب كاوصال موار إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَالَّالِيَّةِ وَاجِعُونَ ـ (٢) بقية السلف حضرت مولا نامبين الدين رضوي امروهوي بقية السلف، عالم رباني ،حضرت علامه مولا ناالشاه حاجي مبين الدين قا دري رضوي امرو موي عليه الرحمه مجد د ابن مجد دقطب عالم حضور مفتی اعظم الشاہ محم مصطفیٰ قا دری نوری رضی الله تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔حضرت حاجی مبین الدین صاحب علیه الرحمه عالم باعمل تھے،آپ کا تقویٰ وطہارت نمایاں تھا،آپ کودیکھنے والا بزرگوں کی یاو تازه كرليا كرتاتها، يحتك آب الله كولي تفي

مِدُ انسوار البيان مِدَهُمُوهُمُوهُمُهُمُ الامَّا الْمُحُمُمُهُمُهُمُ الامَّا الْمُحُمُمُمُهُمُهُمُ حصرات!ان دونوں بزرگوں کی نیکی و پارسائی اور روحانیت و بزرگی کود کیھ کرآپ بخو بی انداز ہ کر سکتے ہو کہ جب مرید وخلیفہ اس شان کے ہیں تو پیر ومرشد حضور مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم الشاہ محم مصطفیٰ رہنا قاوري نوري رضي الله تعالى عند كي نيكي ويارسائي ، تقوي وطهارت ، ولايت وروحانيت كي شان كاكياعالم موگا\_ ان كا سايد ايك جلى ان كانقش يا جراغ وہ جدھ سے گزرے ادھ ہی روشی ہوتی گئ حضورمفتي اعظم نائب غوث اعظم ہیں بقية السلف حضرت مولانا، الثاه، حاجي مبين الدين صاحب قبله رضوي امروموي عليه الرحمه لكهة بس كه شه بریلی میں نواب راحت جان صاحب رہتے ہیں، یہ بزرگان کرام ہے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، میرے بھی موصوف ہے قریبی تعلقات ہیں،ایک بارنواب صاحب نے جھے ہود بیان کیا کہ میرے دل میں بهآرزو تھی کہ میں کسی خاص غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین ہے بیعت ہوں گا جو اس دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چلتی پھرتی تصویر ہو،جس کے تقویٰ اور طہارت سےغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندکی یا د تا زہ ہوتی ہو،جس کے اسلوب بیان سےغوث یا ک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ملتا ہو، جس کے وعظ ونصیحت سےغوث ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی جبیاا اثر مرتب ہوتا ہو، جس کے سینے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جبیباعشق رسول تڑ پ رہا ہو۔اس وقت میری نظروں میں چند بزرگ ستیاں تھیں ،سرفہرست حضور مفتی اعظم ہند تھے اور دیگر بزرگ بھی تھے مگر میں مطمئن نہ ہوسکا کہ پیچے معنوں میں جانشین غوث کون ہے۔لیکن میرے سینے میں محلتے ہوئے جذبات تھے،اٹھتی ہوئی تمنا ئیں تحسیں،حسرت ویاس میں ڈوبا ہوا دلغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کو ڈھونڈ تار ہتا تھا،ای کس مکش اورای جبتجو میں کوشاں رہتا کہ مجھے نائب غوث الورامل جائے ۔ حتی کہ میں جانشین غوث کی تلاش میں بغدا دشریف پہنچا۔ بغداد کی گلیوں میں دیوانہ وار چکراگا تا ، بغدا د کی فضاؤں میں متانہ جال چلتا ،صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کو تلاش کرنے میں منہمک رہتا۔ جب خانقاہ غوث میں پہنچا، درگاہ شریف کے ایک سجادہ تشین جوواقعی میری نظر میں جانشین غوث الورا لگتے تھے میں نے جایا کہ ان کے دست حق برست برشرف بیعت حاصل کرلوں۔ مگر پھرنہ جانے کیوں میرے اندرایک کھٹک ی محسوس ہوئی اور دل میں ان کی طرف ہے آرز وؤں کا جو چراغ روش ہو چکا تھاوہ یک بیک گل ہوگیا،میرے دل کی انجمن کا گوشتہ مجت سر دیڑ گیا،میری الفت کے زخموں کا بندھن ٹوٹ گیا، دل کی

النوار البيان المعمد عدم على ٢٥١ المعمد عدم البيان المعمد عدم المعمد الم الله ولى على مرجعاتى چلى كئى، كيكن ياور كھے عم كى چوٹ اجرتى ہے تو خود بخو دابررحمت اس كى حفاظت كرتى ہے، غض کردل کاس کھٹک کی وجہ سے میں نے اپناارادہ بیعت منسوخ کردیا۔ آخردل کی بے قراری حدسے تجاوز کرنے لگی تو میری آرزوؤں کی شع کوروش کرنے کے لئے سرکارغوث اک رضی اللہ تعالی عند کا دریائے رحمت جوش میں آئی گیا اور اچا تک میرے اوپر غنو دگی کی کیفیت طاری ہوگئے۔ حالت ہ خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ سر کار دو جہال محبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم آگے آگے جلوہ فر ماں ہیں۔ان کے پیچھیے پھے سیدناغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ،ان کے پیچھے سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہیں ، میری زبان سے یں ۔ رجتہ نکلا پیارےغوث، اس وقت دنیا میں آپ کا جانشین کون ہے؟ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ تہے ہی شہر بریلی میں تو میرا جائشین ہے۔ جھے ہے پھر بھی ندر ہا گیااور میں نے عرض کیا کہ حضور کون ہیں؟ سیدناغوث پاک رضی الله تعالی عنه نے سرکار مفتی اعظم کی طرف اشارہ فرما کرفر مایا کہ دیکھے یہی تو ہے میرا نائے۔ میں نے اپنی لاعلمی پر بے پناہ افسوس کیا اور پھر میں نے بریلی ہی کاسفرشروع کر دیا۔ سرزمین بریلی شریف بہنچ کرآ قائے نعمت حضور مفتی اعظم ہندرض الله تعالی عند کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار مفتی اعظم رضی الله تعالی عنے برجستہ ارشاد فر مایا: کہتے میاں نواب صاحب کہاں گھوم آئے ، کیا کیاد یکھا۔ حضرت کے بیہ چند کلمات مبارکہ ن کرمیں جیران وسششدررہ گیااورا جا تک میری آنکھوں میں آنسونکل آئے۔فوری میں نے سرکار مفتی اعظم ہندرضی الله تعالی عنہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کیا۔ شایدای موقعہ کے لئے کسی نے کہا ہے: دلول کی بات نگاہوں کے درمیان مپیمی كبال چراغ جلا، روشى كهال كبيني (مقالات نعيمي اول من:۲۱،۲۰) حضرات! اس نورانی واقعہ سے صاف طور ہے پتہ چلا کہ حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنه نائب غوث اعظم رضى الله تعالى عنه مين -مفتى اعظم اورعشق رسول مشهور عالم دين حفزت علامه يليين اختر مصباحي رقمطرازين كه: عالم اسلام کی برگزیدہ اور اہم شخصیتوں پرایک نظر ڈالئے توعشق رسول کے باب میں مفتی اعظم کا اسم گرامی

عدرانوار البحان المعمد عدم معمد المعمد المعم على حول ميں روش نظر آئے گا۔ حضور مفتی اعظم مندر منی الله تعالی من محبت رسول کی ایک جیتی جا گتی تصویر ہیں۔ کتا خش نعیب ہے جس خشق مصطفیٰ کو مصطفیٰ رضا کے پیکر میں چلتے پھرتے ، اشتے بیٹھتے و کھ لیا ہے۔ رسول بطحاسلی الشتعانی علیہ والدوسلم کے عاشق زار کا حال ذیل کے واقعہ میں ملاحظہ فر مائیے، انو کھے اور زال ا اندازين احر ام نسبت كاحسين منظر بهي ويمحق سز ج میں جب آپ غار تورکی زیارت کے بعد غار حرا کے پاس پنجے تو اپنا عمامہ مبارکہ، جبہ، صدری، کرتا ب اتار کرز مین پرر کھ دیا، اس وقت سوزش عشق ہے آپ کا قلب تیاں اور آنکھوں سے اشک روال تھا۔ غار کے اندرتظریف لے گئے اور اس کی پاک مٹی بدن پر ملنے لگے اور اس کے ذرات سے اپنی پیشانی کواس طرح جی ایا ک کہکشاں کا جمال ، آفتاب کی شعا کیں اور ماہتاب کی درفشانی بھی اس کی تابانیوں پر قربان ہونے لگی اور جب آقا كريم مصطفیٰ رحیم صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کے مزار اتور پر مواجه اقدس میں صلوٰ ۃ وسلام پیش کرنے کی سعاوت نصیب موئی تو حرم شریف کے خادم سے جھاڑو لے کر درود شریف پڑھتے ہوئے اس مبارک سرز مین کو بہارااس وقت آب كاجذبه شوق اوركيف وسروربيان بابرب-ايك مت سے خوابيده آرزوآج بيدار بوچكى تى،ول يس سرت كى كليار كل الحين اور مرادين برآئي تهين جنهين آب نے اپني نعت ياك مين نظم فرمايا ہے: خدا خير سے لائے وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلباں بہارا کروں میں تیرا ذکر لب یر خدا ول کے اندر یوں ہی زندگانی گذارا کروں میں دم واپی تک تیرے گیت گاؤں مُ مُحد يكارا كرول ميل (تلخيص حجاز جديد مفتى اعظم نمبر ، ص : ٩٢ ، انوار مفتى اعظم ، ص : ٢٢ ) (١) مفتى اعظم اوراحر امسادات حيرآ بادكاداتعه بي كمة مجد كاعظيم الثان اجلاس جس ميس كم وبيش سائه بزار مسلمانون كاجتماع تفاادر يجر برایک دل شن مفتی اعظم کی زیارت کی تمنااوراس برسادات کرام کاحضور مفتی اعظم سے گزارش کرنا کدآپ کم از کم

مع اندواد البيان المعمد معمد المعمد معمد المعمد معمد المعمد المعم رى رونن افروز ہوجا ئيں تا كرمشا قان ديد كى تمنائيں پورى ہوجائے۔ بيده مطرب جنہيں فرامول نين كياجا ك تكران مناظر سے زيادہ فراموش شد كئے جائے كے لايق حضور مفتى اعظم رض اللہ تعالى عد كا وہ جواب ہے جوحضور مدیج اعظم نے اپنی زبان فیض بار سے قرمایا تھا کہ آل رسول بیچے ہوں اور میں کری پر جینوں یہ جھے بھی گوار اقبیں۔ مر رادب کورتر بچ وے کرایک اور وارفکی کی بناڈالی جس نے حضرت صدیق اکبررشی الله تعالی منداور حضرت موٹی علی شر خدارشی الشتنال منے پا کیزہ جذبات کی یا وتا رہ کردی۔ حیدرآبادی جران وسششدرره محے ،ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہونے لگی اور بیرا مجمع نھنا وت بين سرشار نظر آئے لگاب (ملضا تبازجديد مفتى اعظم نمبروس: ١١، انوار مفتى اعظم بس: ٢٢) تعظيم آل رسول كاعجيب وغريب واقعه حضور بح العلوم ،حضرت علامه ،مولانا ،مفتى عبد المنان صاحب قبله اعظمى سابق شيخ الحديث جامعه اشرفيه مارك بوردامت بركاتهم العاليه رقمطراز بين كه: حضور حافظ ملت علیه الرحمه نی تغییرات کے سنگ بنیاد کے موقعہ پرایک آل انڈیا تعلیمی کانفرنس کا اعلان فرما یجے تھے۔ کانفرنس ہوئی اور بےمثال ہوئی ،اس میں از رہے دین پروری حضور مفتی اعظم اور حضرت مولانا سیدآ ل مصطفیٰ علیہ الرحمہ بھی شریک ہوئے ، کھ عقیدت مندول نے اہل کچھو چھے کے باکاٹ سے متاثر ہوکراس خاندان ی دوسری شاخ (اہل بسکھاری) کے سجادہ نشین معروف بہ بابومیاں کوشرکت کی دعوت دی تو وہ بھی شریک ہوئے۔ علماء دیوبند کے خلاف علماء عرب وعجم کے فتاویٰ کفر سے ساری دنیا واقف ہے،اوراعلٰیٰ حضرت اوران کے خاندان کواس سلسلہ میں حق کی جمایت اور سے کی جنبہ داری میں جو تقدم حاصل ہے وہ کسی کی نگاہ ہے پوشیدہ نبیں۔ اب صورت حال ہے ہے کہ بابومیاں جن کے اجداد پر دیوبندیوں کی جمایت کا الزام تھا، اس جلسہ سنگ بنیاد میں شرکت کے موقعہ پر حضور مفتی اعظم رحمة الله عليہ سے ملاقات کے لئے دارلعلوم اشرفید کی تجلی منزل کے مغربی کمرہ میں آئے، حضرت مفتی اعظم رحمة الله تعالی عليه كوسلام كيا، مصافحه كے لئے ہاتھ برد صايا اور خود ہى تعارف كرايا ہوگاياكس نے بتایا ہوگایا پہلے سے ہی حضور مفتی اعظم مندر حمة الله تعالی علیے کومعلوم تھا۔ بہر حال حضور مفتی اعظم مند نے نہ سلام کا جواب دیانہ مصافحہ کیا، بلکہ فرمایا،صاحب آپ کے خاندان کے لوگ علماء دیو بند کے حامی رہے ہیں اوران برعلماء عرب وعجم کے کفر کے فتو ہے ہیں ، اگر آ ہے بھی اس روش میں ان ہی کے ہمراہ ہیں تو میں آپ سے کیسے سلام و کلام کرسکتا ہوں جب كمحديث شريف مين اليالوكون في قطع تعلق كاحكم آيا ي؟

النوار البيان إخف خفف خف ۱۲۰ إخف خفف النوار البيان إخف خفف النوار البيان إخف خفف خفف النوار البيان إ بابوسیاں نے کہا حضور میں کبرائے و بوبند کی تلفیر میں ساری و نیا کے اہل اسلام کا ساتھی ہوں، چا تھا ہی وفت انہوں نے اس مضمون کی آئی و تحظی تو پر حضور ملتی اعظیم کے صفور پیش کی۔ اس وفت لوکوں نے ایک جیب وغریب مظر دیکھا، حضور ملنی اعظم نے بابومیاں سے فر مایا، صاحب زادے آپ ذرا کھڑے ہوجا کیں۔نہ تو ہا ہومیاں یہ سجھے کہ کیوں بیٹھم ہور ہاہے،نہ مجلس میں بیٹھنے والے ہی، مگر تھم یا کر بابومیاں کھڑے ہوئے تو حضور ملتی اعظم نے بال شان وجلال، بال عظمت ونقلاس و بان ریش سفید و رفعت پیری، ایک سبزه آغاز تو جوان (بابومیاں) کا پیر دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا، ڈیڈ ہائی آئیسیں ان کے جربے کی طرف اٹھا کر فر مایا: صاجز اوے ہم تو آپ کے قلام و خانہ زادے ہیں ، ہمارے یاس جو پھے ہے آپ کے ہی مد كريم كاديا ہوا ہے۔ ہم نے شروع ميں جوكيا آپ كے بى جدكر يم كے علم كى بجا آؤرى اور انہيں كے وين كاير ہم بلند كرنے كے لئے كيا۔ايامعلوم ہور ہاتھا كەايك جاكرائے مالك كے ياؤں پكڑكراس سےمعافی ماتك رہاہ۔ اس وفت بورے جمع پر رفت طاری تھی اور کھلی آئکھوں ہے دنیا دیکھر ہی تھی کہ بلا شبہ حق وہدایت ،اطاعت شرع و ا جاع سنت انہیں بزرگوں کے دم قدم ہے ہے۔ درود ہومیر بے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر جنہوں نے فر مایا: مَنُ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ لِعِي جوبرائى ويجهان باته عدرست كراورسلام موحفور مفتی اعظم پر کہ آپ نے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے اس حکم پر پوری زندگی عمل کر کے شاہراہ حق قائم فرماوی۔ (جهان منى اعظم على: ٢٥٠) خوشبوے بتادیا کہ کوئی سیرصاحب ہیں علامہ یلین اخر مصباحی لکھتے ہیں کہ (حضور مفتی اعظم ہندر شی اللہ تعالی عنہ کے ) انتقال کی شب جب لوگ جار داری میں مصروف تھے، ایک سیدصاحب بھی وہاں موجود تھے، اور وہ بھی خدمت میں لگے ہوئے تھے کہ اچا تک حضور مفتی اعظم نے آئکھ کھولی ،اور فر مایا! یہاں کوئی سیدصاحب ہیں؟ مجھے خوشبومحسوس ہور ہی ہے۔لوگوں نے عرض کیا جی حضور! فلاں سید محمد حسین صاحب ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ خدمت کر کے مجھے گنہگار نہ بنا کیں۔ آپ صرف میرے حق میں وعائے خیر فریائیں اوربس! (جازجدید مفتی اعظم نبر میں: ۹۲، انوار مفتی اعظم میں: ۱۲) حصرات! ان واقعات ہے بخولی بنة لگایا جاسکتا ہے کہ جب حضومفتی اعظم ہندرمنی اللہ تعالی عند کوساوات كرام سے اس درجه كى محبت بھى تو محبوب خدارسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم سے عشق ومحبت كا كيا عالم رہا ہوگا۔

العشق تير عمدة على عديد جو آگ بھا دے کی وہ آگ لگائی ہے باجازت جن کے کمریس جرئیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہی قدر و شان اہل بیت درودشر لف (۱) حضور مفتی اعظم مند کی کرامتیں بقیة السلف حضرت علامه الشاه الحاج محرمبین الدین صاحب قبله رضوی امرو ہوی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضور سیدی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عندایک عاشق رسول، ایک دیوانۂ خداتھے۔اگر اس سے پہلے بھی آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کی کتاب حیات کا مطالعہ کیا ہے تو شاید آپ کو یا دہوگا جبلیو رکاوہ تاریخی واقعہ کہ جب آپ اپنے م ید کے بے حد اسرار پر جبلپور کے علاقوں میں اپنے چند خادموں کے ساتھ تا نگے میں سوار ہو کر تشریف لے جا رے ہیں، تانگایی رفتار پرآ کے برحتاجار ہاہے، چلتے چلتے ایک گاؤں ہے گزرتا ہے کہ سڑک پرایک بچے کھیاتا، کودتا اجا تک تا نگے کے بیچے آجاتا ہے، تا نگے کا پہیااس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان سے اتر جاتا ہے، لوگوں میں غُم وغصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، حیاروں طرف ہو کا عالم ہے، پوری سڑک پر سناٹا چھا گیا، ہرانسان اپنی اپنی جگہ پر پریثان، ہرطرف بے چینی ہی ہے چینی نظر آ رہی ہے، باپ دھاڑے مار، مارکررور ہاہے، مال یجے کی حالت دکھ کر پچھاڑیں کھار ہی ہے،کسی کوسکون وچین نہیں، مگر ہوہی کیاسکتا تھا۔اس مجمع میں اللہ کا ایک ولی کامل،رسول عربی کا سچا عاشق ،غوث الوریٰ کا صحیح جانشین ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی چیکتی ہوئی تلوار ہے ،جن کے چہرۂ انور پرعزم واستقلال کی ایک چٹان ہے جمل و برد باری کا ایک دریا ہے جوانتہائی سکون واطمینان کی موجیس مار رہاہ، وہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے لب گلفشاں ہوئے اور آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس بچے کواٹھا کرلاؤ کسی کی ہمت نہ ہوئی چونکہ بظاہراس کےجسم میں جان نہیں۔ دنیا ظاہر پر نظر رکھتی ہے، مگر اللہ کے خاص بندے ظاہر و باطن دونوں پریکساں نظرر کھتے ہیں اور حقیقت ہے آشنا ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ قضاء حقیقی نہیں بلكه قضام علق ہے بقول حضرت عارف روی۔

金金 | 177 | 金金金金金金金金金 | 177 | 金金金金金 لوح محفوظ است پیش اولیاء حضور مفتی اعظم ہند کے مررارشا دفر مانے پرایک خادم آ کے بڑھا اوراس نے بچے کواٹھا کرخدمت میں پیش كردياس بيح كو لے كرجو بظاہر دم تو ژنا ہوانظر آر ہاتھا، زندگى كى آخرى سكياں لے رہاتھا، بچەحفزت كے ہاتھوں میں ہے،آپ نے اس بچے کے سینے اور پیٹ کے درمیان اپناوست شفا پھیرا، پھر کیا تھا کہ اچا تک وہ بچہ سکر ایرا، جیے نکلی ہوئی روح دوبارہ واپس آگئ ہو، وہ بچہ اچھل پڑااورا پے گھر کی طرف دوڑا،لوگ اسے بلاتے رہ گئے اور بچه پیغام دیتا ہوا گھر چلا گیا: مدینے کے گداد کھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیے ہیں تقریری محد کے غلام اکثر (مقالات تعمی اول من:۱۹،۱۸) (۲) حضور مفتی اعظم بیک وقت بریلی میں اور حرمین طیبین میں شارح بخاري فقيهالنفس حضرت علامه مفتي محمرشريف الحق صاحب قبله امجدي رضوي صدر شعبهُ افتاء جامعه اشر فيمارك يوركه بن كه: ایک سال بریلی شریف کے ایک حاجی صاحب عجے سے داپس آئے تو لوگوں سے دریاف کیا کہ حضرت مفتی اعظم ہندک جج کے لئے گئے تھے اور واپس ہوئے یانہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضرت مفتی اعظم ہندامیال جے کے لئے نہیں گئے تھے۔انہوں نے عیرگاہ میں عیدالاضحیٰ کی نمازیر ھائی ہے،ہم نے خود پڑھی سب حاضرین نے متفق اللفظ ہو کریمی بتایا۔ انہوں نے جرت ہے کہا، آپ لوگ کیسی با تیں کررہے ہیں، میں نے ان کوطواف کرتے دیکھاہے، مجدحرام میں، منامیں، عرفات میں ان سے ملاقات کی ہے۔ مدینه منوره مجد نبوی میں نماز راحتے ہوئے ویکھا ہے۔ مواجہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ س کرسارے حاضرین دم بخو درہ گئے، لیکن سب نے بھریہی کہا کہ تہمیں دھوکا ہوا ہوگا۔حضرت تو امسال دولت کدہ ہی پررہے۔ حج کے لئے نہیں گئے تھے۔ مگر پھر انہوں نے بتا کید کہا کہ دھوکا کیما میں قتم کھا کر کہدسکتا ہوں کہ میں نے ان سے وہاں ملاقات کی ہے، ان کی وست بوی کی، بات چیت کی، اور بلاکی شبه کے مجد نبوی اور مواجه اقدس میں ویکھاہے، اس کاعام چرچہ ہوا، سب

نے ان ماجی سا حب کو بھی بتایا کہ تم جو کہتے ہوئے ہوئے ہے مگر حضرت اسال فجے کے لئے نہیں گئے تھے۔ ماجی صاحب خ خود پیرواقعہ جھے بیان کیااور بھی بہت ہے لوگوں ہے بیان کیا۔ یر ماری صاحب جب حفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حفرت نے آنہیں بہت پیارے دیکھا، جان زاز انداز میں مسکرائے ، اور حسب عادت ان کے قدم اور آئکھوں کو بوسہ دیئے۔ حاجی صاحب دم بخو د بیٹے ملکی الله عے حفزت کود مکھتے رہے، کھوریر کے بعد حفزت ان سے مخاطب ہوئے، اور حرمین طبیبن کے حالات یو جھتے ۔ ے،اورایک باربڑے محبت آمیز کہے میں فرمایا، حاجی صاحب ہربات بیان کرنے کی نہیں ہوتی اس کا خیال رکھئے گارای ے متاثر ہوکر بیرحا . فی صاحب مرید ہوئے۔ (انوار مفتی اعظم می . rzr) حضور مفتى اعظم غيب دال تقطي: حضرت نظام الدين اولياء بمجوب البي رضي الله تعالى عنه كي عرس ميس ر کت کے لئے حضور مفتی اعظم مندر منی اللہ تعالی عند د ہلی تشریف لے گئے تو کوچہ جیلاں میں قیام کیا۔ وہاں ایک معقدہ مولوی آپ سے علم غیب کے مسئلہ پر بحث کرنے لگا۔ صاحب خانداشفاق احمد نے آپ سے مؤدبانہ گزارش ۔ کی حضور بیمولوی بہت بد بخت ہے اس بر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔حضور مفتی اعظم نے اپنے میز بان ے فرمایا پیصاحب تو اپنی بات سناتے ہیں اور وہ بھی ان می کر دی جاتی ہے، آج میں ان کی ساری باتیں توجہ سے سنوں گا، حاضرین بھی خاموثی ہے سنیں ۔مولوی سعیدالدین انبالوی ( دیوبندی ) نے سوا گھنٹے تک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہرسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوعلم غیب نہیں تھا۔ جب مولوی سعیدالدین انبالوی بات کرتے کرتے تھک کرخاموش ہو گیا، تو حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: اگر کوئی دلیل تم اپنے موقف کی تائید میں بیان کرنا بھول گئے ہوتو یا دکرلو۔ مولوی سعیدالدین انبالوی صاحب جوش میں آ گئے اور سوا گھنٹے تک بو لنے کے بعد کہا: پس یہ بات اچھی طرح ثابت ہوگئی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم) کوعلم غیب نہیں تھا۔تم (یعنی حضور مفتی اعظم ہند ہے کہا کہتم )اینے باطل عقیدے سے فوراً توبہ کرلو! رسول الله (صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم) کوالله تعالیٰ نے غيب كاعلم عطانهين فرمايا تقابه اب مجد دابن مجد دحضور مفتی اعظم ہندرضی الله تعالیٰ عنہ نے مولوی سعید الدین انبالوی ویو بندی سے فر مایا کہ آپ علم غیب کے ر داور نفی میں وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں جو کہہ سکتے تھے۔اب اگر زحمت نہ ہوتو میرے دلائل علم غیب کے ثبوت میں من لیں مولوی سعیدالدین انبالوی نے برہم ہوکر کہا: میں نے تم جیسے لوگوں کی ساری دلیلیں من رکھی ين، مجھ معلوم ب كدكيا كبوك

خدانوار البيان اخده خدخه ۱۲۳ مده خده ۱۲۳ مده خدد ا حضور مفتی اعظم مندرسی الله تعالی مدنے بن سے صبر وحل سے فر مایا: مولوی صاحب! میرے چند موالات ال آب ان کا جواب دے دیجے ،اس میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ (۱) بعد ماں کے حقول مے ر کیا ہیں؟ مولوی سعیدالدین نے تیز آواز میں کہا کہ میں غیر متعلق سوال کا جواب فہیں دوں گا۔ حضورمفتي اعظم مندرسي الله تعالى عنه فرمايا اجهاتم مير يسوالون كاجواب ندويناس تولوايش فيهادي باتوں کوتقریبا ڈیڑھ یونے دو کھنٹے تک سنا ہے،حضور مفتی اعظم ہندرض اللہ تعالی عند کی بات پردیو بندی مولوی خاموش ہوگیاتو(۲) آپ نے دوسراسوال کیا، کیاکی سے قرض کے کردویوش ہوجانا جائز ہے؟ (٣) كياات معذور مينے كى كفالت سے دست كش ہوكرا سے بھيك ما نكفے كے لئے چھوڑا جاسكتا ہے؟ (٣) كيا فج بدل كاروييكى سے لے كر فج ندكرنا جائز ہے؟ ابھی حضور مفتی اعظم ہندر منی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوالات مکمل بھی نہیں گئے تھے کہ مولوی سعیدالدین انالوی د یو بندی حضور مفتی اعظم مندر سی الله تعالی عند کے قد موں میں گر گیا ، اور آپ کا قدم پکڑ کر کہنے لگا بس سیجیے حضرت مسلا حل ہوگیا ہے اور مجھے سارے سوالوں کے جواب ل کئے ہیں اور آج نیہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے کہ رسول اللہ السلى الله تعالى عليه واله وسلم كوعكم غيب حاصل تقال اس کئے کہ بیرچاروں عیب میرے ہی اندرموجود ہیں ،اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کوس خبر ہے۔ای وقت مولوی سعیدالدین انبالوی دیو بندی نے نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہندر شی اللہ تعالی عنہ کے وست حق پرست برتوبه کی اور مرید مو گئے ۔ (یادگاررضا، حضور مفتی اعظم نبر داندی، ۱۱۳، رضااکیدی) حضرات! آپ نے سن لیا کہ حضور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عند کی روشن ضمیری کی کیا شان ہے، تو محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی غیب دانی کیاعالم ہوگا۔ بهطکنے والوں کو دیتے تھے روشی ہر دم چراغ راه بدایت تنے مفتی اعظم سلام اس پرجونا ئبغوث اعظم اورمفتی اعظم تھا۔سلام اس پر جومجد دابن مجد د تھا۔سلام اس پر جو گفتار وکر دار مين نمونة اسلاف تفارسلام ال يرجس كود مكه كرخدايادة تا تفارسلام المصطفي رضاير جوعكس جمال احدرضا تفار ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بحربیکرال کے لئے

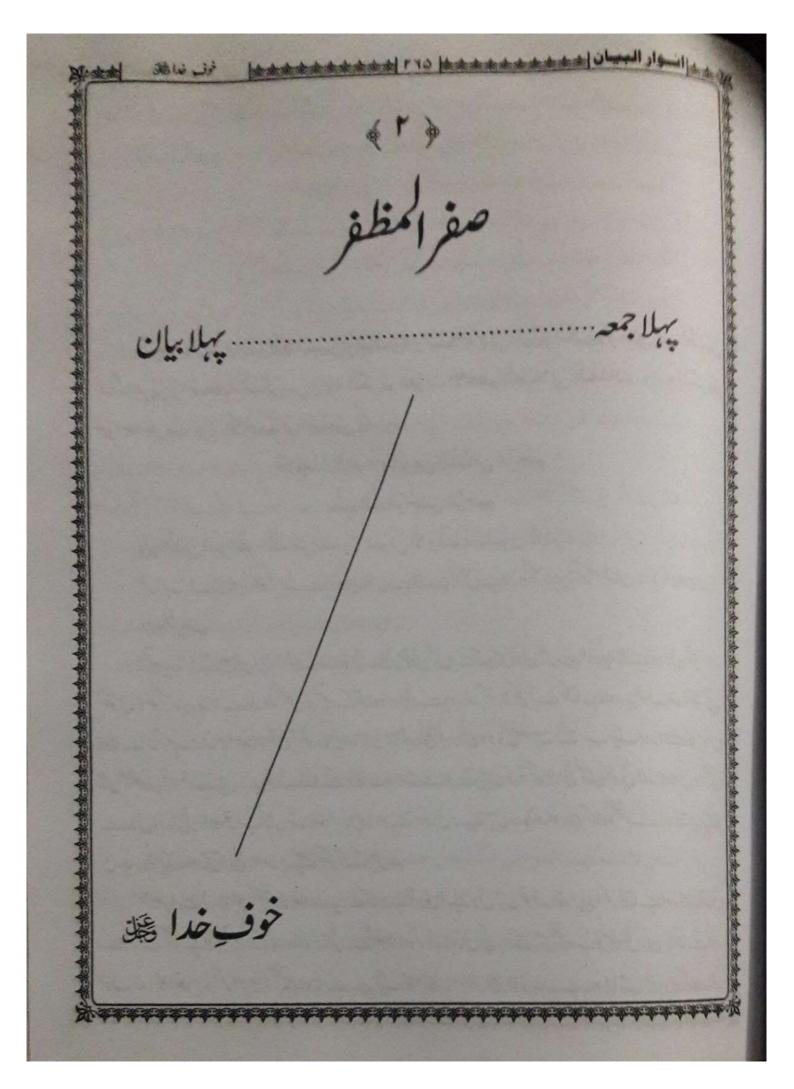



آخرے میں عزے وعظمت اور نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت لیکن خوف خدا، اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا وہ نعمت و ور ہے کہ قرآن مجید بیان فرما تا ہے کہ جس ول میں خوف خدا ہے اللہ تعالی اس کورو جنت عطافر مائے گا۔ آيت كريمه: وَلِمَنُ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 0 (پ٢١، ركوع١١) ر جمہ: اور جواہے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے وجنتی ہیں۔ (گزالا عان) الله تعالی سے ڈرنے والے کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں محبوب خدا مصطفي جان رحمت ملى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: حدیث شریف ا: جب بندے کا جم خوف خداے کا نیتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے كَمَا يَتَحَانَتُ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرُقُهَا - جِيهِ ورخت كو الله عاس كي ي جعر جاتي بي -(الترغيب والتربيب، ج: ١٨٩ ص: ١١١٠ حياء العلوم، ج: ١٨٠ ص: ١٣٣ م كاشفة القلوب ص: ٥) حدیث شریف ۲: حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر ما يا كه الله تعالى فر مائے گا۔ أخُرجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَام \_ ( ترفدي، ج: ۴، ص: ۱۲ ٤ ، ها كم متدرك ، ج: ۱، ص: ۱۳۱، يتي ج: ١٠٩١) دوزخ سے اس مخف کو تکال دوجس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیایا میرے خوف ہے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ رونے والی آنکھآگ سے محفوظ ہے حدیث شریف ۳: حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوفر مات جوسے سنا عَيْنَانَ لَا تَمُسُّهُمَا النَّارُعَيُنَ بَكَتُ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيُنٌ بَا تَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( زندي چه: ۲۶، ص: ۹۲، حاكم متدرك، ج: ۲، ص: ۹۲، الترغيب والتربيب، ج: ۲، ص: ۱۵۸) یعنی دوآ نکھوں کوآ گنہیں چھوئے گی (۱) وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور (۲) وہ آنکھ جس نے الله تعالیٰ کی راه میں پہرہ دیکررات گزاری۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حدیث شریف ۲: حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ شاہ طیب، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیدہ الدیم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کودوقطروں اور دونشانوں سے زیادہ کوئی چز پیندنہیں۔ قَطُوَةُ دُمُوع مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطُرَةُ دَم تُهُوق فِي سَبِيل اللَّهِ 0 ( زندی، ج. ۲۰ من: ۱۹۰ طرانی کیر، ج. ۸ من: ۲۳۵، الزغیب والتر بیب، ج. ۲۰ من ۱۹۲۰ یعنی الله تعالیٰ کے خوف ہے ( بہنے والا ) آنسو کا قطرہ اور الله تعالیٰ کی راہ میں بہنے والاخون کا قطرہ۔ حديث شريف ٥: حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بي كمجبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه الديلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کاارشادیاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قتم امیں اسے بندے پر دوخوف اور دوامن استھے نہیں کروں گا۔ إِذَا خَافَنِيُ فِي الدُّنْيَا آمِنُتُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَاآخَفُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحح ابن حبان، ج٢، ص: ٢٠٨١ الترغيب والتربيب، ج:٢٨، ص: ١٣٧، يتبقى مج:١٥٠ عاد) لعنی اگروہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گاتو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا اور اگروہ مجھ سے دنیا میں بےخوف رہاتو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ حديث شريف ٢: مراد مصطفى امير المونين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے ايک دن ايک تنکا باتھ میں کیر فرمایا: کاش! میں ایک تزکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ کاش! مجھے میری ماں نہ جنتی ۔ اور آپ خوف خداسے اس قدررویا کرتے تھے کہ آپ کے چرہ یرآنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دوسیاہ نشان پڑ گئے تھے (مکافنة القلوب، ص: ع) حدیث شریف 2: میرے آقامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فرمایا: جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہر گز داخل نہیں ہوگا۔ حَتَّى يَعُوُ دَاللَّبُنُ فِي الضَّوْع (ترزي،ج:١٩٠،منالَ،ج:٢٩٠،منداحر،ج:٣٩٠) ١٥٠،مكافقة القلوبيمن ٨٠ لعنی اس طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ محبوب مصطفط ،امير المومنين حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه ير الله تعالى كاخوف اس قدر غالب تها كهخوف خداے ہروقت لرزہ براندام رہا کرتے تھے اور بول جال میں بہت احتیاط فرماتے اور کم بولنا اور مختفر گفتگو کواپنی عادت بنار کھی تھی۔اس وجہ ہے بھی بھی اینے منہ میں ایک پھرر کھ لیتے اور فر مایا کرتے تھے کہ کم بولنے میں بردی عافیت ہے حديث شريف: مَنْ سَكَتَ نَجَا لِعِنْ جوجير بانجات يايا-(مشكوة شريف على ١١٣، كشف الحجوب على ١٥١٠)

انوار البيان المعمد معمد ١١٩ المعمد مدهدها حضرات! ميرے آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے خليفه اول حضرت ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه كى اس قدر بلند دبالاشان وعظمت ہے کہ انبیائے کرام کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام سے لیکر آج تک نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نك بنده مواہے اور ندشج قيامت تك موگا جس قدر نيك اور پر ميز گار حضرت ابو برصديق رضي الله تعالى عنه تھے۔ خوف خدا کی برکت سے گنهگار جنت کا حقدار ہوگیا اے ایمان والو! عالم ربانی ، ججة الاسلام ، حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عند نے ایک واقعه ل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہوگیا وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پرروانہ ہوئی جوان عاشق کو جب معلوم ہواتو وه بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا، جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہوگئ تھی۔ قافلہ جنگل میں کٹہر گیا اور سب لوگ تھکے باندے تھے سو گئے، تو وہ نو جوان چیکے سے اس عورت کے یاس پہنچا اور کہنے لگامیں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیری محت كے سبب ہى ميں قافلہ كے ساتھ آيا ہوں عورت نے كہا: جاكرد مكي لوكوئى جاگ تونہيں رہاہے؟ جوان برداخوش ہوا اورسارے قافلہ کا چکرلگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سورہے ہیں۔ عورت نے یو چھا: اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیراکیا خیال ہے؟ کیاوہ بھی سور ہاہے؟ جوان بولا: الله تعالیٰ تونه بھی سوتا ہے، نہ ہی اسے بھی اونگھ آتی ہے۔ تبعورت بولى: لوگ سو گئتو كيا مواء الله تعالى تو جاگ رها باور بمين د ميرم اجادراى سے بم كودرنا جا بے -جوان نے جب یہ بات سی تو خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادہ سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس جوان كانتقال مواتوكسى نے خواب ميں ديكھ كراس سے يو چھا: كيے گزرى؟ نوجوان نے جواب ديا: ميں نے الله تعالى کے خوف سے ایک گناہ کوچھوڑ اتھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ (مکاشفۃ القلوب من: ۲) حضرات! خوف خداجس کے دل میں نہیں ہے وہ مخص انسان نہیں، شیطان ہے۔اور خوف خداسے انسان محبوب رحمان ہے۔ حضرات! عالم رباني حضرت ججة الاسلام امام محمدغز الى رضي الله تعالى عنه بني اسرائيل كاايك واقعه لكهيتے ہيں كه بی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دستی سے پریشان ہوکرایک تاجر کے گھر جا کرکھانے کا سوال کیا، تاجر نے کہا: اگرتم میری آرز و یوری کر دوتو جو چا ہو جھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بے چاری جیب چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی اور جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بلکنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ ای تاجر کے پاس لوٹ کئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تا جرنے پھروہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔

|全全全全全全全全日 「と・|全全全全全全会としいし」 عورت رضامند مو گئی مگر جب بید دونوں تنبائی میں ہنچے تو عورت خوف خداے کا پینے تکی۔ تا جرنے یو تیما، کی ے ڈرتی ہو؟ اس عورت نے کہا: رب تعالی کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تاجر نے کہا ک جب تم اتی متا جی اور تنگ دی میں بھی خدائے تعالیٰ ہے ڈرتی ہوتو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرنا چاہئے۔ كهااورعورت كوبهت سامال ومنال دے كرعزت كے ساتھ رخصت كرديا۔ الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام پروتی بھیجی کی فلاں بن فلاں کے پاس جاؤاوراہے میراسلام کہددواور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کومعاف كرديا ہے۔ حضرت موىٰ عليه السلام الله تعالىٰ كے علم سے اس تاجر كے پاس آئے اور اس سے يو چھا كرتم نے كون ی ایسی نیکی کی ہے؟ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گنا ہوں کومعاف کردیا ہے۔ (مکاففة القلوب بن ٨٠) حضرات! خوف خداوہ نیکی ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک وصاف ہوکر نیک وصالح بن جاتا ہے خوف خداسے رونے والے پردوزخ کی آگرام ہے حضرات! بروز قیامت ایک شخص کولایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔ چنانچہاہے جہنم میں ڈالنے کا تھم ملے گااس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض كرے گا كدا ب رب تعالى ! تير محبوب رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا تھا: جو شخص الله تعالى كے خوف ہےروتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کوحرام کردیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گااس مخص کوایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچالیا جائے۔اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام یکاریں گے: فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے جات یا گیا۔ (مکافقة القلوب،ص:٨) حدیث شریف ٨: آفآب نبوت، مهتاب رسالت، مصطفیٰ كريم صلی الله تعالی عليه والدوسلم نے فرمایا: كوئی ايسابندهٔ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خداہ کھی کے پر کے برابرآ نسو بہے تواس شخص کو بھی جہنم کی آگ چھوئے۔ ( كنز العمال، ج: ٣٠٩من: ١٣٢، طبراني كبير، ج: ١٠٩٥ : ١١٠١٧ن ماجه، ج: ٢٠٩٠) حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص رض الله تعالى عنه كا قول ہے كه ہزار و بينار راہ خدا ميں خرچ كرنے سے مجھے خوف خدامیں ایک آنسو بہالینازیادہ پندہے۔ (مکافقة القلوب،ص:٣٢٣) حديث شريف ٩: حفزت عون بن عبدالله رضى الله تعالى عند كتبح بين كه خوف خداس بهنه والي أنسوانسان کے جسم کے جس حصہ پر لگتے ہیں اس حصہ کواللہ تعالیٰ جہنم پرحرام کردیتا ہے۔ (صحح ابن حبان،ج:۲،ص:۹۲) 

انوار البيان المحمد عدده الما المحمد مدا حضرت محمد بن المنذررمة الله تعالى عليه جب خوف خدا سے روتے تو آنسوؤں کے یانی کواپنی داڑھی اور جرہ برمل لیا کرتے اور فرماتے کہ میں نے سامے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائیں گے اے جہم کی آگ نہیں جلائے گ - (مکافقة القلوب،ص:٩) مومن کے آنسودوزخ کی آگ کو بچھادیں گے حضرات! بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلندآگ باہر نکلے گی اورامت محمد بیسلی الله تعالی علیه والدو ملم کی مانب برصے گی۔امت اس آگ سے بیخے کی کوشش کرے گی اور کیے گی اے آگ! مجھے نمازیوں،صدقہ دینے والوں،روز ہ داروں اورخوف خدار کھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا! مگر آگ برابر آ کے بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جرئيل عليه السلام ياني سے لبريز ايك پياله الله كے حبيب، امت كے طبيب مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدو ملم كى خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ملیک والک پہلم اس یا فی ہے آگ پر چھینٹے ماریے تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم آگ يرياني كے حصيف ماريل كے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔اس وقت آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم جبرئيل عليه اسلام عاس ياني ع متعلق دريا فت فرما كيس كي تو حضرت جبرئيل عليه السلام كہيں گے كہ يہوہ يانى ہے جوخوف خداميں رونے والے آپ كے كنبگارامتوں كى آنكھوں سے نكلے تھاور مجھے تھم د ما گیا کہ میں یہ یانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بچھادیں۔(مکاففة القلوب،ص:۹) اے ایمان والو! جب مومن کے آنکھ کے آنسوجہنم کی آگ کو بچھادیتے ہیں تو محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله دسلم کے آنسوؤں کی شان وعظمت کا کیا عالم ہوگا۔ خوف فرماما عاشق رسول بمارے رضا الجھے رضاامام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عندنے والله كيا جہنم اب بھي نه سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں حضرات!الله تعالیٰ کی بارگاہ کرم و بخشش میں روناء آنسو بہانا بہت ہی مقبول اور پسندیدهمل ہے۔حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی گریدوزاری کے واقعات خوب مشہور ہیں اورمحبوب خداامام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم تو رات رات بحر سجدہ میں سر انور رکھ کرروتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتی کی صدالگا کرامت کے حق میں نحات و بخشش کی دعافر ماما کرتے تھے۔

حدیث شریف: ہارے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالی طبیہ والدوسلم دعا ما نگا کرتے تھے کدا سے اللہ تعالی مجھے الح المحس عطافر ماجو تير عفوف عدونے والى بول- (كزالمال،ج:٢٠٠٠) حضرات! ہمارے آقامجوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کی آتکسیس تو بمیشہ روتی ہی رہتی تھیں لیکن اس حدیث یاک میں تعلیم امت اور ہدایت کے لئے فر مایا تا کہ امتی کی آنکھیں بھی خوف خدا سے رونے والی ہوجا کیں۔ ا الا المان والواعالم رباني جمة الاسلام الم محمر غز الى رضى الله تعالى عندا يك كا قول نقل فرمات مين كه خوف ف ے رونے والے کا ایک آنسوسمندروں جیسی طویل وعریض آگ کو بچھا دیتا ہے۔ (مکافلة القلوب من ١٣٢٣) ام المومنين حضرت عا كشهصد يقدرضي الله تعالى عنها كى الشكبارى عدیث شریف: حضرت حسن رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلى الله تعالى عليه والدوسلم حضرت عا كشهصد يقه رضي الله تعالى عنهاكي گود ميس سرانو رركه كرآ رام فر ما تنه يه حضرت عا كشه صديقة رضی اللہ تعالی عنبا آخرت کی یا دکر کے (خوف خدامیں) رویزیں اوران کے آنسوآ قاکر یم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے جم و انور برگرے تو حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آنکھ کل گئی تو آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا عائشہ! کیوں روتی ہو؟ توام المونين نے عرض كى حضور! آخرت كويا دكياتو (خوف خداس ) آئكھيں اشكيار موكنيں (مكافقة القلوب من ٢٩٥٠) ابن على ابن حسن رضي الله تعالى عنهم كا رونا حضرت زین العابدین بن علی بن حسن رضی الله تعالی عنم جب وضوے فارغ ہوتے تو کا بینے لگ جاتے ،لوگوں نے سبب معلوم کیا تو آپ نے فر مایا جم پرافسوں ہے، تہیں پہنیں کہ میں کی بارگاہ میں جار ہاہوں اور کس مناجات كااراده كرربابول - (مكاففة القلوب، ص: ٣٢٣) خنده وگریهزاری الله تعالى كافريان: أَفَمِنُ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ. ٥ (١٤١٠،١٤٥) ترجمہ: تو کیااس بات سے تعجب کرتے ہواور سنتے ہواورروتے نہیں۔ ( کنزالایان) حدیث شریف: اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نی رحمت شفیع است سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم بھی نہیں ہے، مرف تبہم فرمایا کرتے تھے۔ \*\*\*\*\*



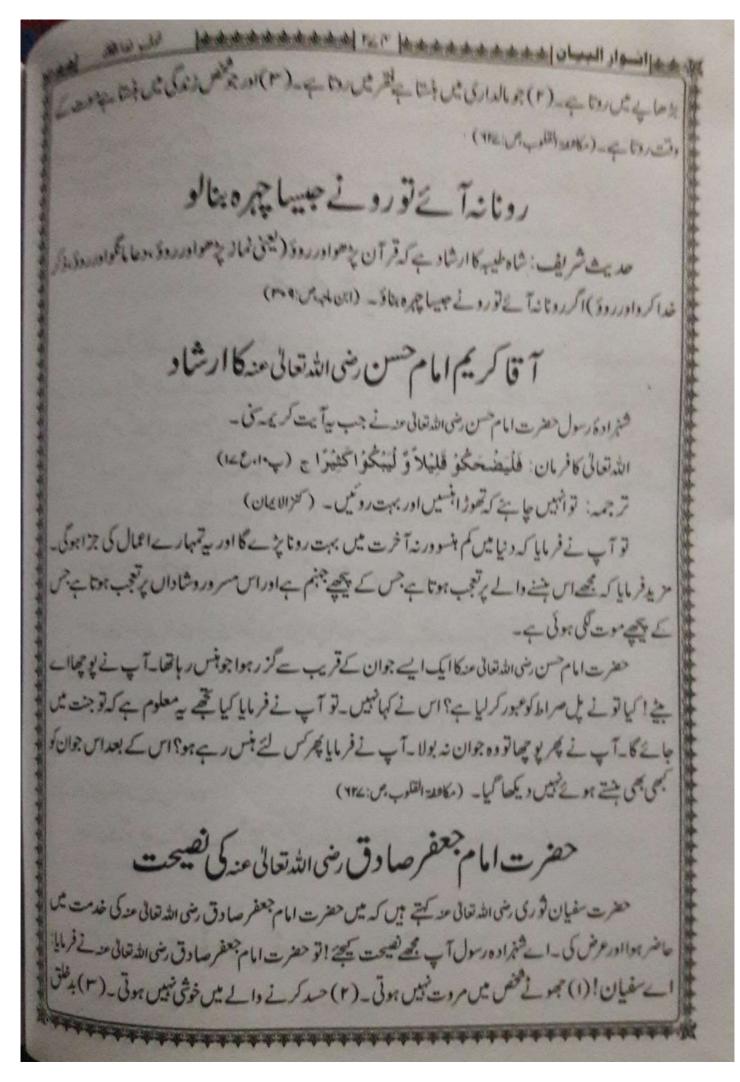

المعان المعان المعمد المعان المعمد ال ے لئے سرداری نہیں ہوتی۔ (۳) اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی منے فرمایا اے سفیان! اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کوچھوڑ دو کے تو عابد ہوجاؤ کے۔ (۵) اللہ تعالی کی تقسیم پرراضی رہو کے تو سلمان جس چڑے منع فرمایا ہے اس کوچھوڑ دو کے تو عابد ہوجاؤ کے۔ (۵) اللہ تعالیٰ کی تقسیم پرراضی رہو کے تو سلمان رد) جیسی دوی تم لوگوں سے چاہتے ہو، تم بھی ان کے ساتھ ویلی ہی دوی رکھوت تم موسی ہوگے۔(1) بروں سے دوئی ندر کھ ورندتو بھی برے مل کرنے لگے گا۔ (مکافقة القلوب من: ٢٥٥) مديث شريف: ٱلمُمَرُءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمْ مَنُ يُخَالِلُ لِعِنْ آوى اين ووست ك طريقة راكل رتا بال لئے تم وي محوكة تمهارى دوتى كس سے ب (حلية الاولياء، ج: ٢٠٠٠) كز العمال، ج: ٩٠٠) اور فرمایا اینے کامول میں ان سے مشورہ لوجوخوف خدار کھتے ہوں۔ (٨) اور حضرت امام جعفر صادق رسی الله تعالی عندنے فر مایا جو تحص بغیر قبیلہ کے عزت جا ہے اور بغیر حکومت کے جیب ( دبد بہ ) جا ہے اس کو جا ہے کہ الله تعالی کی نافر مانی کی ذات سے نکل کر الله تعالی کی فر مانبرداری میں آجائے۔(٩) اور فر مایا کہ جوآ دمی بروں کی صحت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا۔ (۱۰) اور جو خض بری جگہ جاتا ہے بدنام ہوتا ہے۔ (۱۱) اور جواپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھا تا ہے۔ (مکافقة القلوب من ٢٥٠) حضرات! شنرادهٔ رسول حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عنه کے ارشادات وفر مودات ہیرے جواہرات ے زیادہ قیمتی بلکہ انمول ہیں مگر! جس طرح ہیرے جواہرات کے لئے جو ہری یابادشاہ جا ہے ای طرح ان انمول فرمودات وارشادات برعمل كرنے كے لئے نيك وصالح طبيعت كامسلمان جائے۔ ایک ہزار میں سے نوسوننا نوے جہنم میں اور ایک جنت میں حدیث شریف: میرے آقا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا که قیامت کے دن الله تعالی حضرت آدم على السلام عفر مائے گا كدا محف اور جہنم ول كوجهنم ميں بھيج ديجئے - حضرت آدم عليه السلام عرض كريں كے - يارب تعالى! كتنول كوجنهم من بهيجون الوالله تعالى فرمائ كاكه بر (ايك) بزار مين سے نوسوننانو كو (جنهم) ميں بھيج ديجئے (اورايك كو جنت مين (الترغيب والتربيب، ج:٣٠ ص: ٢٣٠، صلية الاولياء، ج:٢٠ ص: ١٨٨، كتز العمال، ج:١٨٥ ص: ٣٨٣) صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے جب بيفرمان ساتو خوف خدا سے (رونے لگے) اور ہنستا مسكرانا حجور ديا \_ حبيب خدامصطفي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في جب ابي غلامون كابيرحال مشابده فرمايا توارشاد فرمایا کیمل کرواوراطمینان رکھو! صحابهٔ کرام بیاستے ہی خوش ہو گئے۔ (مکافقة القلوب من:۲۹۱) 

|全年||江西|| || 日本北京大学大学大学 127 || 大学大学大学大学大学大学 اے ایمان والو! بدرونے والے، خوف خدایس آنسو بہانے والے معمولی مسلمان نہ تھے محبوب خدا رسول الشرسلى الشرتعالى عليه والدولم كروست نبوت برايمان لانے والے، تمام اولياء، اقطاب وابدال سے افتعل والله صحابة كرام تقے۔ تو معلوم ہوا كرخوف خدا ميں رونے والے، آنسو بہانے والے معمولي لوگ نبيس ہوتے ہيں بلكروه لوگ خوف خدایس ارزتے ، کا نیخے ہیں اور آنو بہاتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوتے ہیں حضرات! اس دنیائے آخری سفر ہواس سے پہلے اپنے رب تعالیٰ رحمٰن ورجیم مولی تعالیٰ کی بارگاہ ہے کی پناہ میں خوبرورو کرتو بدواستغفار کر کے معافی مانگ لوورنہ جہنم کے بھڑ کتے ہوئے شعلے کیے برداشت کرسکو مے؟ جہنم کاعذاب: جہنم کامشروب رم یانی کہ یتے ہی پید کی اتزیاں سب کٹ کٹ کر باہرآ جائیں گی ت اوگ جہنم میں موت کی تمنا کریں مگر موت نہیں آئے گا۔ان کے یاؤں،ان کی پیشانیوں سے بندھے ہوں گے۔ ان کے چرے گناموں سے کالے موں گے، ان کو باندھ کرمنہ کے بل ڈال دیا گیا ہوگا، ان کے دائیں، بائیں، اور، نیچآگ ہی آگ ہوگی۔ان کا کھانا، پینا،بسر،لباس سب پھآ گ کا ہوگا۔ان کے لئے لوے کے ہتھوڑے موں کے جن سے ان کے سروں کوتو ڑا جائے گا، ان کے منہ سے پیپ بہے گی، دوزخ کی آگ کی گری سے ان کی آ تھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر بہیں گی جس سے ان کے رخساروں کا گوشت اور بڑھ جائے گاوہ لوگ اس وقت موت کی تمناکریں کے مگرانہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ جہنم كے سانپ اور بچھوان كے جم سے چينے ہوئے ہوں كے ۔ توبيمناظر ديكھ كرتمباراكيا حال ہوگا۔ (مكافقة القلوب ص: ٢٩٤) حضرات! الله تعالى رحمن ورجيم يرورد كارموس بناكرزنده ركھاورموس بناكراس دنيا ساتھائے۔ ب فك مؤك الل جنت كاحقدار ب ميرات قاع نعت بركاراعلى حفزت المام احمد ضافاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفرمات بي تجهے اور جنت سے کیا مطلب و بانی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات! برمون کوچا ہے کدوہ عذاب البی ے ڈرتار ہاورائے آپ کوخوابشات نفسانی سے روکنار ہے۔ الله تَعَالَى كَا قُرِمَانِ: فَأَمَّا مَنْ طَعْنَى ٥ وَا ثَرَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ٥ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأُوى ٥ وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ وَنَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهُواي ٥ فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأُواي ٥ (ب-١٠٠٠)

ز جمہ: تووہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کوتر جمع دی۔ تو بیشک جہنم ہی اس کا ٹھیکا نہ ہے اور وہ جوایت سے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااور نفس کوخواہش سے روکا ، تو بیشک جنت ہی ٹھکا نہ ہے۔ ( کنزالا مان) یعیٰ جس سی نے نافر مانی کی اور دنیا کی زندگی کوسب کھے جانا، اس کا محکانا جہنم ہے اور جوایے رب کے ر منے کوڑے ہونے سے ڈرااورا پے نفس کوخواہشات سے روکا تواس کا ٹھکا ناجنت ہے۔ حضرات! جوانسان عذاب البي سے بچتا ہے اور ثواب ورحمت كا اميد وار ہوتا ہے،ا سے جاہے كدد نياوى مصائب برصر کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتار ہے اور گنا ہوں سے بچتار ہے۔ حدیث شریف: میرے آقا کریم محمصطفیٰ سلی الله تعالی علیه داله ولم نے فرمایا: جب جنتی، جنت میں داخل ہوں گے اوران کوطرح طرح کی نعتوں سے نوازا جائے گا مگر وہ لوگ جیرت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ا ہے ہیرے بندوں جیران کیوں ہو۔تو مومن عرض کریں گے۔ یا اللہ تعالیٰ! تونے ایک وعدہ فریایا تھا جس کا وقت آ گیا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چبروں سے پردے اٹھا دو۔ فرشتے عرض کریں، یا اللہ تعالیٰ! یہ تیرا دیدار کیے کریں گے حالانکہ بیر گنبگار تھے۔تواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم حجاب اٹھادو، پیمیرے بندے میرے خوف ے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امید وارتھے۔اس وقت حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنت والے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جائے کریں گے۔ الله تعالى فرمائكا: سَلامٌ عَلَيْكُمُ عِبَادِي فَقَدُرَضِيتُ عَنْكُمُ فَهَلُ رَضِيتُمُ عَنِي یعنی اے میرے بندو! تم رسلائی ہومیں تم سے راضی ہوں، کیاتم مجھے راضی ہو؟ تو جنت والے عرض كريں گے اے ہمارے رب تعالى! ہم كيے راضي نہيں ہوں گے، حالانكہ تونے ہميں وہ نعتیں عطا کی ہیں جن کو نہ کسی آئکھ نے ویکھا، نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔اوریہی اس فرمان البي- رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (پ-٢٠،٥٠٠) كالمقصود بكرالله ان سراضي موااوروه الله تراضى موے اور سَلام قُولًا مِن رَّبِ رَّحِيم ( بدر تاریم) ترجمه: ان يرسلام موكامم بان ربكافر مايا موار (كزاالا يمان، مكافقة القلوب من ١٠) ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

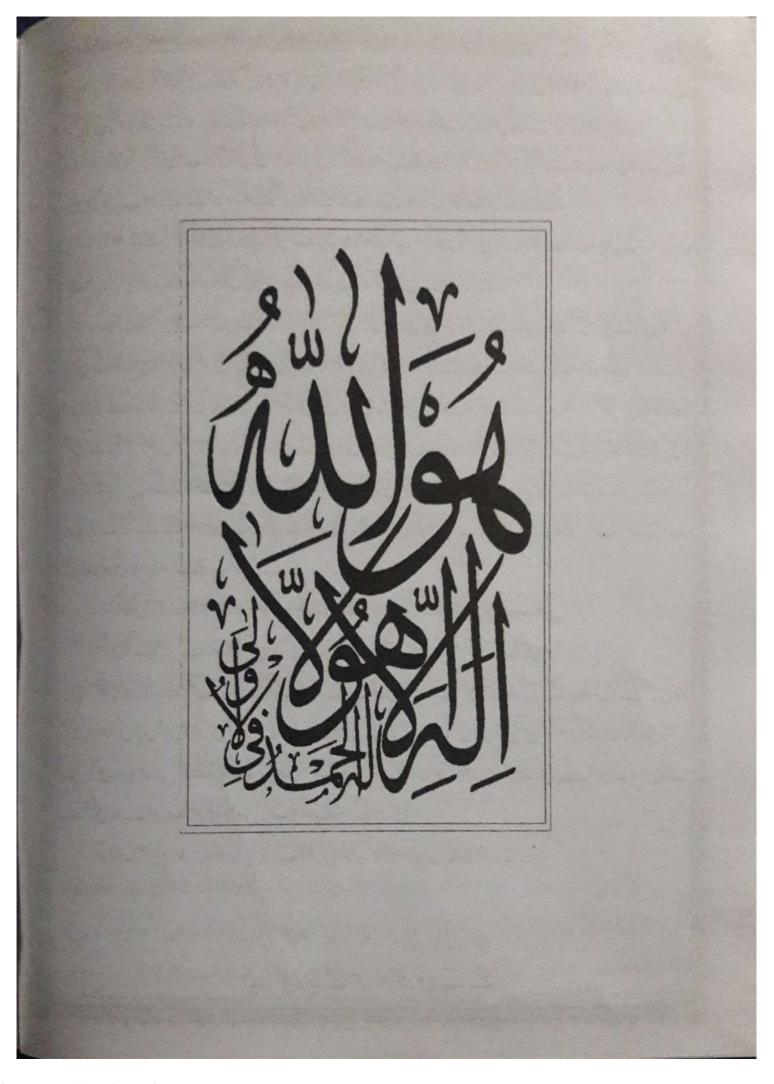

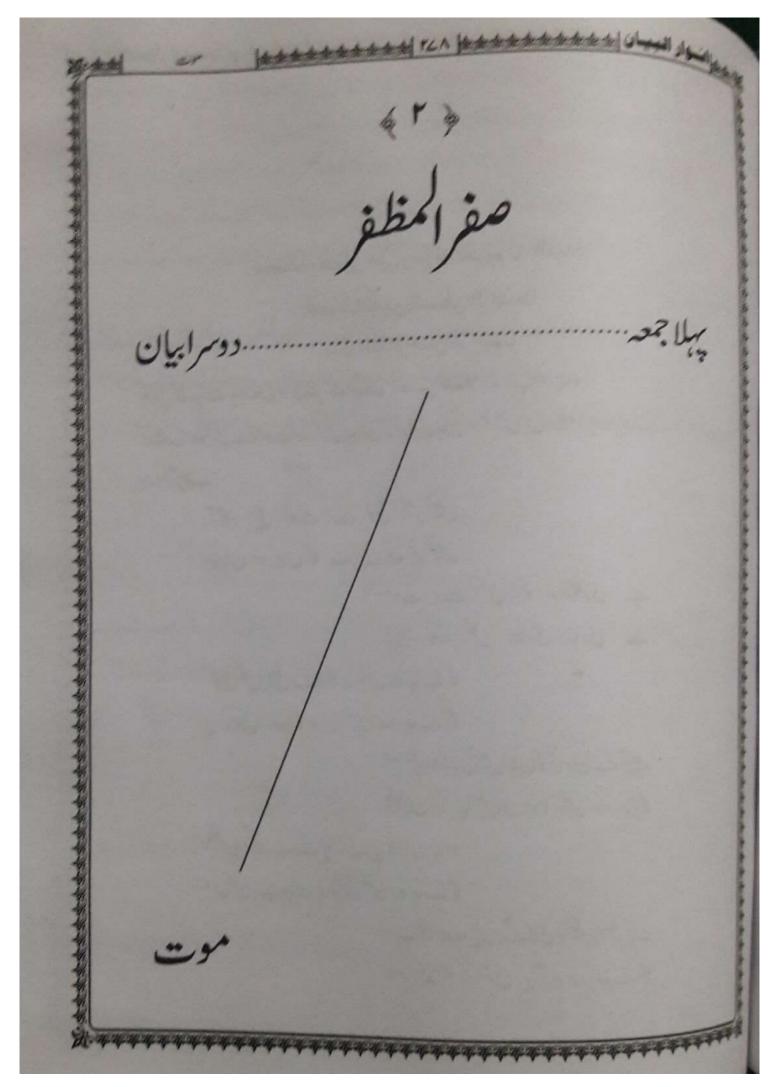

Scanned by CamScanner

هدانوار البيان المهمهمهم ١٤٩ المهمهمها نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 آمًّا بَعُدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمُ آيُّكُمُ آحُسَنُ عَمَلاً ط (١٤،٢٩) ترجمه: وهجس في موت اورزندگى بيداكى كرتمهارى جانج موتم ميسكس كاكام زياده احجها بـ (كزالايمان) درودشريف: آگاہ این موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بل کی خرنہیں موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ، کل ہاری باری ہے كوئى كل ماتى رے كانہ چن رہ جائے كا ير رسول الله كا دين حسن ره جائے گا ہم سفیر و! باغ میں ہیں کوئی دن کے چیجے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیگا اطلس و کخواب کے بوشاک یہ نازاں نہ ہو اس تن بے جان برخاکی کفن رہ جائے گا سب فنا ہوجائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام احمد کا زبانول برسخن ره جائے گا

|上中||一中|に ||大学大学大学大学大学大学 تمہید! خدائی دستور ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ بادشاہ ہویا گدا، امیر ہویاغریب مرد ہویاعورت، بچہویا بوڑھا ہرانسان اور جاندارکومرنا ضرور ہے۔ كُلُّ نَفُس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (١٠٥،١٠) ترجمه: برجان كوموت چلىنى ٢- (كزالايان) صدافسوس! کہ ہم انسان ہیں مگر ہم کوموت کا خیال نہیں آتا، جب کہ ہمارایقین ہے کہ ہمیں مر ناضرور ہے اور جارے سامنے روز انہ کئی جنازے اٹھتے ہیں، بیرب دیکھتے ہوئے بھی ہم برے کاموں سے بازنہیں آتے اور ہر صم کا گناه کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات! موت کا پنجہ بہت مضبوط ہے، وہ ہمیں بند کوٹھر یوں اور مضبوط قلعوں میں بھی نہیں چھوڑ ہےگا۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ب: أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِثُهُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوج مُشَيَّدَةٍ ط ( ب٥٥٨) ترجمه: تم جهال كبيل موموت مهيل آلے كا اگر چەمضبوط قلعول ميل مور (كزالايمان) موت سے کی کو رستگاری ہے آج وہ، کل ماری باری ہے موت کی باد حدیث شریف: ایک مرتبه بهارے آقا کریم رسول الله سلی الله تعالی علیه والدو الم مجدی طرف تشریف لے جارہے منته كرآب سلى الله تعالى عليد الدولم في اليي جماعت كود يكهاجوبنس بنس كرباتيس كررب منصور آب سلى الله تعالى عليد والدوسم في فر مایا: موت کو یاد کرو۔اللہ تعالیٰ کی تشم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، جومیں جانتا ہوں اگر وہ تنہیں معلوم موجائة توتم كم بنسواورزياده روؤ\_ (احيام العلوم، ج. ٢٠١٠) حدیث شریف: آقا کریم مصطفی رحیم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشا وفر مایا که۔ اَ كُشِـرُوْا ذِكُـرَهَـاذِم اللَّـذَاتِ الْمَوْتِ o لِعِنى موت كوكثرت سے يادكيا كروكه بيلذتوں كومٹانے والى - (زندى، ج:٢،٩٠ :٥٥، أنى ج:١،٩٥، ابن اجرم ١٣١٠، مقلوشريف،٩١٠) حضرات! حدیث شریف سے صاف طور پرظاہر ہے کہ موت کو یا دکرنا بہت بڑی بھلائی ہے اس لئے کہ موت کی یادے دل گناہوں سے متنفر ہوتا ہے اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔



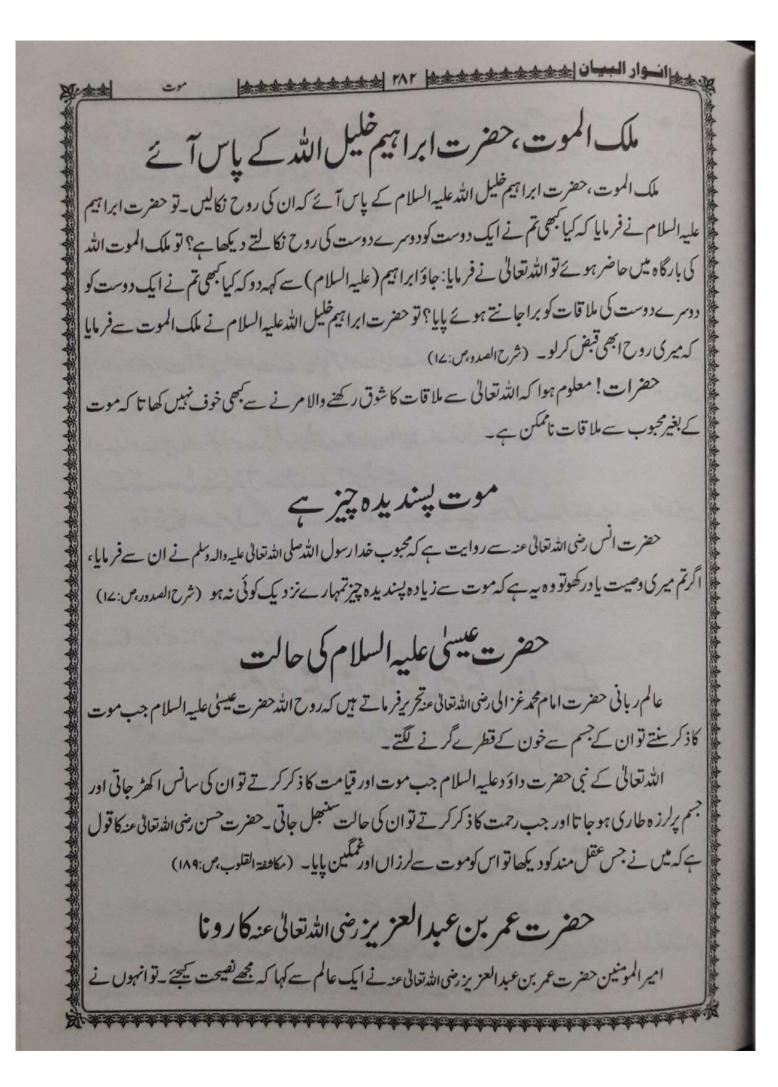

فرمایا کہتم خلیفہ ہونے کے باوجودموت سے تین فی سے بہرارے آباءواجداد میں حضرت آدم علیاللام ہے۔ كرآج تك برايك في موت كا جام پيا ہے اور اب تباري باري ہے۔ اير المونين حضرت عربن عبد العور. رضی الله تعالی عنے جب بیا تو بہت دیے ک روتے رہے۔ (مکافلة القلوب بل ١٨٩) کھر میں قبر بنار کھی تھی: حضرت رائع بن شیم رضی اللہ تعانی مذنے اپنے کھرے ایک کوشے میں قبر کھوور کھی تھی اور دن میں کئی مرتباس میں جا کرسوتے اور بھیشہ موت کاذکر کرتے ہوئے کہتے۔ اگر میں ایک لیے بھی موت کی یادے عاقل ہوجاؤں توسارا کام بحرجائے۔ (مکافلة القلوب بن ١٩٠٠) حضرات! آپ حضرات نے س لیا کہ موت کیا ہے اور موت کی یاد کے وقت ان اللہ والوں کی کیا حالت ہوتی تھی جب کدان کے پاس صرف نیکی ہی نیکی تھی بلکہ وہ سرایا نیک تضاور ہمارا حال ہیہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈویے ہوئے ہیں اور ہم کوموت کی فکر ہی نہیں۔الا مان والحفیظ۔اللہ تعالیٰ ہم کوایے امان میں رکھے اور موت کو باو ار کے نیک وصالح بننے کی تو فق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ ہرآ دمی کا حصہ صرف کفن ہے: ابن ابی الدنیا ہے روایت ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یادر کھوکہ تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصہ کے ،اور وہ گفن ہے۔ اور فرمایا کہ جو کچھتم نے جمع کیا،اس میں تیراحصہ صرف دو جا دریں ہیں جن میں تو (مرنے کے بعد) لیدنا طے گااور خوشبو۔ (شرح العدور من ٢٢٠) آج ہم گھر میں ہیں اور کل قبر میں ہوں گے مشهور بزرگ حضرت علامه جلال الدین سیوطی رضی الله تعالی ء تجریر فر ماتے ہیں که حضرت ابو در داء رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ تصبیح و بلغ نصیحت کے بعد جلد ہی غافل ہو جاتے ہیں۔موت نصیحت کرنے کو کافی ہے، زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے، آج ہم گھروں میں ہیں اور کل قبروں میں ہوں گے۔ (شرح العدور میں ۲۲) الله والے موت کے مشاق کیوں ہوتے ہیں حضرت عبدالله بن ابی ذکر یارض الله تعالی عنه کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ الله تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ جا ہے میں سوسال زندہ رہوں یا آج ہی مرجاؤں تو آج ہی مرنے کو اختیار کر لیتا تا کہ اللہ تعالی اور اس كرسول (صلى الله تعالى عليه والدوسم) اورصحابه (رضى الله تعالى عنبم) على قات كرسكول \_ (شرح العدور من ١٨٠)

اندوار البيان إخدخدخدخ ١٨٢ إخدخدخ حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كى خوشى : حضرت مولانا روم رعمة الله تعالى عليه بيان فرمات بين كه عاشق رول حفرت بال رض الله تعالى عنداس قدر لا فرو كرور موسك تف كدان كے چرے يدموت كارتك اور انتقال ك آجارظا بر مو ك يض تواس وفت ان كى يوى ن جب بيه مظرد يكها توقم ن عدهال موكر بقر ار موكس اوران كمنت بالفاظ كل مح و احسر بساة يعن بائ رعيرى مصيب - يوى كمنه ا تامنا تا كد معرت ملال رض الله تعالى مندتز ب الشح اورارشا دفر ما يا كدا ، ميرى بيوى! تم يدمت كهوك بائ ر يرى مصيب - بلكة تم يد كيو وَاطْرَبَاهُ \_ يعنى واهر عيرى شاد مانى اورخوشى -اعيرى بيوى من اس عيده كرخوشى اورمرت اوركيا ہوگی کہ میں کل دفات یا کرا ہے تمام محبوبوں یعنی حضرت محمصطفی سلی اللہ تعالی علید دالہ دسلم اور ان کے سحابہ سے ملاقات كي مرت حاصل كرون كار (منوى شريف) حضرت آئ عازى يورى رحمة الله تعالى عليه فرمات بن آج پھولے نہ سائیں سے کفن میں آی قبرى رات إسكل علاقات كارات حضرت على رض الله تعالى من كا قول: مولى المونين حضرت على شير خدار ض الله تعالى من كا قول ب كدلوك مورب الدوب مرجائي كاقوجاك الخيس كـ (شرع المدوري ١٣٠) قبروں کی زیارت سے موت یاد آئی ہے حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ منے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت العكولك يوموتكويادولاتى ب- (ملم ويدرج بريد عدم والمعدوري ١٢٠) معفرت عبدالله بن معودرسى الله تعالى موے روایت ب كدرسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا كديس الم وقيرول كازيارت منع كيا تفاءاب زيارت كياكروكيول كديدونيا من زابداور آخرت كى يادولائى --(301: P.1: (30)



اورتمام مجوبوں اور جملہ انبیاء ورسل کے سر دار ہمارے نبی حضرت محمصطفیٰ سلی اللہ تعالیٰ علید آلد ملم ہیں اور تمام انبیائے رام علبهم السلام بعيب اورب كناه تتے۔ عاشق مصطفیٰ ، پیارے رضاا چھے رضا ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں : سارے اچھوں میں اچھا بھے جے ے اس اچھے سے اچھا ہارا نی خلق سے اولیا اولیا سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نی سے اعلیٰ واولیٰ ہمارا نی س سے مال ووالا مارا نی (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ اے الله! میری قوت کم ہوئی اور عمر بردی ہوئی،میری رعایامنتشر ہوئی ،تو مجھے موت دے، تا کہ میں ضائع کرنے والا اورکوتا ہی کرنے والا نہ بنوں۔ابھی ایک ماہ بھی اس دعا کو کئے ہوئے نہ گزرنے مایا تھا کہ آپ شہید ہوئے۔ (شرح العدور،ص:۹) ابن ابی الدنیانے حضرت سفیان سے روایت کی کہلوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کے علاء کے نز دیک موت (لینی مرجانا) سرخ سونے سے بہتر ہوگی۔ (شرح العدور من:١٠) یا اللہ تعالیٰ! ہم کوتمام فتنوں ہے محفوظ رکھ اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما آمین ثم آمین۔ مرجوم يرجنت واجب موكئ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ کچھلوگ ایک جنازہ کے ساتھ گزر بے تو ان لوگوں نے اس میت ك تعريف كى ، تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا! واجب موكى -پھر! کچھلوگ دوسرے جنازہ کے ساتھ گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائی بیان کی تو آقا کریم صلى الله تعالى عليه داله وسلم نے فر مایا! واجب ہو گئی۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا۔

( بارسول الندسلي الله تعالى عليك والك وسلم ) كيا واجب جو كئ؟ تؤرسول الندسلي الله تعالى عليه واله وسلم في قرما يا جس مختص كي تر نے تعریف کی تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جس کی تم نے برائی ہیان کی تو اس کے لئے دوز خ واجب ہو كى يتم زين يراللدتعالى كراه بور ( مح بنارى، ج:١٠٠ ، ١٠٥٠ مر ، ج:١٠٠) جنازه جلدي المحاوُ! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مذفر ماتے ہیں کہ محبوب خدا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ علا نے فرمایا کہ جنازہ کوجلدی اٹھاؤ کیوں کہ اگر جنازہ نیک آ دی کا ہے توبیا لیک نیک کام ہے جھے تم کرد ہے ہواوراگر جنازہ اس کےعلاوہ (لیعنی برے آدی) کا ہے توتم ایک برائی کواپنی کردنوں سے اتارر ہے ہو۔ (4.1. J. T. E. J. L. E. 22 T. J. 1. E. V. 1. E.) موت کے وقت کلمہ طبیبہ کی تلقین کرنا جا ہے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا، اين مرف والول كو .. لا إله إلا الله (محدرسول الله) (صلى الله تعالى عليدواله وسلم) كي تلقين كما كرو-(صحیح مسلم، ج:۲ بس: ۲۳۱ ،البوداؤ دشریف، ج:۳ بس: ۱۹۰) نماز جنازہ کے بعد دعاما نگناسنت ہے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو بیر فر ماتے ہوئے سنا جبتم میت کی نماز جناز ہ پڑھ چکوتو اس کے لئے خلوص دل ہے دعا کیا کرو۔ (الوداؤدشريف، ج: ٣٠٠ ص: ١٠١٠ ما بن باجر، ج: ١٠٩٠) حضرات! آج کل پچھلوگ نماز جنازہ کے بعد دعا ما تکنے کومنع کرتے ہیں جب کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ما تکنے کا محکم رسول الله ملی الله تعالی علیه واله و ملے \_ الله تعالی سنت یو مل کی تو فیق عطا فر مائے \_ آمین ثم آمین \_ میت کے لئے ایصال تواب کا ثبوت: (۱) ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی جیں کہ ایک آ دی آقا کریم ، رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہواا ورعرض کیا: میری والدہ ا جا تك انقال كرسكي اس كوثواب ينج كا؟ قسال نسعم يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه والدرسلم في مايا بال (اس كولواب يني كا) (مح بناري، ج:١١٠٠ يحسلم، ج:١٠٠٠)

(٢) حضرت ابو ہر رہ وضى الله تعالى عنه فر ماتے ہيں كه مجبوب خدا، محمد مصطفىٰ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت ميں ا کے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے مال چھوڑ ا ے۔اورانہوں نے وصیت بھی نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ، خیرات کروں تو کیا بیصدقہ وخیرات ان 3 रेंगर के प्रिकार करने हैं। قَالَ نَعَمُ - لِينى حضور صلى الله تعالى عليه والدولم نے فرمايا بال (ان كے كنا موں كا كفاره موجائے گا) (صحیحملم، ج:۲،ص:۲۰،۸۰۲ نیانی، ج:۲،ص:۲۷) (٣) حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم ميرى والده كاانقال موچكا ہے اگر ميں اس كى طرف سے صدقه دوں تو كيا وه صدقه اسے نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم نے فر مایا: ہاں! اس محص نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے۔ فَاشْهَدُكَ أَنِّي قَدُ تَصَدَّ قُتُ بِهِ عَنْهَا \_ يعنى مين آپ وگواه بنا تا مول كمين في باغ اس كى (يعنى انی مال) کی طرف سے صدقہ کردیا۔ (ترندی شریف،ج:۳،۹۰،ابوداؤوشریف،ج:۳،۹۰) (س) حضرت سعد بن عباده رضى الله تعالى عندسے روايت ہے كمانهوں نے آقا كريم مصطفىٰ رحيم سلى الله تعالى عليه والدو ملم كى بارگاه ميس عرض كيا! يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم ام سعد (يعنى ميرى مال) كا انتقال موكيا ہے۔ تو كون سا صدقه افضل ہے؟ قَالَ : ٱلْمَاءُ، قَالَ : فَحَفَر بِئُرًا وَقَالَ ! هَذِه لِأُمّ سَعُدٍ \_ یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا یانی ، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا: بیام سعد کا کنوال ہے۔ (ابوداؤدشريف، ج:٢،ص: ١٣٠٠ الرغيب والتربيب، ج:٢،ص: ٢١، مشكوة شريف، ص:٢١٢) (۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہوجاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (یعنی ان تین فيزول كاجراب ملتار بتام) إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أَوْعِلُم يُنتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُولَهُ - يَعِي ايك صدق جاريدوسراوه علم · ک سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسری وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے۔ (صحيح مسلم، ج:٣٠، ص: ١٢٥٥، بخارى الاوب المفرد، ج:١٠٠ ابوداؤد، ج:٣٠، ص ١١٤)

حصرات! احادیث طیبہ سے دن کے اجالے سے زیادہ روش اور ظاہر ہوا کہ وصال کرنے والے، م والے کے حق میں فاتحہ ووعا کر ٹااور صدقہ وخیرات کرنانا جائز و بدعت نہیں بلکہ جائز اور سنت ہے۔ آگاہ این موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے یل کی خرنہیں موت سے کی کو رستگاری ہے آج وہ، کل ہاری باری ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکرال کے لئے

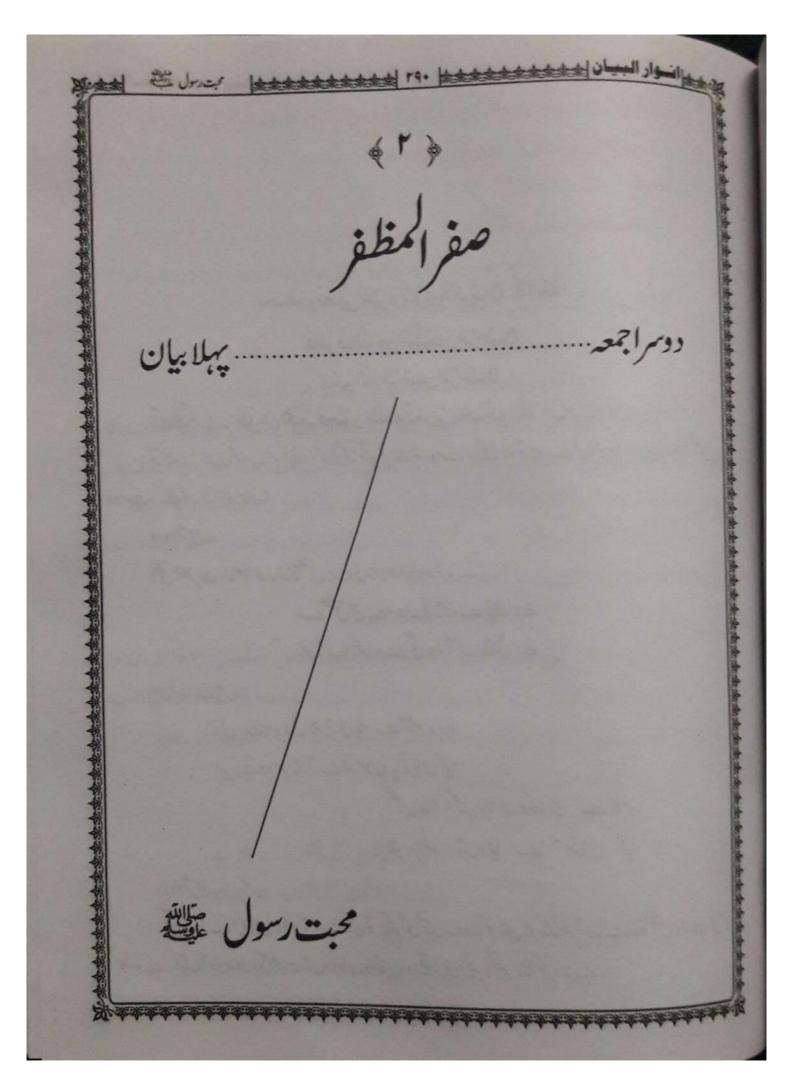



الموار البيان المحمد عدم ١٩٢ المحمد عدم ١٩٢ المحمد عدم المحمد الم الله تعالى تو اولا دے پاك ہے مراس كے مجوب محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم جيں جن كى خاطر انجياء، سل كوفرشتوں انسانوں كو، زمينوں آسانوں كو، جنت و دوزخ كو، فرش سے عرش تك پيدا فرمايا اور الله تعالى نے عزت آدم عليه السلام عارشا وفرمايا: لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقُتُكَ\_يعِي الرمير عجوب محمل الله تعالى عليدال علم ندموت توجى ثم كو پيدان كرتا-( زرة في على المواهب، ج: اجى: ١٢ ، درمنثور، المعدرك عاكم، ج: ٢٠٥٠ ، روح الهيان احزاب، اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عدفر مات بين: زمین و زمال تمبارے لئے ملین و مکال تمبارے لئے چنیں و چنال تہارے لئے بے دو جہال تہارے لئے حضرات! باب، بينے بحالی، كنيه وغيره سے محبت كرنے كواسلام نے منع نبيں كيا ہے بلك حكم ديا ہے ك صلُّو االْأَدُ حَامَ لِعِن اين رشة دارول كراته نيك سلوك كرواوران سالفت ومحبت ركهو يكرسوال اس وقت كاب كه جب الله ورسول عل شاند وسلى الله تعالى عليه والدوسلم كي محبت كاان چيز ول كي محبت عظراؤ موتواس وقت اسلام كاكيا تعلم ع تو ايمان والو! اس وقت اسلام كاحكم يبى ب كدان تمام چيزول كى محبت و الفت كو الله ورسول جل شاندوسلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محبت يرقر بان كرديا جائے۔ جنانجية قاكريم مصطفى رحيم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كاارشاد بيك. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى أَكُونَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ (مَكُورْشِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال ترجمہ: یعنی اس وقت تک کوئی تم میں ہے مومن ہوہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولا د،اینے مال، باپ، بلكة تمام جہان كانسانوں سے برد كرمجوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والد ملم كے ساتھ محبت ندكر ہے۔ محمر کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ای میں ہواگر خای تو سب کھھناممل ہے محركي محت خون كے رشتوں سے بالا ب بەرشەد نيوى قانون كےرشتوں سے اعلى ہے محر ب متاع عالم ایجاد سے پارا زن وفرزندے، مال، باپے سے اوالا وسے بیارا

هم اندوار البيان محمد محمد حضرات! مجت رسول عشق رسول سلى الله تعالى عليه داله وللم بى ايمان كى بنيا داوراصل ب-عاشق مصطفي اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: اللہ کی مرتا بقدم شان ہیں سے ان سانہیں انبان وہ انبان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہیں یہ حضرات! آ دی، اسلای احکام کا یابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہواور غازی بھی ہولیکن اگر اس کا سیز محت رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم سے خالی ہے تو ہرگز ، ہرگز وہ آ دمی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ و میصنے منافقین نمازی تھے، جاجی تھے،میدان جہاد کے غازی بھی تھے اور ہم لوگ تو آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مگر میرمنافقین تو امام الانبياء والمرسلين كے بیچھے مجد نبوي شريف میں نماز پڑھتے تھے، مگر كيا وجہ ہے؟ كه قرآن كريم نے ايے نمازيوں كے بارے میں ارشادفر مایا کہ: و مَاهُمُ بِمُوْمِنِیْنَ۔ (ب،۲۰) لینی برلوگ مومن نہیں۔ حصرات! منافقین کیوں مومنہیں کہلائے؟ بس یہی وجھی کدان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علمہ والدہلم مہیں تھی۔اس لئے پہلوگ عمر بحر دولت ایمان ہے محروم ہی رہے اوران لوگوں کے روز ہ ونماز ، حج وز کو ۃ وغیر وتمام اعمال صالحه بكاراور برباد موكة \_ واكثرا قبال في كياخوب كها: مصطفیٰ برسال خویش را که دین جمه اوست اگر بأو نه رسیدی تمام بولهی ست ا عصلمان يا در كه! كدرين نام بآ قاكريم ،رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كي محبت والفت كاله عاشق مصطفي اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عن فرمات بين: انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیرے کام للد الحد میں دنیا سے ملمان گیا اور کی نے کہائی اچھی بات کی ہے: كافر ہے وہ بد بخت جواس دل كو كے دل جى ول مين نه ہو الفت سركار مدينه



انوار البيان المدهد المهام ١٩٥ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ ہی میں رہوں گا، اگر چہ میر اعمل بھی بھی ان حفرات ا عال كرارنبين بوسكتا\_ اے ایمان والو! محبت رسول عشق رسول صلی الله تعالی علیه داله دسلم وه لا زوال اور بے بہا دولت و نعمت ہے کہا کہ موس کے لئے زمین وآ سان کے خزانوں میں اس سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں ہے۔ صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی عمیت کے چندنمونے پیش ہیں ملاحظے فرمائے۔ (١) صحابه رضى الله تعالى عنهم كى محبت حصرات! جنگ حنین میں بہت زیادہ مال ودولت مسلمانوں کوملا۔اس دن آ قا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ دم نے مجاہدین اسلام کواس قدر کثیر مال غنیمت عطافر مایا کہ سب کو مالا مال فر مادیا ، ایک ایک مجاہد کوسوسواونٹوں کی قطار عنایت فر مادی لیکن سے بجیب بات ہوئی کہ اس جہاد میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے سب جگہوں کے محامد من کوتو خوب مال دیا مکرمدینه والون انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ بیمنظرد کھے کر کچھ مدینہ کے نوجوان انصار کے منہ سے نکل گیا کہ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِي قُرَيْشًا وَيَدُعُنَاوَسُيُوفُنَاتَقُطُرُمِنُ دِمَاتِهِمُ لعنى الله تعالى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى مغفرت فرمائ كه آب صلى الله تعالى عليه واله وسلم قريشيول كوعطا فرمات میں اور ہمیں کے خبیں دیتے ، حالا تکہ ہماری تکواروں سے کفار کا خون شیک رہا ہے۔ مدینه طبیب کے نوجوان انصار یوں کی بیربا تیں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے گوش مبارک (مبارک کان) تک تبینی تورسول الله سلی الله تعالی ملیه والدوسلم نے قاصر بھیج کرتمام مدینه والوں ، انصار یوں کو بلایا اور فرمایا که مساحدیث بَلَغَنِيُ عَنْكُمْ \_ اے دیندوالو! یکی بات ہے جوتمہاری طرف سے میرے کان میں آئی ہے۔ تو مدیندوالے انصارے سجھ داراور بوڑھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (سلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم) ہم میں سے سمجھ دارلوگوں نے تو آمَاتَ رُضَوْنَ آنُ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْآمُوَالِ وَٱنْتُمُ تَرُجُوُنَ اِلىٰ رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُوا بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدُ رَضِينَا (مَكَاوَة شريف بن ٢٦١) معنی اے مدیندوالو! کروہ انصار! کیاتم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہوکہ ( مکہ والے) اور سباوگ ق

الموار البيان المحمد على ١٩٦ المحمد على ١٩٠ المحمد على المحمد الم ا بنا بخ گھر مال درولت لے کر جا کیں گے اور تم جب اپنے گھر جاؤ کے ۔ تورسول الله (سلی الله تعالی علیدول دیکم) کوا پنے مانھ لے کر جاؤ گے۔ کیوں کہ میں مکہ والول با دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلک پی تہارے ساتھ مین چلول گارتو تم بناؤ! اور جواب دو! كتمهيس مال ودولت لي كر كرجاني مين خوشي موكى يا مرسول الله رسلي الله تعالى عليده المراكو ساتھ کے کر گھر جانے میں تم زیادہ خوش ہو گے؟ یہ من کر مجب رسول (صلی اللہ تعالی علیدوالدوسم) کا سیال ب مدینہ والوں، انصار کے دلوں سے امنڈ کر آنکھول میں آگیا اور سب کی آنکھیں برنے لگیں اور گویا سب کا یمی جواب تھا کہ۔ يروانے كو چراغ ب بلبل كو چول بس انصار کے لئے ہے خدا کا رسول بی لعني با رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وعلم بيد اونث، بيد بكريال ، بيد باغات ، بيد سارا مال آپ دوسرول كو ويديحيّ بهيس توالله كارسول حياجة (صلى الله تعالى عليك والك وسلم) (۱) صحابہ کی محبت: عروہ بن معود، کفار کی جانب سے ثالث بن کر، قاصد بن کرمدین طیبہ بی آ قاکر یم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي بإرگاه ميں حاضر ہوئے تو صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم كي محبت اور نياز مندي كو ديكھ كر ال قدر متاثر ہوئے کہ پلٹ کر جب مکہ پنچے تواہے ساتھیوں ، کفار ومشرکین سے ملے توقع کھا کربیان کرنے لگے كميرى قوم ! خداك قتم ! ب شك مين نے بادشا مول كو ديكھا ب اور قيصر وكسرى اور نجاشى كے ياس كيا ہوں۔خداکی تم میں نے بھی کی بادشاہ کونہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر تعظیم ومحبت کرتے ہوں جتنی مجت وتعظیم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے صحابہ کرتے ہیں۔خدا کی متم جب وہ تھو کتے ہیں تو ان کا تھوک شریف کوئی نہ کوئی اینے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ اس کواپنے بدن اور چیرہ پرمل لیتا ہے اور جس وقت آپ سلى الله تعالى عليه داله دسلم صحابه كو تكم م ي تعمل كي خاطر دور يرت بي -وَإِذَا تُوصَّا كَادُوا يَقُتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُولِهِ . (مَحْ بَارَى، نَ الْمُعَالِ یعنی جب رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم وضوكرتے بیں تو صحابه وضوك یانی كو لينے كے لئے اس قدر كوشش تے ہیں کہ جیسے آپس میں اور یں گے اور خون خرابے کی نوبت آجائے گی۔ حضرات ! عروہ بن معود نے مکہ جا کر کفارومشرکین ہے آتھوں دیکھا حال بیان کیا کہ محمسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم جب وضوكرتے ہيں توجم ے لگا ہواوضوكا يانى صحابة كرام زمين پرنہيں گرنے ديے ہيں بلكداس يانى كواپ 

ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے بدن اور چہرے پرال لیتے ہیں تو جو صحابہ اپنے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہم کے وضویا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے وہ کب گوارہ کریں گے کہ ان کے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے جسم کا خون زمین ر كرے۔اس لئے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت موتے مارک کے ساتھ (۱) سر چشمهٔ ولایت حضرت مولی علی شیر خدارشی الله تعالی عنه کے مرید و خلیفه حضرت محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے یاس آقا کریم رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کے کچھ بال شریف ہیں جوہمیں حضرت انس یا حضرت انس کے گھر والوں سے ملے ہیں توبیان کر حضرت عبیدنے کھا: لاَنُ تَكُونَ عِندِى شَعْرَةٌ مِّنهُ آحَبَّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَاوَمَافِيْهَا (مَحْ بَعَارِي، جَ:١٩٠) (٢) حضرت انس بن ما لك رضي الله تعالى عنفر مات بي كه ميس في آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وملم كو و یکھا کہ حجام آ ب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سرمیارک کے بال شریف کو بنا رہا تھا اور آ ب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے صحابة يسلى الله تعالى عليه والدوسلم كروحلقه باند هي بوئ تهي فَمَايُرِيُدُونَ أَنُ تَقَعَ شَعُرَةٌ إِلَّا فِي يَدِرَجُل (مسلم شريف،ج:٢٥٠) یعن صحابہ کرام یہی جاہتے تھے کہ آ ہے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ ہال بھی گرے وہ کسی نہ سی شخص کے ہاتھ میں ہو۔ (٣) حضرت عثمان بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فر مات بي كه-میری بیوی نے مجھ کوایک یانی کا پیالہ دے کرام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یاس بھیجااور میری بیوی کی بیعادت بھی کہ جب بھی کسی کونظر لگتی یا کوئی بیار ہوتا تو وہ برتن میں یانی ڈ الکر حضرت ام سلمہ رشی الله تعانی عنها کے یا سبھیج دیا کرتیں کیونکدان کے پاس آقا کریم رسول الله سلی الله تعالی علیه والدوسلم کا بال شریف تھا۔ فَأَخُرَجَتُ مِنُ شَعُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ تُمْسِكُهُ فِي جُلُجُل مِنُ فِضَّةٍ فَخَضْخَضَتُهُ لَهُ فَشُوبَ مِنْهُ (صحح بناري، ج:٢،٥٥٨، عَكُوْة شريف من ١٣٩١) یعنی وہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے اس بال کو نکالتیں جس کو انہوں نے جاندی کی تلی میں رکھا ہوا تھا اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتیں اور مریض وہ پانی پی لیتا اس کوشفاء ہوجاتی۔ حضرات! میج بخاری کی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم موتے مبارک ،تبر کا اپ الاس كفة تحاور ماب من مين اس كى بركت سفايات ته-

العداد البان المحمد عليه المعام المعمد عليه المعام المعمد المعام (م) سیف الله حضرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عند کے پاس رسول الله صلی الله تعالی علیدوالد علمی پیشانی مبارک کے ال تھادرانہوں نے ان کواپی ٹو پی میں آ گے کی جانب سل رکھے تھے۔حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں جنگ برموک میں موئے مبارک کی برکت جنگ رموک میں حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالی عند کفار ہے لڑ رہے تھے، کا فروں میں ہے ایک پہلوان آیا جس كا نام نسطور تھا، دونوں كا دېر تك سخت مقابله ہوتا رہا كه حضرت خالد بن وليد رضي الله تعالىٰ عنه كا گھوڑا ٹھوكر كھا كر گر مزاا ورحضرت خالدرض الله تعالی عنه کی ٹو بی زمین پرگر گئی ،نسطور پہلوان موقعہ یا کرآ ہے کی پشت پرآ گیا اس وقت حضرت خالد بن ولیدرض الله تعالی عنه یکار، یکار کرایے ساتھیوں سے کہدر ہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دواللہ تعالیٰتم پررحم کے۔ایک شخص جوآپ کی قوم بن مخزوم میں سے تھاوہ دوڑ کرآیا اورٹویی اٹھا کرآپ کودے دی،آپ نے اسے بن كرنسطور بہلوان كا مقابله كيا يہاں تك كهاس كوتل كرديا۔لوگوں نے جنگ ختم ہونے كے بعد جب آپ سے یو جھا کہ آپ نے وہ حرکت کی کہ دشمن تو آپ کی بیثت پرآپہنجا اور آپٹویی کی فکر میں لگےرہے۔ حضرت خالد بن وليدرض الله تعالى عنه نے فر مايا كه اس تو يي ميں محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بیثانی مبارک کے بال شریف سلے ہوئے ہیں۔جو مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے کامیاب ہوتا ہوں۔ اس لئے میں بے قراری سے اپن ٹونی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت میرے پاس سے چلی نہ جائے اور کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ (شفاء شریف، ج:۲:۲) اے ایمان والو! خوبغور کروکہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کومحبوب خدا،محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم كموا مراك ك بالشريف معجت وتعلق كابيعالم تفاتو خودا قاكريم ، محدرسول الشصلى الشعالى عليه والدرسلم محبت وتعلق كاعالم كبيا هوكا\_ دو عالم سے كرتى ہے بے گانہ ول كو عجب چز ہے لذت آشائی حفزت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه كى محبت: شروع اسلام ميں ابھى چندلوگ مسلمان ہوئے تھے۔ مجوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه خاند كعبہ كے پاس كھڑ ہے ہو —

المعانوار البيان المعمد مدهدها ١٩٩ المعمد مدهدا كرتقر يركر ب تصاور اسلام كى تبليغ فر مار ب تھے كەكفار مكەنے حضرت ابو بمرصد يق رضى الله تعالى عند يرحمله كرديان آپ کواس قدر مارا که آپ خون میں نہا گئے اور بے ہوش ہو گئے ۔ لوگوں نے سمجھا که آپ اب نہ نے سکیس کے۔ آپ کی والده ماجده آتی ہیں اور اپنے بیٹے کی بیرحالت و مکھر اگئیں۔حضرت ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند ہوش میں آگے ت ماں نے حال ہو چھاتو آپ نے برجت فرمایا کہ ماں بیبتاؤ کہ میرے آ قاکر میم محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم کیسے ہیں؟ لعنی این کوئی فکر ہی نہیں ہے اگر فکر ہے تو آ قاکر یم مصطفی رجیم ، رسول الله صلی الله تعالی علیه والدو سلم کی ہے۔ (البداييوالنهايه، ج:٣٩من.٣٠) خوب فر ما يا عاشق مصطفى ، امام احمد رضا ، فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندنے : اعشق تر عدق على عظم علاسة جوآگ بھا دے گی وہ آگ لگائی ہے دو عالم سے کرتی ہے ہے گانہ دل کو عجب چيز ۽ لذتِ آشائي مال کی قربانی: عزوهٔ تبوک کے موقع پر مجبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی الله تعالی عنے کی مال دولت اور گھر کا تمام سامان اسلام کے لئے اپنے محبوب آقا، مصطفیٰ کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ کرم میں پیش كيا تواس وقت ايك كمبل اور هے ہوئے تھے اور بٹن كى جگہ كانے لگائے ہوئے تھے۔ تو محبوب خدارسول اللہ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنے یا را بو بکرصد این رضی الله تعالی عندے فرمایا مَا أَنْقَيْتَ لِا هٰلِكَ لِينَ إِي (كُور) الل وعيال كے لئے كيا چيور ا؟ توحضرت ابو بمرصد لق رضى الله تعالى عندف عرض كيا: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ \_ يعني كمر والول كے لئے ميں الله اوراس كے رسول جل ثانده سلى الله تعالى عليه والدوملم كو اليور آيا ول- (ايرادُ رئيد، ج: اين: ٢٣٣ ، مكلوة عن: ٢٥٥ ، ترخ الخلفاء) روانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بی حضرت صديق اكبررض الله تعالى عن كاعشق بمشهور محدث ومضرحصزت امام فخر الدين رازى رض الله تعالى عد كري

فرائے ہیں کہ اللہ کے جوبیب ہم بیماروں کے طبیب میررسول اللہ علی اللہ تعاتی علیدہ الدو کم نے ایک مرتبدا جی انگوشی حضرت الوير صديق بني الله تعالى عدا مع الكوشى يرالله كانام كالإلك الله الله الله كذه كروا كالور حضرت الوير صديق رور الله الله الله الله والله كال كا اور فر ما ياس الكوشى برلا إلله إلا الله اور مُحمَّد رُسُولُ الله ر من الله شال عليه والدوس كنده كر ووالفش كر دو - اور جب لكها كيا تو اس الكوشي كول كرآ قا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم ك ر رہ اللہ میں حاضر ہوئے اور انگوشی کو پیش کی ۔ تو رسول الله سلی الله نعالی علیه والدوسلم نے انگوشی کو ملاحظہ فر مایا تو دیکھا كا تكوشى ير الله تعالى كے نام پاك كے ساتھ آقاكر يم سلى الله تعالى عليه واله وسلم كا نام اقدس بھى لكھا ہوا تھا اور حضرت الوبكر صديق رشى الله تعالى عنه كاتام مبارك بهى لكها مواخفا حضور تورعلى نورصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا اے ابو بكر! (بن الله تعالى عنه) ميس في تم كوسرف الله تعالى كانام ياك لكسنے كے لئے كہا تھا، تم نے ميرانام اور اپنانام بھى لكسواديا۔ حصرت ابو بكرصد بن رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا۔ يا رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم مير يعشق نے اور میری محبت نے بیگوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام پاک سے اس کے محبوب رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا نام اقدس جدا ہو۔ الله تعالیٰ کا نام یاک، ہے اور محبوب یاک سلی الله تعالی علیه والدو ملم کا نام شریف ندر ہے۔ میں نے آپ سلی الله تعالی علیه والدو ملم کا نام شریف الله تعالی کے نام یاک کے ساتھ لکھوایا ہے۔ مگر! خداکی قتم! میں نے اپنانا م بیں لکھوایا۔ استے میں سدرہ كے مكين حضرت جبريل امين عليه السلام آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى خدمت عاليه ميں حاضر ہوئے اورعرض كيا، يا رسول الله صلی الله تعالی ملی والک وسلم الله تعالی فر ما تا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر میرے نام کے ساتھ ،آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نام جدانہیں کرنا جائے تو میں بھی ابو بکرصد بق کا نام تہمارے نام سے جدانہیں (ناعابتا\_ (تغيركير، ج:١١٩٠) الی رائے، پر کنے کی توفیق دے ول مرتضی سوز صدیق دے ایمان محبت رسول صلی الله علیه واله وسلم کانام ہے الْجُمْعِيْنَ ( اللَّي بناري، ج: ١٥) على المكلوة شريف بص: ١٢) لیعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک موسی نہیں ہوسکتا جب تک کداس کے نزویک اس کے مال،باپ،اور اولا داورسبالوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوجاؤں۔

خوب قرما يا عاشق مصطفى ، امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندنے: اللہ کی ر تا بقتم شان ہیں ہے ان ما نہیں انان وہ انان ہیں ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں۔ محبت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم كاصله محبوب مصطفى حضرت ابو بمرصد يق رضى الله تعال عنه نے وصیت فر مائی تھی کہ میرا جناز ہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ واله دملم کے روضۂ انورواقدس پر لے جانا اور سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ آپ کا دوست ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و حاضر ہے۔اگر روضة اقدى كا درواز ەخود بخو دكھل جائے تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدو كلم كے قرب ميں وفن كروينا، ورنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن کرنا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصیت کے مطابق آپ کا جناز ہ روضۂ انور پر لے جا کر دروازہ کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کیا گیا۔ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک دسلم آپ کے رفیق اور خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حاضر ہیں اور آپ کے قرب میں دفن ہونے کی اجازت جائے ہیں۔روضۂ مبارکہ کا دروازہ خود بخو دکھل گیااور قبرانور واطہرے آواز آئی۔ أُدُخُلُوا الْحَبِيُبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبِ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقً -لعنی دوست کودوست سے ملا دو بے شک دوست، دوست سے ملنے کے لئے مشاق ہے۔ (تغیر کبیر، چ۵، ص: ۲۵، م، جامع کرامات اولیاء، چ:۱، ص: ۱۲۸، خصائص کبری، چ:۲، ص:۲۸۱ العشق ر عدق جلے سے چھے سے جوآگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے درودشريف: اے ایمان والو! حقیقت میں محبت رسول صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے احکام کا پابند ہے، نمازی بھی، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا مدینبیں ہے تو ہرگز ، ہرگز وہ مومن وسلمان نہیں ہے۔ویکھنے منافقین نمازی بھی تصحابی بھی تھے،امام الانبیاء کے

世立しからず | 無本本本本本本本本 ドット | 本本本本本本本本本 | いしょうしょう المؤونين - (بارع) المنى باوك وى تين ين-حظرات إسافقين موسى كيول بين إبس اس كى يبى وجيتى كدان كدول مين محبت رسول سلى الله تعالى عليدوالدولم نیں گی اس لئے پاوگ زندگی جربے ایمان ہی رہاوران لوگوں کے روزے ونماز اور جج وز کو ۃ وغیرہ تمام اعمال مالحقاب ويهاوه كا بمصطفى برسال خولش راكددي جمداوست اگر باد نه رسیدی تمام بولهی ست حضرات! مصرت ابو بکرصدیق اکبررض الله تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنہ نے اپنے دور عالمیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنے ہاپ حضرت ابو بکرصدیق رض اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان! جنگ بدر میں، میں ایوجهل کے ساتھ تھا اورآپ رسول الله سلی الله تعالی علیدوالہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ آپ میری تکوار کی ر دمیں آ گئے لیکن میں نے آپ پر وار نہ کیا ، باپ جان کر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: بیٹا! لَوْ أَهُدَفْتَ لِي لَمْ أَنْصَرِفْ مِنْكَ (١٠٤ أَكُلفاء ص:٣١) ليعني اگراتو ميري ز ديين آ جا تا تو مين تيرالحاظ نه كرتا (ليني مين تخفي قبل كرديتا، اس وقت مين تخصكو بيثانهين بلكه وشن رسول بجنتا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے بررشت د نیوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے محد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا زن وفرزندے، مال، باب سے اولا دسے پیارا درود ثريف: حضرت عمر فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه كي محبت ملمان کہلانے والا بشرنام کا ایک منافق تھا، اس منافق کا ایک یبودی کے ساتھ جھکڑا ہوگیا، یبودی نے منافق ت كهاا كر جمكور كا فيصله محمد صلى الله تعالى عليه والدولم ب كرائيس جنانچيد مقدمه آقائ كائنات صلى الله تعالى عليه والدولم كى

خدمت اقدس میں پہنچا، آقا کر میم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے معاطع کی شخفیق فرمائی توحق میبودی کا ابت جواتو اس ے حق میں فیصلہ فرمادیا۔منافق جو بظاہرمسلمان بناہواتھا، باہرنکلاتو کہنے لگا کے رسول الله مسلی اللہ تعالی علیدالہ بلم کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا،اس لئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ یہودی نے آپ کے سامنے بچراوا قعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فر مایا: اچھاتھہر ومیں گھر کے اندر سے آتا ہوں اور فیصلہ کر دیتا ہوں۔ مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عدکھ کے اندر گئے اور تلوار لے کرآئے اور منافق کی گردن پر ایسی تلوار ماری کہ سرتن سے جدا ہو گیا اور منافق کوتل کر دیااور ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے پیارے آتا رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا فیصله نه مانے ، اس کا فیصله میری تکوار کرتی ے۔ (تغیر کیر، ج: ۲۰۸، ۲۲۸ رخ الخلفاء، ص: ۱۲۲) العشق تراعدق علنات فيطست جوآگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے ماموں کوتل کیا جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کاحقیقی ماموں ، عاص بن ہشام بن مغیرہ جنگ کے لئے میدان میں آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے اس سے مقابلیہ کیا اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی ماموں کے سر پرالی تلوار ماری کہ وہ قبل ہو گیا اور قیامت تک کے لئے بیمثال قائم كردى كەكنىد، قبيلىدا دررشتە دارى سب كچھىجىت رسول صلى الله تعالى علىدوالدوسلم يرقربان سے - (تاريخ الخلفاء) حضرت عثمان عني رضى الله تعالى عنه كي محبت مقام حدید بید میں محبوب خدا، رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کے ہمراہ موجود تھے اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کومکه معظمه میں قریش ہے کے کرنے کے لئے روانہ فر مایا۔ تو قریش حضرت عثمان عنی رض الله تعالی عندے کہنے لگے کہ تمہارے نبی محد ابن عبد الله (صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم ) کوطواف کعبه کی اجازت مہیں ہے بال اے عثمان غنی تم آ گئے ہوتو تم كوطواف كعيد كى اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عذف طواف كعبه الكاركرديا اورفر مايا: مَا كُنْتُ لِا فَعَلَ حَتَّى يَطُوف به رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



انوار البيان الممممممه الممممه الممممه الممممه المممه الممم المممه المممه المممه المممه المممه المممه المممه المممه الممم المممه الممم المممه المممه المممه المممه المممه المممه المممه المممه الممم المممه المممه المممه المممه المممه المممه المممه الممم مرمحبوب مصطفیٰ حضرت ابو بکرصد بق رضی الله تعالی عند نے اپنے آت قا کریم مصطفیٰ رحیم صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی محبت واطاعت میں اس فرض کور کے کر دیا۔ سانپ غار ثور میں انہیں کا ٹٹار ہا مگرانہوں نے اپنایا وَل نہیں ہٹایا کہ محبوب خدارسول التُدصلي الله تعالى عليه واله وسلم كي نبيند ميس خلل يرثر جائے گا-اسى طرح حضرت مولى على شير خدارضى الله تعالى عندنے مقام صهبا ميس جب آقا كريم رسول الله صلى الله تعالى عليه والدولم ان کی ران پراپناسرمبارک رکھ کرآ رام فر مارہے تھے تو سورج غروب ہو گیااور نماز عصر قضاء ہو گئی مگرآپ نے یاؤں تہیں اٹھایا اور محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی نبیند میں خلل نہیں پڑنے ویا۔ الله اكبر! حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه نے محبت واطاعت رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم ميں جان بجانے كا فرض چھوڑ دیا اور حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عنہ نے آ قا كريم رسول الله صلی الله تعالی عليه والدوسلم كی محبت و اطاعت میں نمازعصر، خدا کے فرض کوترک کر دیا مگران دونوں بزرگوں پر نہ اللہ تعالیٰ نے ناراضکی ظاہر کی اور نہ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے \_ بلكه حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كے زخم ير لعاب و بمن لگا كرآ قاكريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم شفاعطا فر ماتے ہیں اور الله تعالی سکینه نازل فر ماتا ہے۔ اور حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عند کے لئے محبوب خدامصطفیٰ کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم ارشاد فرمات بن: إنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ (مُكُل الآثار، جم ، ٣٨٨) یعنی علی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی فر ما نبر داری میں تھے پھر آتا کریم ، مختار دو عالم صلى الله تعالى عليه والديم ما شاره فرمات بين تو دُوبا به واسورج مليث آتا باورمولى على شير خدارض الله تعالى عنيما زعصر اوافر مات بين حضرات! محبوب مصطفیٰ حضرت ابو بمرصدیق ا کبررضی الله تعالی عنه اور حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کا يم اعلان كرر ما يك من يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ \_ ( ٥٠/١٥٥) ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ (کنزالایمان) عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے حضرات!روز روش سے زیادہ ظاہراور ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ افضل اور امت میں سب سے زیادہ نیک حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الا ولیاء حضرت مولی علی شیر خدار شی الله تعالی عندسار ے اعمال اور تمام عیادات سے زیادہ افضل واعلیٰ محبت رسول صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وہ کم کوجانتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر کی محبت: امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالی عند کے بیٹے مشہور عاشق رول حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى منها كاليك دفعه بإؤل سوج كياتو آپ سے كہا كيا كه جوآپ كوسب سے زياده محوب بواس كوياد يجيز فَصَاحَ يَامُحَمَّدَاهُ فَانْتَشَرَتْ (فَفَاءِثْرِيف،ج:۲،ص:۱۸،مارجالعوت،خ:۱،ص:۱۵۱) يعنى حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهان زورے يا محمداه (سلى الله تعالى عليدال وسلى) كها تو ان كا ياؤل شحيك موكيا حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ یارسول الله سلی الله تعالی ملیک والک دسلم کہنا شرک و بدعت نہیں ، بلکہ صالی رسول حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها کی سنت ب اوریہ بھی پت چلا کہ یارسول الله سلی اللہ تعالی علیہ والک وہلم کہنے سے بیاری دور ہوجاتی ہواور مشکلیں آسان ہوجاتی ہیں اور يجى معلوم مواكه بارسول الله صلى الله تعالى عليه والك وعلم وبي صحص كبتا ہے جس كومحبوب خداءرسول الله صلى الله تعالى عليه والك وعلم معبت موتی ہے۔ یا اللہ تعالی جارے سین کو محبت رسول سلی اللہ تعالی علید دالد ملم کامدینہ بنادے آمین ثم آمین۔ حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كي محبت حضرات! جب بھی عشق والفت کی بات ہوگی اور محبت کی کتاب پڑھی جائے گی تو عاشق رسول حضرت بلال مبشى رض الله تعالى عنه كانام مبارك ضرورآئ كارحضرت بلال رضى الله تعالى عنه في عشق ومحبت كے ميدان ميں اس قدراذیتی اشائی میں کہ آپ کے گلے میں ظالموں نے رس کا پہندا ڈالا،ان کی مقدس پیٹے یراس قدر کوڑے مائے کہ پشت مبارک لہولہان ہوگئی۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی صنے سینے پر کافروں نے اتناوزنی پھرر کھ دیاتھا کان کی زبان با براکل بردی، پھر سخت وھوے میں گرم گرم ریت پرزخی پینے کے بل لٹادیا۔ مگرز مین وآسان گواہ ہیں، فداني كواه ب\_خدا كواه ب-كراس بي كى وبيلى كى حالت يس بعى كلمة حق لا إللة إلا الله مُحمَّد رَّسُولُ الله (سلى الله تعالى عليه والدوملم) بلندآ واز سے يرجة رے اورزبان حال عاملان كرتے رے ك میں مصطفیٰ کے جام محبت کا ست ہول یہ وہ نشہ نہیں جے ترشی اتار دے العشق ترامدة على عظامة جوآگ بچا وے کی وہ آگ لگائی ہے

حضرت بال كومحبت كاكتنا عظيم صله ملا: عاشق رسول حضرت بال رض عشد تعالى مد بخت آز ماش و بلا ب كذر عراسية أقا كريم مصطفى رجم رسول الله على الله تعالى عليه والدولم ك والمن كرم كون في ووالي الله ورسول بل شاندوسل اللد تعالى عليه والدوعم كى باركاه يس كنا بلند مقام حاصل جوااور كناعظيم صله علا كد صحابة كرام آب كي عزت وظريم كرتے فضاور مراد مصطفی حطرت عرفاروق اعظم بنى الله تعالى عندآب كو يَاسَيَدِي بَلالْ مَهَر محاطب موت الله ويسب وكو محبت رسول ملى الله تعالى عليدوالدو ملم كى يركت تكى -جب تک بکا د الل او کوئی ہوچھتا د الل تے نے فرید کر بھے انمول کردیا حضرت زيد بن عبدالله انصاري كي محت صحابی رسول حضرت زید بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عند بینه طیب کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے۔ آ فاكريم سلى الله تعالى عليده الدوالم س علن ك لئ خدمت اقدى على حاضر جوئ تو حضور سرايا تورسلى الله تعانى عليدوالدوالم یا ک طبیعت علیل تھی۔ سرکار سلی اللہ تعالی ملے والہ وسلم آ رام فر ما تھے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری ملاقات کے بعد جب صلياتو آپ كي نظر آقاكر يم سلى الله تعالى عليدال والم كي تكوے يرتقى بكوے كا جلوه و يكھتے رہے اوور باركرم سے رفصت ہوتے رہے۔ حضرت زید بن عبداللہ انساری سی اللہ تعالی مذکر بھنج کئے مگر نگا ہوں میں آ قاکر میم سلی اللہ تعالی علی واللہ وال تكوے كا جلوه ايا موا تفاءات باغ يس كام كرر ب تفداور بينے في آكر يہ خبر سنائى كرمجوب خدارسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم كا وصال شريف موكيا \_ تو حضرت زيد بن عبد الله انصاري رضى الله تعالى عنه في الجي تاز وتاز و ا ہے آتا کریم مصطفیٰ رحیم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے قدم یا ک کا تکوہ شریف دیکھا تھا اور وہی ان کی آتکھوں میں سایا موااور بساموا تفاتوبس فيح الشحاور بيدعا ما كلى-اللَّهُمُّ الْهِبُ بَصَرِي حَتْى لَا أَرِى بَعْدَحَبِيني مُحَمَّدِ أَحَدًا (مارج الديت، ع: اص احتا الواري الديس الماري الله على الله یعنی یا اللہ تعالی میری آ تکھ چھین لے نیعی مجھے اندھا کر دے۔ تاکہ میں ان آ تکھوں ہے ایے محبوب مرسلی الله تعالی ماروللم کے بعد سی کون و یکھوں۔ چنانچہ! ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔

ال حديث شريف كو، عاشق مصطفيٰ امام احمدرضا، فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنه في بيان فرمايا ب: تيرے قدمول ميں جو بين غير كا منه كيا ديكھيں کون نظروں یہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا حضرت خالد بن معدان كي محبت صحابي رسول، حضرت خالد بن معدان رضى الله تعالى عنه كومجوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے ساتھ اتنى زباده محبت تھی کہ ہروفت ان کی زبان پر آپ کا نام یا ک رہتا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عہما فر ماتی ہیں کہ جب میرے باپ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے اور سونے کا اُرادہ فر ماتے تو اپنے رسول کریم صلی الله تعالی علیه داله دسلم اور صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنم مهاجرین وانصار کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتے اور ہرایک کونام لے کریاد کرتے اور کہتے۔ کھنم اَصْلِی وَفَصْلِی وَإِلَيْهِمْ يَحِنُ قَلْبِي لِعِنى يرحزات مرى اصل اور فرع ہیں اورانہیں کی جانب میرا دل میلان کرتا ہے۔ (شفاء شریف،ج:۲،ص:۱۵،مدارج الدوت،ج:۱،ص:۳۵۰) حضرات! حديث شريف عصاف طوريه على كروت وقت يَارَسُولَ اللهِ صلى الله تعالى ملي والكوام کہنانا جائز وبدعت نہیں۔ بلکہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ میں سوجاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھے آئھ صل علی کہتے کہتے باب نایاک، بستریاک: ام المونین حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها کے والد، ابوسفیان مسلح حدیبیہ کے ہوقعے پرمدینہ طبیبہاینی بٹی سے ملنے گئے ۔تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر لپیٹ *کرر کھ* دیا اور کا فربا*پ کو* بیٹھنے نہ دیا اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنها نے اپنے کا فرباپ، ابوسفیان سے فرمایا کہ بیراللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کا باک بستر ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے نا پاک ہو۔ اس لئے اس بستر نبوت برنہیں بیٹھ علتے۔مشرک باپ، ابوسفیان کو بیٹی کی اس بات سے بردارنج ہوا۔مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں جو مجت رسول تھی اس کے لحاظ ہے وہ کب برداشت کر علی تھیں؟ کہ بستر نبوت پرایک مشرک نایاک بیٹھے۔ اللَّدا كبر! ام المومنين حضرت ام حبيبه رضي الله تعالى عنهانے اپنے باپ كى عظمت ومحبت كومحبت رسول پر قربان كر دیا کیوں کہ یہی ایمان کی شان ہے کہ باب چھوٹ جائے مرعظمت مصطفیٰ اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا وامن نہ چھوٹنے یائے .

بے مثال محبت! ہمار بے حضور سرایا نور ، مصطفیٰ کریم ،محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے زمانے میں و بھائی تھے۔جن کانام حویصہ اور محیصہ تھا۔ان میں سے چھوٹا ایمان لے آیا تھا اور بڑا ابھی تک ایمانہ لایا تھا۔چھوٹے بھائی کوآ قاکر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ایک میہودی کوتل کرنے کا حکم دیا تھا جو بڑا فسادی تھا۔تو بڑے بھائی نے کہا كرتوايے شخص كوتل كرنا جا ہتا ہے كہ اس كا احسان ہارے اوپر ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا كہ آ قاكر يم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اگر مجھکو تیرے قبل کا تھم فر ما دیں تو بھی میں دیرینہ کروں گا اور فوراً قبل کر دوں گا۔ بیرین کراور عجيب وغريب محبت ديكه كروه بهي مسلمان بوگيا- (مدارج النوت،ج:١٩٥١) حضرات! دین وایمان میں مضبوط اور سخت رہنے سے دوسروں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور پلیلا اور سلح کلی بنے سے خود کا دین وایمان بھی خطرے میں رہتا ہے اور دوسروں پرتو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ستون حنانہ کی محبت: مجد کریم میں منبر کریم بنے سے پہلے مجور کا ایک ستون تھا جے ستون حنانہ کتے ہیں،اس ستون ہے آتا کریم ،مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم پشت انور لگا کر وعظ فر مایا کرتے تھے۔منبر کریم بنخ كے بعد جب آقاكر يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم منبر يرجلوه بار موئ توستون حناندز ورز ورسے رونے لگا۔ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ \_ (صحح بخارى كتاب الجمع، ج:١،٩٠١) یعنی تو حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم منبر کریم سے اترے اور ستون حنانه براینا وست کرم پھیرا (تو اس کوسکون حاصل ہوا) اور ایک روایت ہے بھی ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم منبر کریم سے بنیجے اتر ہے اور ستون حنانہ کو ا ہے سینے سے لگایا تو اس کوسکون حاصل ہوا اور وہ جیب ہو گیا۔ تو آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم نے فر مایا خدا کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگا تا تو پہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ پھر آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ستون حنا نہ کومنبر ريم كے ينج دفن كراديا\_ (شفاشريف، زرقاني على المواب، ج: ٢٩،٥) اعشق ترا صدقے جلنے سے چھٹے ستے جوآگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

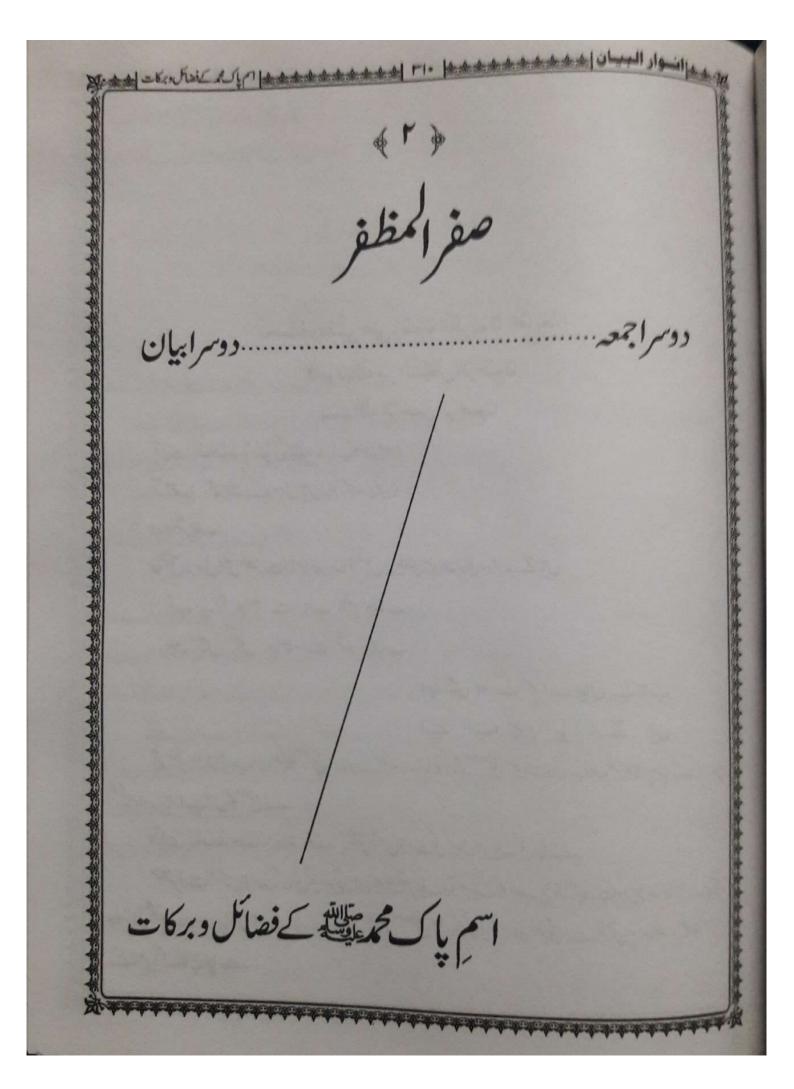



THE SENSIE NO PROSESSED TO PROSESSED OF THE PROSESSED OF یا نجوں وقت اذانوں میں، اور خدا کی عبادت تمازوں میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے اور ته بانون شن، جنت کی بهارول شن، برسو، برایک شی مین نام محد سلی الله تعالی علیده اله به ما کا جلوه اور عرش کی بلندی پرنام وسالد فنال عليدالد ملم كالجمند البرار باب-على حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضي الله تعالى مدفر مات بين: عرش بيه تازه چينر چهاز فرش پس طرف دهوم دهام کان جدهراگائے تیری بی داستان ہے حضور کے اسمائے مبارک کی تعداد: ہارے آقاکریم ، صطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم کے بہت ے ام ہیں بہت سے علمائے کرام نے آپ سلی اللہ تعالی علیدوالہ پلم کے ناموں کی تعداد ننا نوے بیان کی ہے۔ اور حضرت علامه استعيل حقى عليه الرحمة تحرير فرمات جي كهآب سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك نامول كي تعداد ايك (いかけんでのはんの)しの) حضور کے ذاتی نام دو ہیں بزرگول نے فرمایا ہے کہ آتا کریم محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ذاتی نام دو عِما الوال على احما ورز عن على محمل الله تعالى عليه والدولم-حضرات! احمد كامعنى ب يعنى جوذات الله تعالى كى خوب حمداورسب سے زياد ه تعريف بيان كرے۔اور محرسلی الله تبالی علیده الدو علم کامعتنی لیعنی الله تعالی نے جس ذات کی تعریف وخوبی کوسب سے زیادہ اجا کر کیا اور بیان فر مایا الي وجهت: كما سانول من جارية قاكريم صلى الله تعالى عليه والدولم كانام ياك احمد سلى الله تعالى عليه والدولم ہے کے فرشتوں کو معلوم ہوجائے کہ جس ذات نے سب سے زیادہ اللہ تعالی کی حمداور تعریف بیان کی ہے۔ ورجي بالرار ول الله عاحم مختب ملى الله تعالى عليدوالدو على إورز عين على جمار عا قاكر يم صلى الله تعالى عليدوالدو ملم كا ام إك المصلى الله تعالى عليه والدو علم ب كدونيا كاتمام بادشاهول، اميرون كويد جل جائ كدسب سازياده جس فات کی تعراف واقو صیف بیان کی گئی ہے اور جمیشہ بیان جوتی رہے گی وہ ذات گرامی محبوب خدا،رسول الله، والمصفقي على الذرقة في عليه والدو علم كال حفرات! جهارے آتا كريم مصطفيٰ رجيم صلى الله تعالى عليه والدو علم كا نام مبارك احمد (صلى الله تعالى عليه والدو علم) كا 子でんないときなけん \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعدانوار البيان المممم ممم معمل ١١٣ الممم ممم المات الممم مم ممان المات الممم مم ممان المات الممان وَمُبَشِّرًا بِرَسُول يَّأْتِي مِنْ بَعُدِي اسْمُهُ آحُمَدُ ط (پ١٦٠،٥٩) ترجمه: (حضرت عیسی علیه السلام فرماتے ہیں که) میں خوشخری دینے والا ہوں ایک رسول کی جومرے بعدآنے والا باس كانام احمد وكا-اور! نام محمد (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) کا تذکره حیار مرتبه ہوا ہے۔ (١) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط (١٥،٧٠) (٢) مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَحَدِ مِّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ع (١٣٠،٢٣) (٣) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ - (١٣٥،٢٦) (٣) وَامِنُوا بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدُ \_(٥٤،٢٦) خدانے آقا كريم كانام محد (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) ركھا سجان الله سبحان الله - جب بچه پیدا موتا ہے تو اس کا نام ماں ، باپ ، دادا، دادی استاذ و پیر ومرشد وغیرہ ر کھتے ہیں مرمجوب خدا،رسول الله سلى الله تعالى عليه واله وسلم كانام مبارك خود خدائے تعالى نے ركھاملا حظفر مائے۔ حضرت آمنه طبیبه رسی الله تعالی عنها کوخواب میں بشارت دی گئی کہ تو اس امت کے سروار کی مال ہے جب وہ پيدامول توان كانام محمد (صلى الله تعالى عليه والدولم) ركهنا - (مدارج اللوة،ج:١٩٠٠) اور! شخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عدی حرفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آب سلی اللہ تعالی علیه والدوسلم كانام مبارك خلق (يعنى تمام كائنات) كى پيدائش سے ايك بزارسال يہلے ركھا۔ (مدارج العوق،ج:١٠٠٥) نام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بركت (۱) الله كے حبيب ہم بياروں كے طبيب، مصطفیٰ كريم صلی اللہ تعالی عليه واله وسلم نے فر مايا حديث قدى ہے كم اللہ تعالى نفر مايا: وَعِزَّتِي وَجَلالِي ! لَا أُعَدِّبُ آحَدًا يُسَمَّى باسْمِكَ فِي النَّارِ (سرت صلبيه ع: ١٠٠١ من ١٣٥ مدارج النوق ع: ١٥٠ م: ١٦٢ ، انواره يد على ١٦٢) ترجمه: ليعني (اے محبوب سلى الله تعالی عليه واله ولم ) مجھے اپني عزت وجلال كی قتم میں اس كودوزخ میں عذاب نہیں وول گاجس كانام آپ كے نام (مرسلى الله تعالى عليدوالدوسلم) برجوگا-

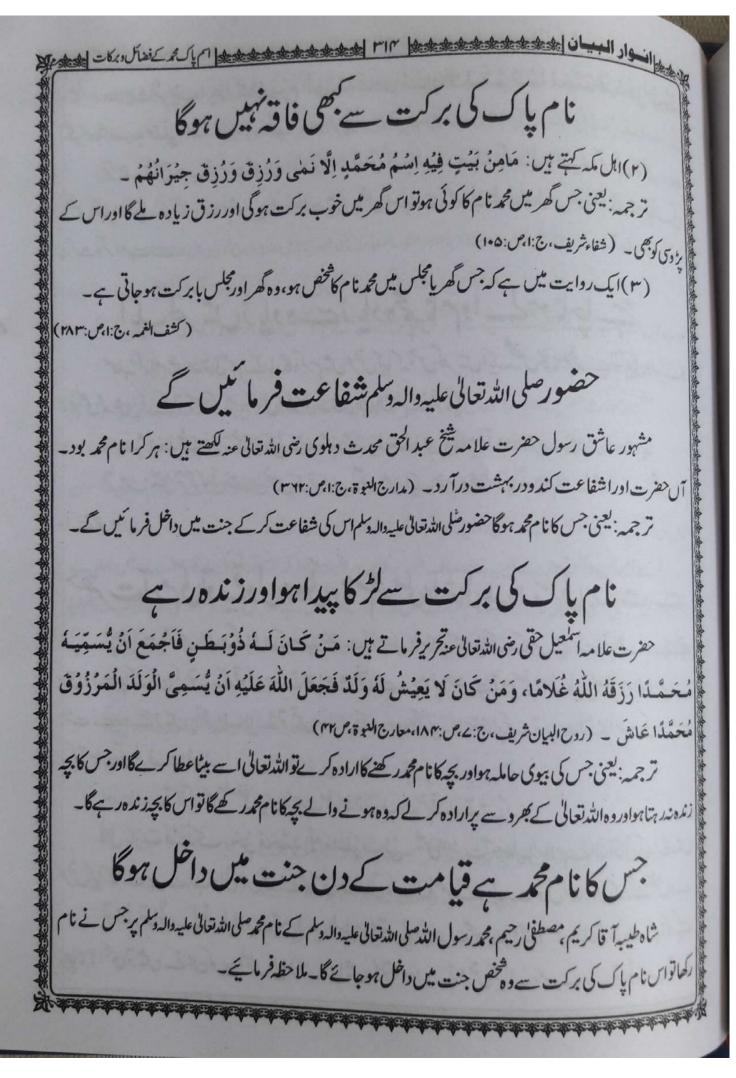

انوار البيان المعمد ال مديث شريف: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ نَادَى مُنَادِ الْالِيَقُمُ السَّمَةُ مُحَمَّدٌ فَلْيَذَّ لَا الْعِلْ لِكُرَامَةِ اِسُمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَفَاء شريف، ج: ١٥٥) ترجمہ: یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو (الله تعالیٰ کی جانب سے) ندا کرنے والا بیندا کرے گاخرداروں شخص کھڑا ہو جائے جس کا نام محمد ہے اور جنت میں داخل ہو جائے ہمجبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے نام پاک کی ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ محمد نام والے ہونا چاہئے صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم نے بارگاہ كرم ميں عرض كيا كہ جس گھر ميں ايك شخص كانام محمر ہے تو كيا دوس كا نام بھی محربی پرر کھے تو آ قا کریم ،رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا: مَا ضَرَّ أَحَدُكُمُ أَنُ يَّكُونَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانِ وَثَلاثَةٌ (شَفاء شريف، ج:١٠٥) ترجمہ: یعنی تم کوکوئی نقصان نہیں کہ تمہارے گھر میں ایک نام کامحر ہویا دونام والے محر ہوں یا تین نام حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ، نام محمصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی برکت سے حضرات! جس ذات گرای کے سبب حضرت آ دم علیہ السلام مجود ملائکہ کے مرتبے سے مشرف ہوئے تھے وہی ذات پاک ان کی توبہ کے قبول ہونے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت آ دم صفی اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام جب جنت سے روئے زمین پرتشریف لائے تو تین سوبرس تک رو، روکر توبہ واستغفار کرتے رہے اور ندامت کی وجہ سركوآ سان كي طرف ندا تفايا\_ اور جمارے آقا كريم مصطفىٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه واله وسلم فرماتے بيں كه: قَالَ يَارَبِ اَسْنَكُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ إِلَّا مَاغَفَرُتَ لِي \_ يعنى حضرت ومعليه السلام في الله تعالى كى بارگاه بل عرض کیا کہا ہے میرے رب تعالیٰ میں تجھے محصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے تواللدتعالي نے فرمایا: اے آدم (علیہ السلام) تونے (میرے محبوب) محمد (صلی الله تعالی علیه والدوسلم) کو کیے پیچانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدائہیں کیا (اس دنیامیں) تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب تعالیٰ جب تونے  انواد البيان المحمد الم میرافر ایااور مجھ میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کواٹھایا اورعرش اعظم کے ستونوں پرلکھا ہوادیکھا کلاالے والا ے دہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ مجوب ہے۔ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صَدَقَتَ يَا ادَمُ إِنَّهُ لَاحَبُّ النَّحَلَّقِ إِلَى وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرُتُ لَكَ وَلَوْ لَا رُجَمَّدٌ مَاخَلَقْتُكَ \_ (زرقاني على المواجب، ج: اجس: ٦٢، ورمنثور، المعيد رك للحائم، ج: ٢،ص: ١٥٢، روح البيان، ص: ٢٢٠، ١٦٠ ابراب) یعن تواللہ تعالی نے فرمایا اے آ دم (علیہ السلام) تم نے بالکل سے کہا بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محوب ہیں اور جب تم نے ان کے وسلے سے بخشش جا ہی تو میں نے تم کو بخش دیا اور اگروہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم) نہ ہوتے تومیں تم کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ مشهور محدث حضرت علامه احمد بن محرقسطلاني شافعي رضى الله تعالى عنفر مات بين كه الله تعالى في فرمايا: يَا احَمُ لَوُ تَشَفَّعَتَ اِلَيْنَابِمُحَمَّدٍ فِي اَهُلِ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ لَشَفَّعُنَاكَ (زرقانى على المواهب، ج: ١٩٠١) یعنی اے آ دم علیہ السلام اگرتم (میرے محبوب) محمد (صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم) کا نام لے کرتمام زمین وآسان والوں کی بخشش ما نککتے تو ہم سب کو بخش دیتے اور تمہاری شفاعت قبول فر ماتے۔ اے ایمان والو! حدیث طیبہ سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ صدیت میں ہارے آ قاكريم ، محم مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كا نام مبارك اس قد رمحبوب ومقبول ہے كہ جس نے نام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليا اں کا بیڑا یار ہو گیا اور جس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور نام محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو رب تعالی کی بارگاہ میں اس کی دعامقبول ہوگئی۔ ہارے مرشد اعظم مجد دابن مجد دحضور مفتی اعظم مندالشاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں: وصل مولی جائے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسلہ نجدیو ہر گز خدا ملتا نہیں اور مجدداعظم اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: بان كے واسط كے خدا چھ عطاكرے عاشا غلط ،غلط یہ ہوں بے بھر کی ہے درود شريف: <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

انوار البيان المهمم المهم المه عرش برنام محرصلى الله تعالى عليه وسلم لكها ب حضرت آدم عليه السلام فرماتي ي وَأَيْتُ عَلَىٰ اَقُوامِ الْعَرُشِ مَكْتُوبًا لَا اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كلها موام-يعنى مين في ديكها كرش اعظم كستونول يركا إلله إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صلى الله تعالى عليه والديلم) لكها بوائي - (زرقاني على المواهب، ج: ١،٩٠ ، المعدرك عاكم، ج:٢،٩٠) جنت كى ہر چيزير نام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم لكھا ہے حضرت آدم عليه السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیه السلام سے فرمایا که الله تعالی نے جب مجھے جنت میں کھہرایا تومیں نے ہرجگہ نام محد (صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم) لکھا ویکھا، جنت کے ہمکل وچیارہ پرنام محمد (صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم) نظرآیا، جنت کی حوروں کے سینوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر وَعَلَیٰ وَرَقِ سِلدَر قِ الْمُنتَهٰی وَعَلیٰ اَطُورَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلْئِكَةِ لِينى اورسدرة التفيل كي يتول يراور يردول كى كنارول يراور فرشتول كي آنكھول كى پتليول ميں لكھايايا - (خصائص كبري،ج:١٩٠٠) مرآسان برنام محمد (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) لكها ب ہمارے حضور ،سرایا نور ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج مسامَ وَ وَ ثُ بِسَمَاءِ إِلَّا وَجَدُتُ اِسْمِى بِهَامَكُتُوبًا لِين مين جس آسان سے گزراسب برمين في اپنانام لكها پايا (جة الله على العلمين من الا) حضرات! دن کے اجالے سے زیادہ روش اور ظاہر ہو گیا کہ ہم غریبوں کے آتا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کے نام پاک کوخدا کریم نے فرش سے عرش تک اور و نیا سے جنت تک بلند کیا اور ہر شئ پرلکھا بھی اس لئے ہم غلا مان غوث وخواجہ ورضارض الله تعالی عنم بھی اٹھتے بیٹھتے ،سوتے جا گتے ، صبح سے شام تک، رات ودن پارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم كى صدالكات ربين اور پيكارت ربين

◆村 こといういこんご |全全全全全全会 TIA |全全全全全全会 リールーリントンショントリー حشر تک ڈالیں ہم پیرائش مولی کی وهوم مثل فارس نجد کے قلع گراتے مائیں کے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا ساتے جا کیں گے درودشريف: نام مبارك چومنا حضرت صديق اكبررضي الله تعالىء كى سنت ب الله کے حبیب، ہم بیاروں کے طبیب محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے درمیان جلوہ افر در سخے کے حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نے اذان پر هی تو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نے جب اذان میں اَشُهَا کُهُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوُلُ اللَّهِ كَهَا تَوْمُحِوبِ مصطفىٰ حضرت ابو بمرصديق البرض الله تعالى عنه في الله كها تومُحوب الكوهول كو (جوم كر) ايني دونو ل آئكھول برركھااور بيڑھا قُرَّةُ عَيُنِيُ بِكَ يَارَسُولَ اللهِ (صلىالله تعالى عليه والكه وسلم) جب حضرت بلال رضي الله تعالى عنداذ ان دے چکے تو آتا كريم مصطفیٰ رحيم صلی الله تعالیٰ عليه والدوسلم نے فر مايا جو شخص ايسا كرے گا جيسا میرے ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے کیا ہے تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں وافل موگار (روح البيان شريف، ج: ٢٠٩) حضرات! نام محمر سلی الله تعالی علیه داله وسلم چوم کرآنکھوں پر لگانے والے بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں اس لئے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم قيامت كے دن اس كى شفاعت كر كے جنت ميں لے جائيں گے۔ للبذا! ثابت ہوا کہ جنت میں جانے والے ہی انگوٹھا چوم کرآ تھوں سے لگاتے ہیں۔ اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات يين: اب يآجاتا ع جب نام جناب، منه يس كل جاتا ع شهدناياب وجدیس ہو کے ہم اے جال بے، تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں نام مبارك چومنے والا بھی اندھانہ ہوگا آ فآب رسالت، ما بهتاب نبوت ، صطفي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في ارشا وفر مايا: مَنْ سَمِعَ إِسُمِي عِلَي

انوار البيان المدهد الم الْإِذَانِ فَقَبَّلَ ظَفُرَى إِبُهَامَيُهِ وَمَسَحَ عَلَىٰ عَيُنَيْهِ لَمُ يَعُمُ أَبَدًا - يعنى جَوْخُص اذان مِس ميرانام سفاورات الكهو في چوم كرآ تكهول سے لگائے وہ بھی اندھانہ ہوگا۔ (روح البیان شریف، ج: ٤،٩٠٠) يا الله تعالى المحبوب صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا عاشق اورنام محمر صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ديوانه بنادے\_آمين ثم آمين نام مبارک کی برکت سے دوسوبرس کا گنبگار بخشاگیا حضرت على بن برهان الدين علبي اورحضرت ابونعيم احمد بن عبد الله اورحضرت علامه يوسف ابن اسمعيل ببهاني رضی الله تعالی عنبم نے اپنی کتابوں میں لکھاہے کہ۔ بنی اسرائیل میں ایک برا گنهگارتھا جس نے دوسو برس تک الله تعالیٰ کی نافر مانی کی ، جب وہ مرگیا تولوگوں نے اس کونجس وگندگی کی جگہ پر پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس شخص کووہاں سے اٹھا کرلا وُاوراس کی نماز جنازہ پڑھواور دفن کرو کلیم اللہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ نی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ وہ مخص بڑا ہی گنہگارتھا، دوسوبرس تک تیری نافر مانی کرتار ہا۔ارشاد ہوا کہ یہ سے ہے کیکن اس کی عادت تھی۔ كُلَّمَانَشَرَالتَّوُرَاةَ وَنَظَرَالِي اِسْم مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرُتُ ذَالِكَ لَهُ وَغَفَرُتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّجُتُهُ سَبُعِينَ حُورَاء \_ ترجمہ: یعنی جب وہ تورات شریف کھولتا اور (میرے محبوب کے ) نام محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کود مکھا تواس کو چوم کرآ تکھوں پرر کھ لیتا اور میر ہے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم پر درود پڑھتا۔اس لئے میں نے اس کو بخش دیا۔ اورستر حوري اس كے نكاح ميں ديا۔ (ابولعيم حلية الاولياء، سرت حلبيه، ج: امن ٥٠٠، جة الله على العلمين ،معارج الدوق، ص ٨٢٠) حضرات! حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے نام مبارک کوچو سے ے آدی گنہگارنہیں ہوتا ہے بلکہ نام مبارک چومنے کی برکت سے دوسوسال کا گنہگارجنتی اور مقبول بارگاہ خدا ہو گیا۔ اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوي رضى الشتعالى عنفر مات بين: اعشق تر عدق على سے چھے سے جوآگ بچا دے گی وہ آگ لگائی ہے



یریشانی کاذکر حضرت عثمان بن صنیف رضی الله تعالی عندے کیا تو انہوں نے وہی دعاجو نبی کریم صلی الله تعالی ملیدال بل انہیں تعلیم فر مائی تھی ،اس شخص کوسکھا دی اور کہا کہ دور کعت نفل نماز ادا کر کے بید دعا پڑھو، تہاری مشکل آسان جائے گی۔ چنانچہ اس پریشان شخص نے بید دعا پڑھی اور پھر خلیفه ً وقت امیر المومنین حضرت عثمان منی ذوالنوری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔اس سے پہلے تو آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے مگر آج دعا کا بیاٹر ہوا ک امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نے اسے اپنے پاس بٹھایا ،اس سے اس کی حاجت وخروریہ دریافت کی اور اسے پورا فر مایا۔ اور دعا کی میہ برکت تھی کہ پھر فر مایا کہ تہمیں ہم سے جب بھی کوئی کام ہوتو آ ما کرو۔اس کے بعد وہ مخص وظیفہ بتانے والے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیاس کیااور شکر ہادا کر ت موے کہا۔ جَوزَاک اللّٰهُ خَيْرًا \_ يعنى الله تعالى آپ كوجزائے خيرعطافر مائے، آپ كى بتائى موئى دعات ميرا كام بن گيا- (جذب القلوب من الاع حضرات! محبوب خدا محر، مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے یا رسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم إيكارا-نام مبارک کا ادب: سلطان محمود غزنوی نے ایک روز اپنے وزیر خاص کے بیٹے محمد سے کہا: اے ایاز کے بينے يانى لا حضرت اياز جوولى صفت وزير سے، جب انہوں نے بادشاہ كے منہ سے بدالفاظ سے تو متفكر ہوئے ك شاید میرے بیٹے سے کوئی ہے ادبی غلطی سرز دہوگئ ہے جس کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی رحمة الله تعالی علیہ ناراش ہیں جوآج میرے بیٹے کا نام لے کرنہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہا۔ بہر حال حضرت ایاز رحمة اللہ تعالیٰ علیہ پریثان ہو گئے۔بادشاہ نے حضرت ایاز کے پریشانی کی وجمعلوم کی تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بادشاہ عظم! آج آپ نے میرے بیٹے کو بلایا تو نام لے کرنہیں بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا۔ مجھے فکر ہوئی کہ شاید میرے بیٹے ہے کوئی ہے ادبی، گتاخی ہوگئی ہے تو سلطان محمود غروی رحمة الله تعالی علیہ نے حضرت ایاز رحمة الله تعالی علیہ سے فرمایا۔ اے ایاز! میں تہارے سٹے سے ناراض نہیں ہوں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تہارے سٹے کا نام محمہ ہے اور جس وقت میں نے اسے بلایا تھا تو اس وقت میرا وضونہیں تھا۔ مراشرم آمد کہ لفظ محمد برزبان من گزرد وقت کہ بے وضو باشم : لینی مجھے شرم آئی کہ بے وضولفظ محمد زبان پر لا وكر \_ (روح البيان شريف، ج: ٧،٥ ١٨٥) حضرات! حضرت سلطان محمود غزنوي رحمة الله تعالى عليه اور حضرت اياز رحمة الله تعالى عليه بادشاه ووزي

و على المعلى الم ونوں نیک ادر ولی ہیں معلوم ہوا کہ جو جتنا ہی نیک وصالح ہوتا ہے وہ ای قدرنام مبارک کا ادب واحر ام کرتا نظر تناہے۔اور جبان کے دل میں نام مبارک کا اتنااوب ومحبت ہے تو خودمحبوب خدامحم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم كى ذات بابركت كادب ومحبت كاكياعالم بوگا\_ اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عن فرمات بين: اعشق ترامدة ملنا يطاسة جوآگ بچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی روایت:عاشق رسول محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضى الله تعالى عنقل فرمات بين كه مجھے سلطان البغد اد، فر دالا فراد، قطب الاقطاب ابواثینے ، ابومجر سیدعبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ، ان کی خدمت میں کھڑ ہے ہو گئے ، حاضرین مجلس نے عرض کی کہ مجرعبدالحق سلام عرض كرتا ہے تو حضرت غوث الثقلين رضي الله تعالى عنه كھڑے ہوئے اور آپ سے معانقہ فر مايا يعني حفزت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کواینے سینے سے چمٹا کر گلے لگا لیا اور ارشاد فر مایا کہ عبدالحق تم پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ یہ بشارت وخوش خبری اس نام مارک کی برکت سے ہے کیونکہ میرانام محمد عبدالحق ہے۔ (مدارج النوق،ج:۱،ص:۱۲۲) حضرات! ہمارے پیراعظم ،حضورغوث اعظم ، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عندنے نام مبارک کا کتناادب کیا کہنام مبارک من کر باادب کھڑے ہو گئے اور اس نام والے سے معانقہ فر مایا اور جنت کی بشارت بھی دی۔ یہ ہیں نام مبارک کی بر کتیں اور اس کی رحمتیں۔ دعا: الله تعالى جميں عاشق رسول بنا كرزنده ر كھے اور ادب والوں ميں قبول فرمائے۔ آمين ثم آمين اعلى حفرت امام احدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عند كاس شعر كساته يس آب حفرات سرخصت مور مامول-کروں تیرے نام یہ جال فدا، نہب ایک جال، دو جہال فدا نہیں دو جہاں سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروروں جہاں نہیں ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحر بیکراں کے لئے

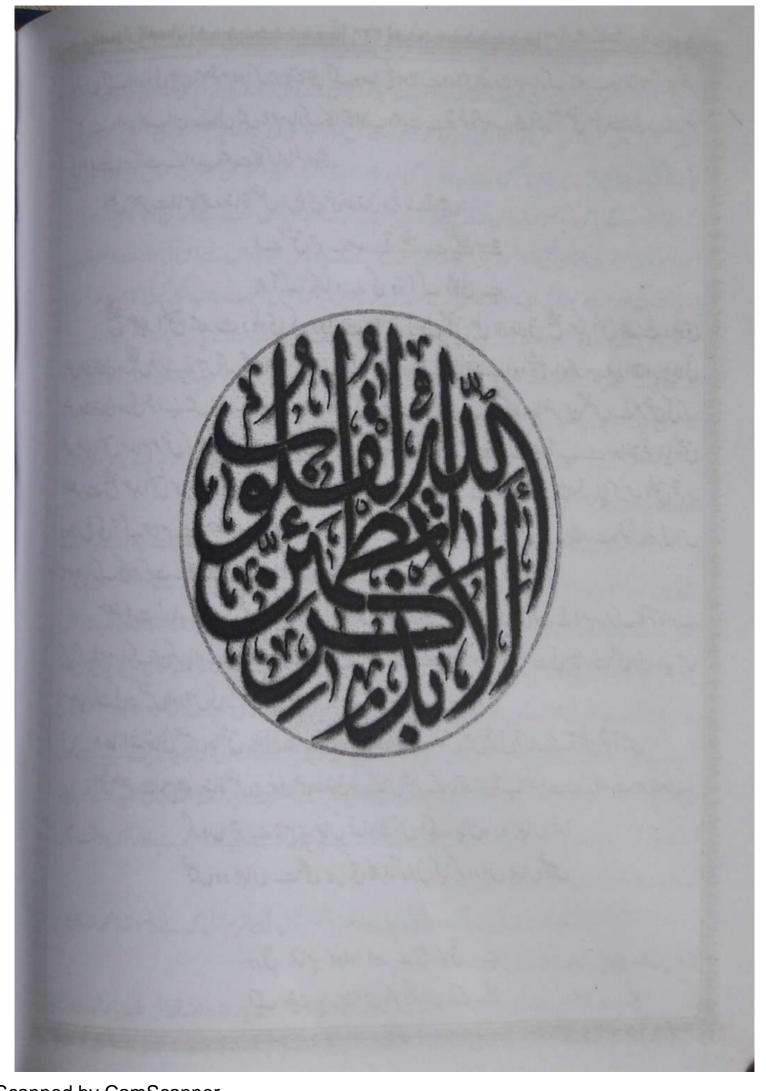

Scanned by CamScanner

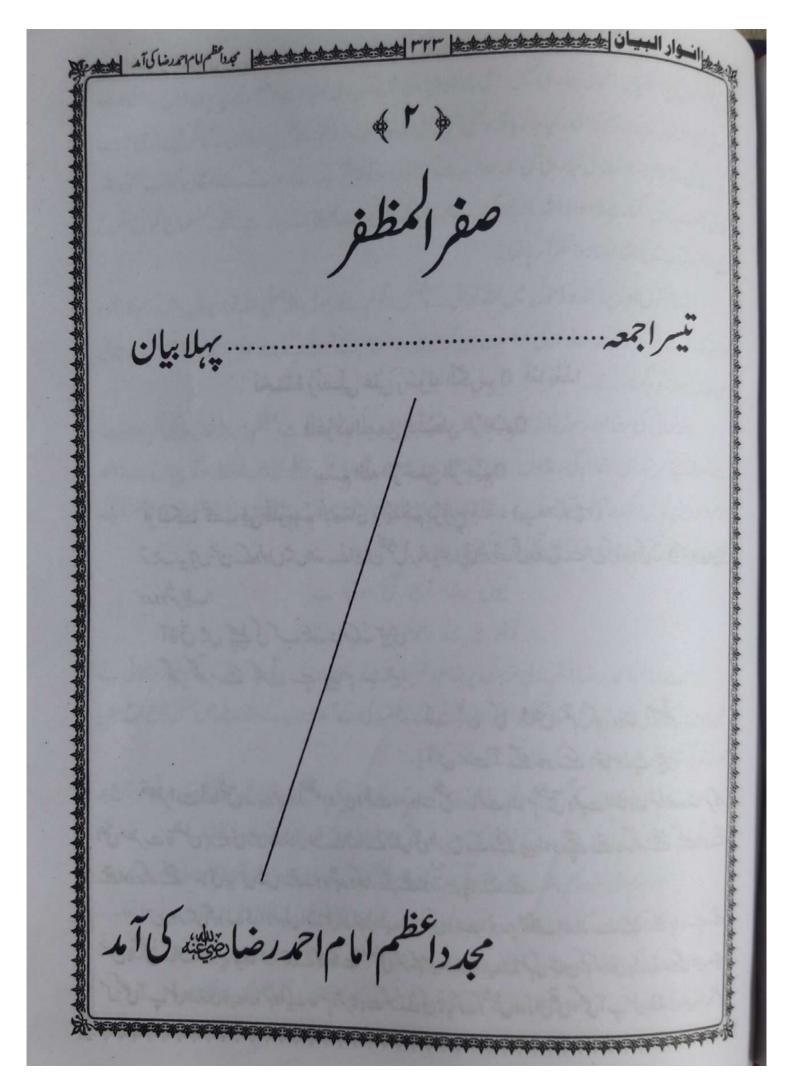



عدد البيان المدلم المدل ے علم غیب پرانگلیاں اٹھائی جارہی تھیں، بھی بارگاہ ایز دی میں آپ کی وجاہت وعظمت پریردہ ڈال کر شفاعت ر ول صلى الله تعالیٰ علیه والدوسلم كا انكار كیا جار با تھا، بھی آپ صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کے علم پر شیطان کے علم كی برتزی ثابت ر نے کی زموم جسارت کی جارہی تھی اور حد تو ہیہ ہے کہ اللہ وحدۂ لاشریک کے حوالے ہے امکانِ کذب یعنی اللہ نعالی جھوٹ بول سکتا ہے (معاذ اللہ) ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پھیلائے جارہے تھے۔مسلمان طرح طرح ے وہم وشک میں مبتلا ہوتا ہوانظر آر ہاتھا۔ ا بے فتنوں اور پراگندہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کامعجزہ اورس کارغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی کرامت بن کرایمان واسلام کے شحفظ کے لئے امام احدرضا فاضلِ بریلوی بني الله تعالى عنه جلوه گر ہوتے الله تعالى كي عطا اوررسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي عنايت اور حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كي نظرٍ ولايت ہے اور اپنے مرشدانِ عظام کی دعاؤں ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچاس ہے زائد علوم وفنون پر کامل ملکہ حاصل تھا اور آپ نے ایمان واسلام اورمسلمانوں کے سیے عقیدے کی حفاظت کی خاطر ایک بزار سے زیادہ تقریبا چودہ سو کتابیں تحریفر ماکیں۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے أخ ميرے وهوم ميانے والے اے امام احمد رضا! تمہاری تربت پرشام وسحر رحمت ونور کا ساون برسے۔تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنادیا تم نے بدعقیدگی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلایا اورزندگی کالمحد لمحداسلام وایمان کی بقاکے لئے وقف کرویا۔ اے اہل سنت کے محن! تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیرنہ کھنچ دی ہوتی تو آج بد عقیدگی اور گراہی کے امنڈتے ہوئے خطرناک سیلاب میں مومنوں اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ کیامعلوم ہم اہل سنت کس ضلالت و بدعقیدگی اورجہنمی راہ پر بھٹکتے ہوتے ہمارادین وایمان آپ کامر ہونِ منت ہے (٢) جودين ہند كے راجہ ہمارے پيارے خواجہ ،عطائے رسول حضور غريب نواز رضي الله تعالى عنہ نے ويا تھا۔ ال دین کی حفاظت وصیانت اچھے رضا، پیارے رضاامام احمد رضافاضلِ بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اے اہل سنت کے امام! اللہ تعالی عافر وقد رہمہاری خواب گاہ کور حمتوں کے پھول سے بھردے۔ 

北北川一門「上土」「大大大大大大大大大」「アフト فا کے بعد بھی باتی ہے شان رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر امام احدرضا مجدداعظم فيح حديث شريف مين جمارے بيارے آقارسول الله صلى الله تعالى عليه والدو كلم في فرمايا۔ إِنَّ اللَّهَ يَبُعَتُ لِهِاذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْس كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُلَهَادِينَهَا - (ابوداوَورُريف،ج:٢،٩٠) لین ہرصدی کے فتم پراس امت کے لئے اللہ تعالی ایک مجدد ضرور بھیج گاجوامت کے لئے اس کادین تازہ کردیں مشہور عالم باعمل حضرت مولا ناالشاہ بدرالدین احمد قادری رضوی رضی اللہ تعالی عندتحریر فرماتے ہیں۔ اسلامی بولی میں مجددا سے کہتے ہیں جوامت کو بھو لے ہوئے احکام شرعیہ یاددلائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدیلم ک مرده سنتوں کوزندہ فرمادے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکۃ الآراءمسائل کوسلجھا دے، اپنی عالمانہ سطوت کے ذر بعیداعلاء کلمة الحق فر ما کر باطل اوراہل باطل کی جھوٹی شوکت کومٹادے۔ مدیث شریف کی رہنمائی کےمطابق جب ہم چورھویں صدی پرنگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسامجد دنظر آتا ہے جو چود ہویں چاند کی طرح اپنی شانِ مجددیت میں درخشاں اور تاباں ہے۔فضل و کمال کے ساتھ ہرایک علم میں الله ورسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اپنے دين كے اس مجد دكووہ بلند مرتبہ عطا فر مايا جس كے سامنے عرب و عجم حل وحرم كے بڑے بڑے علماء نے سرنیازخم كئے جس كے علمى دبدبے سے ایشیا كے فلاسفدارزتے رہے۔اس عظیم المرتبت مجدد کا پیارا نام عبد المصطف احدرضا ہے جواسلامی دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے نام م مشهور برض الله تعالى عنه وارضا وعنا وعن ابل السنة والجماعة - (سواخ اعلى حفرت من ١٥٥) اے امام اہلسنت تاجدار علم وفن خوب کی تجدید ملت تم نے اے سروچن اعلى حضرت امام احمد رضا كے خاندان كامخضر خاك (۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا (۲) بن حضرت مولا نانقی علی خال (۳) بن مولا نا رضاعلی خال (۴) بن مولا نا حافظ كاظم على خال (۵) بن مولا ناشاه محمد اعظم خال (۲) بن حفرت محرسعاوت يارخال (۷) بن حفرت محمر سعيدالله خال رحمة الله تعالى عليهم اجمعين (۱) حضرت محمر سعید الله خال رحمة الله تعالی علیه قند هار ( ملک افغانستان ) کے باعظمت قبیلہ بروہیج کے پٹھان <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> انواد البيان المليليليلي ١٣٢١ المليليلية عدائظم الما المرضاك آم المليلية تھے۔ حکومتِ مغلیہ کے زمانے میں لا ہورتشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ لا ہور کاشیش محل آپ کی تھے۔ حکومتِ ے۔ عامیرتھا۔ پھرلا ہورسے دہلی تشریف لائے ،اس وقت آپشش ہزاری عہدے پر فائز تھے۔در بارشاہی ہے آپ کو شاعت جنگ كا خطاب ملا\_ (٢) حضرت محمد سعادت بارخال عليه الرحمة والرضوان كوحكومت مغليه نے ايك جنگي مهم سركرنے كے لئے روہيل کھنڈ بھیجا، فتحیابی کے بعد فرمانِ شاہی پہنچا کہ آپ کواس علاقہ کا صوبہ دار بنایا گیا ہے۔لیکن اس وقت آپ بستر وصال ر تھاور صفر آخرت کی تیاری فرمارے تھے۔ (٣) حضرت مولا نا محمد اعظم خال عليه الرحمة والرضوان بريلي تشريف فرما ہوئے، پچھ دن حكومت كے عہدة وزارت پر فائزر ہے پھرامورسلطنت سے بالکل الگ ہوکرعبادت وریاضت میں مشغول رہنے گئے آیے ترک دنیا فر <sub>ہا</sub> کرش<sub>جر</sub> بر ملی کےمحلّہ معماران میںا قامت اختیار فر مائی ، وہیں آپ کا مزارِ یا ک بھی ہے۔حضرت مولا نامحمراعظم خال عليه الرحمة والرضوان كاشارصاحب كرامت اولياء ميس ب-(4) حضرت مولا نا حافظ كاظم على خال عليه الرحمة والرضوان شهر بدايول كي تصيل دار تقصاس زماني ميس ميههده آج کل کے ڈی۔ایم کے منصب کا قایم مقام تھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی ،آپ کو آٹھ گاؤں جا گیرمیں ملے تھے۔ (۵) قطب الوقت حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال رض الله تعالى عندا بنے زمانے کے بے مثل عالم اور ولى كامل گزرے ہیں۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حضرت مولا نارضاعلی خال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے حکمرانی کارنگ ختم ہو کرفقیری ودرویش کارنگ غالب آگیاورنہ آپ سے پہلے بزرگوں کابیعالم تھا کہ شروع میں امورسلطنت کے عهدوں پر فائز رہتے پھر آخر میں اس سے الگ ہوکرعبادت ورباضت میں مشغول ہوجاتے لیکن پیسلسلہ قطب الوقت حضرت مولا ناشاہ رضاعلی خال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے دنیوی حکومت کا کوئی عہدہ اختیار نہ فر مایا اور ابتدای سے زمد وتقوی ، فقر وتصوف کی زندگی گزاری۔آپ کی ذاتِ گرامی سے بہت ی کرامتیں ظہور میں آئی ہیں (٢) حضرت مولانا شاہ نقی علی خال رضی اللہ تعالی عند نے اپنے والد ماجد شاہ رضاعلی خال رضی اللہ تعالی عندسے علوم ظاہری دباطنی حاصل کئے۔آپایے زمانے کے جلیل القدر عالم، بے شل مناظر، بے نظیر مصنف گزرے ہیں۔آپ کی سب سے بڑی خصوصیت سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مجبوب خداحضور اقدس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کی غلامی و خدمت اورحضور انورسلی الله تعالی علیه والدوسلم کے دشمنول پر غلظت وشدت کے لئے پیدافر مایا تھا۔ (سوانح اعلی حضرت من ۸۲۰) 

حضرات! مذكوره خانداني حالات سے صاف طور برظا ہراور ثابت ہوتا ہے كەمجدداعظم امام احمد رضام كاراعل حضرت رضى الله تعالى عنه كے آباء واجداد ميں اكثر عالم و فاضل، حافظ و قارى مفتى ومحدث، ولى وقطب تصقواس حقیقت كر بعد بيركهنا بجاموگا كەمجىد داعظىم امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه خاندانى عالم وفاضل مفتى ومحدث، ولى وقطب عظير اعلیٰ حصرت کی ولا دت: اعلیٰ حضرت مجد داعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی ولا دت یا سعادت ۱۰رشوال ۱۲۷۱ مطابق ۱۴ جون مراء بروز شنبه ظهر کے وقت شر بر ملی شریف محله جمولی میں ہوئی۔ پیدائش نام' محر''اور تاریخی نام المختار ہے۔ جدامجدمولا نارضاعلی خال نے آپ کا اسم شریف احمد صار کھا۔ خوداعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولا دت کی س ججری اس آیت کریمہ سے نکالا ہے۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمُ بِرُوح مِّنُهُ (بِ٣٥،٢٨) ترجمہ: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ (کنزالا میان) اے ایمان والو! آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص الله ورسول جل جلالہ وسلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے وشمنوں سے نفرت کرے گاان سے بیزار ہو کر تزکا توڑا لگ رہے گاان سے میل جول، دوی ندر کھے گا تواس کے لئے وعدہُ الہبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان نقش فر مادے گا اور اس کواپنی مدد خاص سے نوازے گا۔ایے اور غیر سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذاتِ گرامی خدا ورسول کے مخالفوں اور دشمنوں سے نفرت کرنے اور بے زار رہنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا ہے کہنا بالکل بچا ہوگا اور درست ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه خدائے تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمادیا ہے چنانچہ خوداعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ض الله تعالی عند نے فر مایا ہے کہ اگر میرے ول کے دو تکڑے کردئے جائیں تو خداکی متم ایک برلکھا ہو گالا الله إلَّاللَّهُ اوردوس بي يركه عام وكا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه جل جلاله وسلى الله تعالى عليه والدوسم (سواح اعلى حضرت من ١٨٠) حضرات! میرے آتائے نعمت مجدد اعظم دین وملت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضى الله تعالى عنه كانتن من دهن سب يجها لله ورسول جل جلاله وسلى الله تعالى عليه واله وسلم يرفعد اا ورقريان تقاب خودفر ماتے ہیں: مُرا تن من وهن سب چھونک ویا یہ جان بھی یارے جلا

البيان المعلم ال على حضرت امام احمد رضارضى الله تعالى عنه كيسے سيجے عاشق خدا ومصطفیٰ (جل جلاله وصلی الله تعالیٰ عليه واله وسلم ) تھے كه خو و فرماتے ہیں کہ اگرمیرے دل کے دوئلڑے کئے جائیں تو ایک پر کلاالله اور دوسرے پر مُحَمَّد رَّسُولُ الله (جل جلاله وصلى الله تعالى عليه والدوسلم) كلها موكار خدا ایک یر ہو تو ایک یر محر اگر قلب اینا دویاره کرول میں (جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم) والدگرا می کا خواب! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے والدگرا می حضرت مولا نا شاہ نقی علی خال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا اور اپنے والد ماجد، قطب الوقت حضرت مولا نا رضاعلی خال رضی الله تعالی عنہ سے خواب بیان کیا جس کی تعبیر میں قطب الوقت نے ارشا دفر مایا کہ۔ خواب مبارک ہے۔ بثارت ہو کہ اللہ تعالی تہاری پشت سے ایک ایساصالح فرزند پیدا کرے گاجوعلوم کے در ما بهادے گا وراس کی شہرت مشرق ومغرب میں تھلے گی۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه بیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولا نارضاعلی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اٹھالیا، پیار کیا اور فر مایا کہ میرایہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا اس کے چشمه عرفان سے ایک دنیاسیراب ہوگی۔ (حیات اعلیٰ حفرت من ۲۲) حضرات! بچین میں ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عند کی پیشانی پر سعادت کے آ ثارنمایاں تھے اور حقیقت بیں نگاہیں و مکھر ہی تھیں کہ جو بچہ ابتداء ہی اتنا ہونہار اور ارجمند ہے۔خدائے تعالیٰ کی عطا وبخشش ہے علم ون کا دریا بہائے گا اور کرامت و بزرگی کا آفتاب بن کر چکے گا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بھا دیتے ہیں اعلى حضرت كے داداجان قطب الوقت تھے اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کے دادا جان، قطب الوقت حضرت مولانا رضاعلی خال رض الله تعالى عندسند ما فت عالم وفاصل مفتى ومحدث عقد آپ كے خداداد علم وضل كى شهرت اطراف وز مان ميں ہوكى۔

انواد البيان المعلى ال قطب الودت حضرت مولا نا رضاعلی خال رضی الله تعالی عنه فقر وتصوف میں کامل مهمارت رکھتے تھے، آپ بہت یرا ژوعظ فرماتے تھے،آپ کے اوصاف شارسے باہر ہیں،خصوصاً فصاحت کلام، زہدوقناعت،سلام کی سبقت، جلر وتواضع، تجريدوتفريدكوآپ كي خصوصيت مين شاركيا جاسكتا ہے۔ (ذكررضا من ٢٧) قطب الوقت حضرت رضاعلى خال كى كرامت ایک مرتبه کا داقعہ ہے کہ شرکین کے تیو ہار ہولی کے دن قطب الوقت حضرت مولا نارضاعلی خال رض الله تعالی مو ایے کھا حباب کے ہمراہ ایک گلی سے گزرر ہے تھے کہ مکان کے اوپر سے ایک عورت نے آپ پر دنگ بھینک دیا، آپ نے حصیت کے اویر نظر ڈالی اور ارشاد فر مایا، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کورنگ دے۔ ساتھ والے سمھے ک ابھی عورت مکان کے اوپرے گرے گی اور خون میں رنگ جائے گی مگر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تا ثیر کچھاورتھی ، ابھی تھوڑا ہی وقت گزراتھا کہ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شریف پڑھ کرمسلمان ہو گئی۔اس طرح زمانے نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی قطب الوقت کی زبان اقدیں نے کی ہوئی بات کو بوری فرمادی اور اس عورت کو اسلام وایمان کے حقیقی رنگ میں رنگ دیا۔ (حیات اعلی حضرت من الله نگاه ولی میں وه تاثیر ریکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات! مجد داعظم دین وملت سر کاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے داداجان حضرت مولا نارضاعلی خال رضی الله تعالی عنه عالم و فاصل ،مفتی ومحدث اورمشهویرز مانه ولی اور با کرامت قطب تھے۔ تواب بيركهنا بجاموگا كهاعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه كا گھرانه ولايت وقطبيت اور كرامت دروحانية كالكحرانه تقابه اعلیٰ حضرت کے والدمتجاب الدعوات تھے: حای سنت، ماحی بدعت، رأس الفصلاء، حضرت مولانا شاہ نقی علی خال رضی اللہ تعالی عنہ کی باطنی فہم وفر است کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھ فر ما دیتے ، وہی ظہور میں آتا۔ (ذکررضاء ص: ١٢) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو الله تعالیٰ نے متجاب الدعوات بنايا تفايعني آپ جودعا فرماتے الله تعالی اس کوشر ف قبول عطا فرما تا۔الله تعالی جب اپنے سی بندہ کومجوب  انواد البیان الم منطب عطافر ما تا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوجاتا ہے تو اس کی دعا کو جو ہوئی منصب عطافر ما تا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوجاتا ہے تو اس کی دعا کو تو بولیت کے شرف سے سرفراز فر ما تا ہے تو ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ محدث و فقہ اور ولی کے فرزند تھے۔

## اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كى بسم الله خوانى

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رض الله تعالی عند بسم الله خوانی کے وقت اپنے استاذ محتر مے اس قدر او نجے سوالات کئے کہ استاذ محتر م دنگ رہ گئے اور جواب ندد سے سکے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت رضا علی خال رضی الله تعالی عند جواس وقت موجود تھے، اعلی حضرت رضی الله تعالی عند کے سوالات سن کر جوش محبت میں آپ کو گئے لگا لیا اور دل سے دعا کمیں ویں اور سار سے سوالوں کا تسلی اور تشفی بخش جواب عطا فر ما یا اور باتوں ہی باتوں میں اسرار وحقا کئی ، رموز واشارات کے دریافت وادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عند کے قلب و دماغ میں بحبین ہی سے بیدا فر مادی۔ جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آئکھوں سے دکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سید تا امام اعظم ابو حذیفہ رضی الله تعالی عنہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں سرکارغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ ملخصاً (سوائح اعلیٰ حضرت میں الله عنہ کے قدم بھری میں تو طریقت میں سرکارغوث اعظم میں الله تعالی عنہ کے نائم الم عنہ کے نائم الم و میں الله تعالی عنہ کے قدم بھری میں تو موزور واشار کے نائی الم و موزور واشار کی میں میں تو میں میں تو موزور واشار کے نائم کیں میں تو میں میں تو موزور واشار کی میں تو میں میں تو میں تو موزور کی میں تو موزور کی تو موزور کی میں تو میں تو موزور کی تو مو

خوف فرمایاعالم باعمل خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت مولاناتعیم الدین صاحب صدیقی رضوی گور کھپوری علیہ الرحمہ نے رسم سم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال محو جرت انجمن تھی واہ یہ نوری ذہن

دروودشريف:

## ناظره ختم كيا

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے چارسال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ ختم کیا۔ آپ کی تقریر و تعلیم: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے چھے سال کی عمر میں ماہِ مبارک رئے الاول شریف کی تقریر منبر پر رونق افروز ہوکر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکرِ میلا دشریف پڑھا،

انوار البيان المهديد والمهديد المهديد ہے نے اردو فاری کی کتابیں پڑھنے کے بعد حفزت مرزاغلام قادر بیگ علیہ الرحمہ سے میزان ومنشعب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھرآپ نے اپنے والد ماجدمولا نا شاہ تھی علی خال رضی اللہ تعالی عنہ سے اکیس علوم پڑھے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت مین اور اعلیٰ حضرت فارغ انتحصیل ہوئے اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه تيره برس دس مهينے يانچ دن كى عمرشريف ميس چوده شعبان ٢٨٢١ ه مطابق ١٩ نومبر ١٨ ٢٩ ع وعالم وفاضل مفتى ومحدث بوكرفارغ التحصيل بوئے - (سوائح اعلی حضرت من ٩٢٠) اعلى حضرت كايبلافتوى اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه عالم وفاضل مفتى ومحدث بن كرفارغ التحصيل موتے اسى دن مسكه رضاعت متعلق ايك فتوى لكه كرايخ والد ماجدى خدمت ميں پيش كيا۔ جواب بالكل سيح تھا، والد ماجد نے ذہن نقادوطبع وقادد مکھ کراسی وقت ہے فتو کی نویسی کی جلیل الشان خدمت آپ کے سپر دکر دی۔ (سوانح اعلی حفزت مین ۹۲۰) اعلیٰ حضرت کے استاذ طریقت اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه نے تعليم طریقت حضرت مرشد برحق استاذ العارفین حضرت مولانا سیدشاہ آل رسول احمدی مار ہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔ مرشد برحق کے وصال کے بعد بھی بعض تعليم طريقت نيز ابتدائي علم تقسير وابتدائي علم جفر وغيره استاذ السالكيين حضرت مولانا سيدابوالحسين احمذوري مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل فر مایا۔ شرح چھمینی کابعض حصہ حضرت مولا ناعبدالعلی رامپوری علیہ الرحمہ سے پڑھا پھرفضل ربانی وفیض نبوی نے آب برعنایت کی خصوصی نگاہ ڈالی جس کے نتیجہ میں آپ نے کسی استاذ سے بغیر بڑھے محض خداداد بھیرت نورانی ہے ۹۵علوم وفنون پردسترس حاصل فر مائی اوران کے شیخ وا مام ہوئے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت من ۹۲:) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے علوم کے خز انے کو سمجھنا ہے اور تفصیلی معلومات حاصل كرنا ہے تو معروف عالم باعمل، وكى كامل، فنا في الرضا حضرت مولانا الشاہ بدرالدين احمر قادري رضوي رضى الله تعالى عنه كي معتبر ومتندكتاب سوائح اعلى حضرت كا مطالعه ليجيئه X 安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全 انوار البيان المعليد ا اعلیٰ حضرت کی ذہانت: مولوی احسان حسین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں عربی کی ابتدائی تعلیم میں اعلى حضرت امام احمد رضا قبله كالهم سبق ربابول \_اعلى حضرت قبله كى خداداد ذبانت كا حال بينها كداستاذ \_ بهي جوتھائی کتاب سے زیادہ ہیں پڑھا، کتاب کا ایک چوتھائی حصہ استاذہ پڑھ لینے کے بعد بقیہ پوری کتاب ازخود ر اور یادکر کے سنادیا کرتے تھے۔ (سوانح اعلی حضرت من ١٩٦) اعلیٰ حضرت کے بین کے حالات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه بچین ہی میں تقویٰ، طہارت اتباع سنت، پا کیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ اعلى حضرت نے اپنے استاذ كوسلام سكھايا اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عند کے بجین کے زمانہ میں جومولوی صاحب آپ کو پڑھایا رتے تھے،ایک دن بچول نے ان کوسلام کیا تو مولوی صاحب نے جواب دیا، جیتے رہو۔اس پراعلیٰ حضرت نے مولوی صاحب سے فرمایا بیتو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا جاہئے تھا۔مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت دعائیں دیں۔ (سوانح اعلیٰ حضرت من ١١٠٠) اعلی حضرت کا ادب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه نے چھے برس ہی کی عمر میں معلوم کرلیا تھا کہ بغدا دشریف کدھر ہے۔ پھراس وقت سے دم آخر تک بھی بھی بغدا دشریف کی جانب پاؤں نہیں يهيلايا - (سوانح اعلى حضرت من:١١٠) ستارهٔ بلندی اعلى حضرت كومجذوب بزرگ بھي عزت ديتے تھے اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ بریلی شریف کی ایک مسجد میں مجذوب بزرگ حضرت بشیرالدین رحمة الله تعالی علیه رہا کرتے تھے، جو مخص ان کے پاس ملنے جاتا اسے برا بھلا کہتے۔ **\*\*\*\*\*\*\*** 

انوار البيان المهمم مد ١١٥ البيان المهم مد المهم الم ١١٥ المهم الم المرام الم المرام الم المرام الم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کوملا قات کاشوق پیدا ہوا ، ایک دن آپ ان کے پاس مطلے گئے اور جا کرفرش پر ( یعنی ان کے سامنے زمین پر ) بیٹھ گئے، وہ مجذوب بزرگ پندرہ بیس منٹ تک تو غور سے آپ دیکھتے رہے اور پھروہ ست ومجذوب بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہتم رضاعلی خال صاحب کے كون ہو؟ اعلىٰ حضرت نے فر مايا ميں ان كا بوتا ہوں۔ يين كرانہوں نے فر مايا، ''جبجى'' پھر فورأ التے اور جاريا كى كى طرف اشاره كركفر مايا: يهال تشريف ركھے۔ (حيات اعلى مفرت من ٢٣٠) حضرات! دین وسنیت کی حفاظت و پاسبانی کی جوروایات آپ کی ذات سے وابستہ ہیں ان کا آغاز بھی بچین ہی سے ہو چکا تھا، جبی تو ایک مت و مجذوب بزرگ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت وقد رکرتے ہوئے زمین سے اٹھا کرچاریا کی کے اوپر بٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلى حضرت اوررمضان كاروزه اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے بچین کا زمانہ تھا، آپ کے پہلے روزے کے افطار كى تقريب بنائى جار بى تھى ، رمضان المبارك كامقدس مهينه تھا، سخت گرى يرار بى تھى ، جس كى وجہ سے والد گراى آپ کوساتھ لے کرایک کمرے میں تشریف لے گئے جہال فیرنی کے پیالے پئنے ہوئے تھے حفزت والد ماجدنے فرمايا: لوكهالو! اعلی حضرت نے عرض کی میراتوروزہ ہے، کیے کھالوں۔والدِ محترم نے فرمایا: بچوں کاروزہ ایساہی ہوتا ہے میں نے درواز ہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والانہیں ہے، کسی کوخر نہ ہوگی ، جیکے سے کھالو! اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں۔ جس کے حکم سے روز ہ رکھا ہے وہ تو دیکھر ہا ہے۔ بیسنتے ہی حضرت والد ما جد کی آئکھول ہے آنسو چھلک پڑے ، کمرہ کھول کر آپ کو باہر لے آئے۔ (حيات اعلى حفرت م ٢٢٠) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالىء نكوجب بجيين ميس معرفت حق تعالى كي يشان تعي توجس وقت الله تعالى نے آپ كومجد وكامنصب عاليه عطافر مايا ہوگا تواس وقت معرفت رب تعالى كى شان كاعالم كيا ہوگا۔ خودی کو کر بلند اتا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے یو چھے خود بتا تیری رضا کیا ہے

انوار البيان المعلمه لمعلمه المحال المعلم ال اعلیٰ حضرت نے ساڑھے تین سال کی عمر میں عرفی میں گفتگو کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے ارشا دفر مایا کہ میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وت میری عمرساڑ ھے تین سال کی ہوگی ،ایک صاحب عربی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے ، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگوفر مائی، میں نے قصیح عربی میں ان سے گفتگو کی۔پھراس رزگ ہستی کو بھی نہ دیکھا۔ (سواخ اعلیٰ حفرت ہم: ۹۵) اعلى حضرت زير برطة اوراستاذ زبريرهات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیین کے زمانہ میں استاذ گرامی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے استاذمحتر م بار بارز بریڑھاتے مگراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنه زیرِ ر من سے تھے۔اس وقت آپ کے دا دا جان قطب الوقت حضرت مولا نارضاعلی خال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے،حضرت دا داجان نے قرآن مجید دیکھا تو واقعی کا تب نے غلطی سے زیر کی بجائے زبرلکھ دی تھی۔ داداجان نے فرمایا، جس طرح استاذ صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام احد رضارض الله تعالی عنه نے عرض کی ، میں حیا ہتا تھا کہ اسی طرح پڑھوں جبیبااستاذ محترم پڑھاتے ہیں مگرزبان پر قابونہ تھا۔ داداجان قطب الوقت نے فرمایا خوب! اورتبسم فرما کرسر پر ہاتھ پھیرااور دعا ئیں دیں۔استاذمحتر م نے فرمایا کہ بھیجے پڑھ ر ہاتھادراصل کا تب نے غلط لکھ دیا تھا اور خودایے دستِ اقدس سے فیجے فرمادی۔ (حیات اعلیٰ حضرت من ۲۳۰) استاذ نے کہا: احدرضاتم انسان ہویاجن ۔اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی خداداد قابلیت و ذبانت کابیعالم تھا کہ استاذ سے جوسبق پڑھتے توایک دوبار دیکھ کرکتاب بند کردیتے ،مگر جب استاذ سبق سنتے تو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ بیرحالت دیکھ کراستاذ سخت متعجب ہوتے۔ایک دن استاذ معظم نے کمرہ بند کیا اور کہنے گئے کہ احمد رضا! بچے بچے بتاؤ کہتم انسان ہو یا جنات؟ مجھ کو پڑھانے میں دریکتی ہےاور تمہیں یا دکرنے میں دریر نہیں گئی۔ (حیات اعلی حفرت من ۲۳۰) رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في اعلى حضرت كوسكها با

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عند نے (حضرت مولانا عبدالعلی رام پوری رحمة الله تعالیٰ علیه)

انوار البيان المهد المدان المديد المدين المدين المديد المدين المديد المدين المديد المدين المديد المدين المديد المدين المديد الم سے شرح چنمینی شروع کی تھی کہ والد ماجد حضرت مولا نانقی علی خال رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اس میں ایناووتہ کیوں صرف کرتے ہو۔مصطفیٰ بیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ سے سیعلوم تم کوخود ہی سکھا دیئے جائیں ے۔ چنانچیراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فر ماتنے ہیں کہ بیرسب (علوم) سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کا کرم ہے۔ ( یعنی مجھ کو سارے علوم سکھانے والے میرے پیارے آقا رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدوسلم بيس )\_ (سواخ اعلى حضرت، ص: ٩٥) حضرات! يهي وجه ہے كه اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه كے علم كا جواب يورى دنيا مل كرنهيں لاسكتى ،اس كى وجه صاف ظاہر ہے كەمجبوب خدارسول الله صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم نے البيع محبوب امتى احمد رضا كوسكها يا اور بيره ايا ہے۔الله تعالى نے رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كوتعليم دى اور رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم ن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو بیڑھایا تو اللہ تعالیٰ کے بیڑھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کا کوئی جوائے ہیں ہے اور رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے سكھائے ہوئے اعلى حضرت امام احمد رضا كا چودھويں صدى ميں كوئى جواب نہیں ہے۔ای لئے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں اعلیٰ حضرت کے علم کی شان، بہت ہی کم لوگ ہیں جونقش مثلّث یا مربّع مشہور قاعدہ سے بھرنا جانتے ہیں۔ پوری حیال سے نقوش کی خانہ پُری کرنے برتو شاید دو حیار حضرات کوعبور حاصل ہوگا۔اعلیٰ حضرت کے شاگر دوخلیفہ حضرت مولا ناسيدمحمد ظفر الدين بهاري رحمة الله تعالى عليه كوايك شاه صاحب ملے جن كا خيال تھا كەفن تكسير كاعلم صرف مجھ کو ہے۔ دوران گفتگومولانا بہاری رحمة الشعليہ نے ان شاہ صاحب سے دريافت كيا كه جناب نقش مربع كتنے طریقہ سے بھرتے ہیں؟ شاہ صاحب نے بوے فخر کے انداز میں جواب دیا کہ سولہ طریقے سے۔ پھران شاہ صاحب نے مولا نابہاری رحمۃ الله عليہ ہے يو چھا كہ آپ كتے طريقے سے بھرتے ہیں۔مولا نابہاری خليفه اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ الحمد لله میں نقش مربع کو گیارہ سوباون طریقے سے بھرتا ہوں۔ شاہ صاحب من کرمحوجیرت ہو گئے اور پوچھا كمولانا آب في تكبيركس سي سيكها بي مولانا بهارى رحمة الشعليه في فرمايا بحضور يرنوراعلى حضرت امام احمد رضا رض الله تعالی عنہ سے ۔ شاہ صاحب نے دریا فت کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنقش مربع کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں؟ مولا ٹابہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا دو ہزار تین سوطریقے سے۔ (سوانح اعلی حضرت من ۱۰۳۰) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

انوار البيان المديد المدين المديد المدين ا والدماجدفرماتے ہیں تم بھے پڑھاتے ہو اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنداسيخ زمانية طالب علمي ميں ايك دن اصول فقد كي مشهور ت المالثبوت كامطالعه كرر ہے تھے كه آپ كے والدِ ماجد حضرت مولا نانقی علی خال رض الله تعالی عنه كاتحرير كيا ہوا اعتراض وجواب نظرے گزرا۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب مذکور کے حاشیہ پراپناایک مضمون تحریر فرمایا جس میں متن کی ایی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض وارد ہی نہ تھا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت پڑھنے کے لئے حضرت والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت مولانا کی نگاہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے حاشیہ بریزی تو دیکھ کران کواس قدر مرت ہوئی کہ والد ماجد اٹھے اور اعلیٰ حضرت کوایے سینے سے لگالیا اور فر مایا: احمد رضا! تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو، بلكة مجه كوروطاتي مور (سوائح اعلى حفرت، ص:١٠٤) اعلیٰ حضرت کوعلم لدنی تھا: وائس جانسلرعلی گڑھ یو نیورٹی ریاضی کا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں بریلی شریف تشریف لے گئے تھے۔خلیفہ اعلیٰ حفرت ، حضرت مولانا سید ظفر الدین بہاری رحمۃ الله تعالی علیہ نے وائس حانسلر صاحب سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حفرت امام احمد رضا کو کیسا یا یا؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت ہی بااخلاق اور منکسر المز اج اور ریاضی بہت اچھی خاصی جانتے ہیں، باوجود ملکسی سے پیلم پڑھانہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کوملم لدنی تھا۔ حضرت مولا نا بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں کہ وائس جانسلرصا حب کواعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھوڑی سی صحبت نصیب ہوئی تو اس کی برکت سے وائس جانسلر نے داڑھی رکھ لی اور نماز کے بھی یابند ہو گئے۔ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ (سواحُ الله عَرْت من ١٠٦) اے ایمان والو! ہمسنیوں کے امام مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کوملم لدنی حاصل تھا اور اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی صحبت کی برکت سے دنیا، جہان کاعلم رکھنے والا علیکڑھ یونیورٹی کا وائس حانسلر گناہ وخطا سے توبہ کر کے نیک وسنت والی زندگی گزار نے برمجبور ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ حضرات! غریب وساده لوگوں کومتا ژنو ہر کوئی کرسکتا ہے گریڑھے لکھے لوگوں کومتا ژکر دینااوروہ بھی بہت بری یونیورٹی کے سب سے بردے عہدے یر فائز رہنے والے وائس جانسلرکواپنی نیک ویاک صحبت سے متاثر کرکے ال کی زندگی کو بدل دینا یقنیناً پیکام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے قطب الارشادمجد داعظم ہی کا ہوسکتا ہے ورنہ اس دور 

اندوار البيان المهله لمهله للهله المعام المعام المعام المعام المعام المرام الم میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آرہا ہے کہ بڑے گھرانے کے پیرومرشد کہلانے والے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بڑ یں، سرویہ سرویہ سرویہ سرویہ ہے۔ اور کی بات رہی بلکہ خودان کی بگڑی ہوئی زندگی سے متاثر ہوکر دنیاوار بڑے منصب وعہدے والوں کومتاثر کردیناتو دور کی بات رہی بلکہ خودان کی بگڑی ہوئی زندگی سے متاثر ہوکر دنیاوار بنتے نظر آرہے ہیں۔(الامان والحفظ) اعلى حضرت جبيها عالم دوسوسال مين نظرنهين آيا حقیقت سے کہ دین کے مجد د کے لئے قرآن وحدیث کے علوم میں جس قدر عبور کی ضرورت ہوتی ہاں سے کہیں زیادہ اللہ ورسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل ہربیلوی رضی اللہ تعالیٰ عزکم قرآن وحدیث میں عبورعطا فرمایا تھا۔الغرض اعلیٰ حضرت کاعلمی پابیا تنا بلند ہے کہ جلیل القدرعلماءفر ماتے تھے کے گزشته دوصدی بعنی دوسوسال ۱۲۰۰ هونه اه کاندرکوئی ایسا جامع عالم نظرنهیس آیا۔ (سوانح اعلیٰ حزت من ۱۰۸۰) اعلیٰ حضرت کے بروسی ایک حاجی صاحب کابیان جناب سیدالوب علی صاحب کابیان ہے کہ ایک روز حاجی محمد شاہ خال صاحب جو اعلیٰ حضرت امام احمد منا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ کے مکان کے پچھ فاصلے پران کا مکان تھا اور جاجی محمد شاہ صاحب بڑے دولت منداور زمیندار شخص تھے،حضور اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ کے مکان پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جب حاجی صاحب کو جھاڑولگاتے ہوئے دیکھا تو ہماری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ ایک بوڑ ھا دین داراور زمیندار محض جھاڑو لگائے اور ہم لوگ و یکھتے رہیں۔ہم لوگوں نے جا ہا کہ بیرخدمت ہم انجام دیں۔مگر بوڑ ھے زمیندار حاجی صاحب نہ مانے اور فر مانے لگے کہ میرے لئے یوفخر کی بات ہے کہ اپنے پیرومرشد کے آستان مالید کی جاروب مثلی کروں اور حاجی محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عمر میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروا ہوں ، ان کا بجین ویکھا، جوانی دیکھی اور اب برطایا دیکھ رہا ہوں، ہر حالت میں یکتائے زمانہ بایا تب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مرید ہوا۔ بڑھا پے میں تو ہر کوئی بزرگ ہوجا تا ہے مگر میں نے انہیں بچین ہی سے تقوی ،طہارت میں بے شل اور یکنائے روز گارو یکھا۔ (حیات اعلیٰ حفرت، ص:۲۵) حضرات! زمانے بھر میں پیروبزرگ بن کے پھر نااور بات ہے، کمال توجب ہے کہ گھر اور محلے کے لوگ پیرو بزرگ مان لیں۔میرے آقائے نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

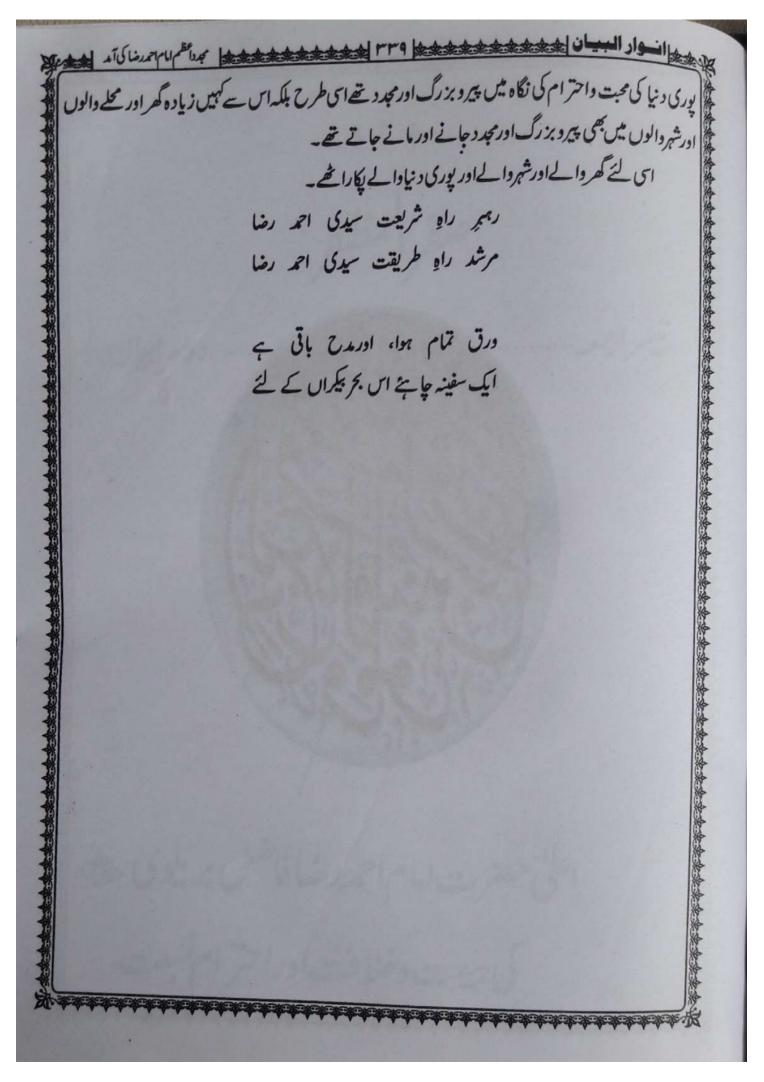

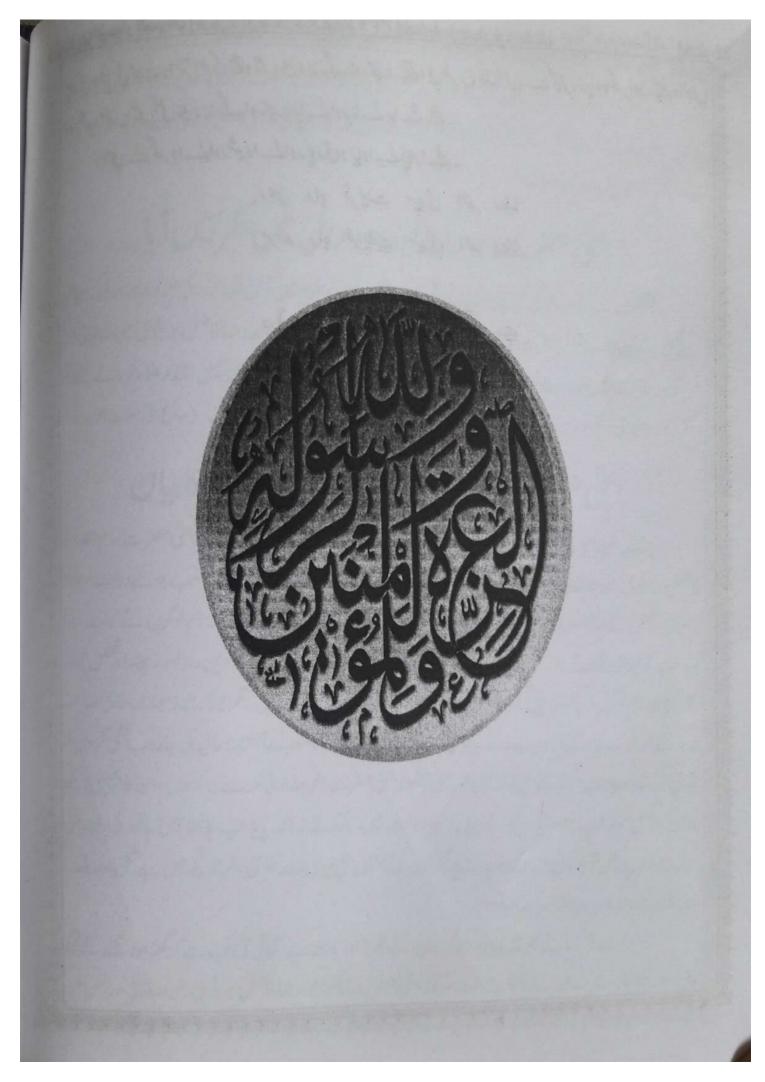

Scanned by CamScanner

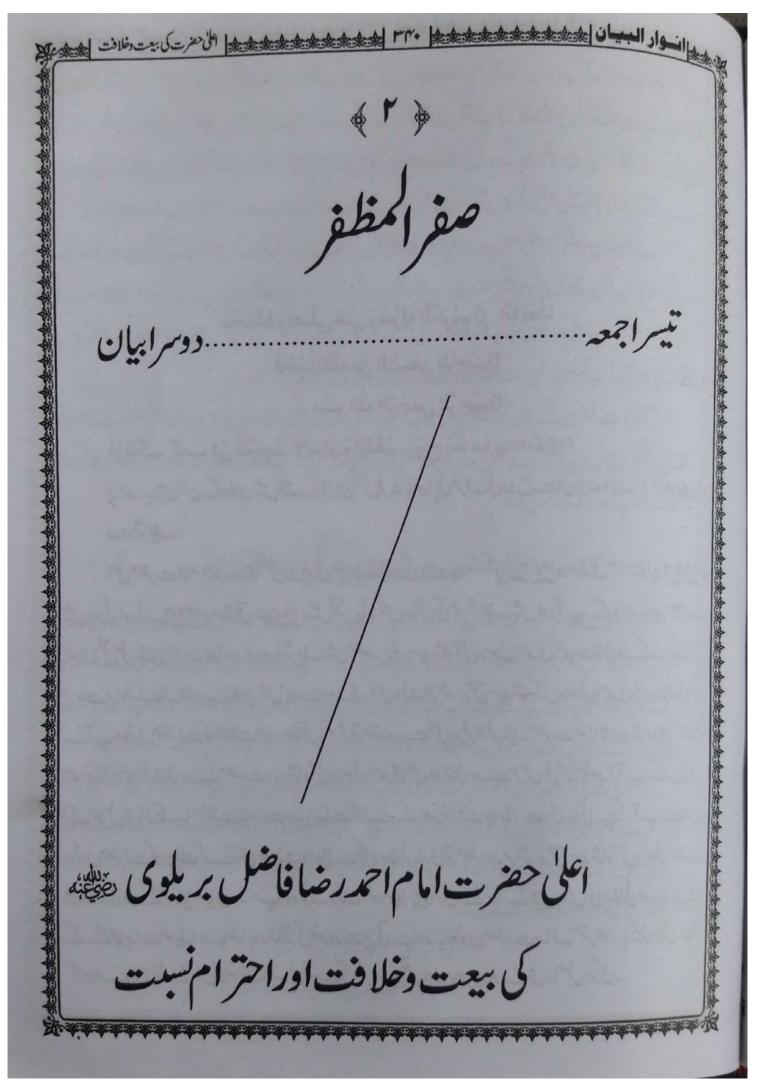

東京では、「大学の大学の大学のでは、「これ、大学の大学のでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、」」では、「これのでは、「これのでは、「これのでは、「これのでは、」」では、「これのでは、「これのでは、」」では、「これのでは、」」では、「これのでは、「これのでは、」」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、「これのでは、」では、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これの نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ 0 أَمَّا بَعُدُ! فَاعُو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ 0 بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 0 اُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدَهُمُ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط (پ٢٨، ركوع) ترجمہ: بیر بیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ ( کنزالایمان) درودشريف: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کی ولا دت • ارشوال ۲۲۲ صطابق ۱۸۶۴ جون ۱۸۵۶ میں ہوئی اورآپ ٢٩٣١ همطابق ١٨٥٤ ميں تقريباً بائيس سال کى عمر شريف ميں اورآپ كے والد ماجد حضرت مولا نالقی علی خال رضی الله تعالی عنه مار ہرہ شریف میں حضور پر نورسید شاہ آل رسول احمدی رضی الله تعالی عنہ کے دست حق يرست يرسلسله عالية قادريه بركاتيه ميس بيعت موع \_اسى وقت مرشد برحق سيدشاه آل رسول احمدى رض الشعالى عند نے آپ دونوں حضرات کوخلافت نامہ عطافر ما کرخرقہ مقدسہ سے بھی سرفراز فر مایا۔حضرت مولا ناسید شاہ ابوالحسین احدنوری رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سیدشاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عند سے عرض کی کہ حضور! آپ کے یہاں ایک طویل زمانہ تک بامشقت مجاہدات وریاضات کرانے کے بعد خلافت واجازت دی جاتی ہے مگرآپ نے ان دونول حفرات کو بیعت کرتے ہی خلافت واجازت بھی عطا فر مادی تو حضرت مرشد برحق سید شاہ آل رسول احمد کا رض الله تعالى عنه نے فر مایا: میال صاحب اور لوگ زنگ آلودمیلا کچیلا دل لے کرآتے ہیں ، اس کی صفائی اور یا کیزگی کے لئے مجاہدات ِطویلہ اور ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بید دونوں حضرات صاف ستھرااور یا کیزہ دل کے كر مارے پاس آئے،ان كوسرف اتصال نبت كى ضرورت تھى اور وهم يد ہوتے ہى حاصل ہوگئ-

پھر پیرومرشد آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی کہ جب قامت کے دن اللہ تعالیٰ یو چھے گا کہائے آل رسول! تومیرے لئے (دنیاہے کیالایا ہے تومیں بار گاہ لہی میں کون تی چز پیش کروں گالیکن آج وہ فکرمیرے دل ہے دور ہوگئی کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ یو چھے گا کہ آلِ رسول ( دنیا ہے ) تو ميرے لئے كيالا يا؟ تو ميس عرض كروں كاكم اللى تيرے لئے احدرضالا يا ہوں۔ (سواخ اعلى حضرت من ١٢٦١١٥) ا ہے ایمان والو! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے مقی ویر ہیز گار ، نیک وصالح اور پاک دل تھے کہ پیروم شدحضرت سیدشاہ آل رسول احمدی رضی الله تعالی عندکواینے پیارے اور اچھے مرید اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضي الله تعالى عنه يرينا زتفاا وراعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه اس لا كق مريد تھے کہ پیرومرشد آپ کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرما کیں۔ حضرات! اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آل رسول احمدی جیسے خدارسیدہ پیرومرشد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیے عبقری مرید پر ناز کرتے نظر آتے ہیں تو ہم غلامان رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، قادری رضا، برکائی رضا امام احدرضا يركيون نهنازكرين اعلى حضرت اور پير کي کلي کااحتر ام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنداینے پیر ومرشد حضرت سید شاہ آل رسول احمد ی رضی الله تعالی عنه کاکس قدرادب واحتر ام فر ماتے رہے ہوں گے۔ آپ جب مار ہررہ شریف حاضر ہوتے تو مار ہرہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے پیر ومرشد حضرت سید شاہ آل رسول احمدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدرادب واحترام فرماتے رہے ہوں گے ۔ آپ جب مار ہررہ شریف حاضر ہوتے تو مار ہرہ
شریف میں جوتا چپل نہیں پہنتے تھے بلکہ آپ نظے پیر مار ہرہ شریف کی راہوں پر چلتے ۔ اللہ اکبر! جب پیرومرشد کے
شہر کی گلیوں کے راہوں کے ادب کا بیعالم تھا تو پیرومرشد کے ادب واحترام کا کیاعالم رہا ہوگا۔ ملخصاً (ذکررضا بس ۱۹۰۰)
حضرات! جب پیر و مرشد کے شہر کی گلیوں کے راستوں کا بیدادب ہے تو جب عاشق مصطفیٰ ، حضور
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے شہر باک مدینہ
طیبہ کی گلیوں سے گزرے ہوں گے تو ادب و احترام کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
فاضل بر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقعہ ہے او جانے والے

مدینہ کے نظے فدا تھے کو رکھ غریوں فقیروں کو تھیرانے والے چک جھے یاتے ہیں سب یانے والے میرا ول بھی چکا دے چکانے والے علی حضرت اور پیرزاد سے کا احترام (۱) شنرادهٔ شاه برکات حضرت سیدشاه مهدی حسن میان صاحب قبله سجاده نشین سرکار کلان مار بره شریف بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بر ملی آتا تو اعلیٰ حضرت خود کھانالاتے اور ہاتھ دھلاتے۔ (حیات اعلیٰ حضرت میں ۲۵۰) (۲) شنرادهٔ سیدالعلماء حضرت سیدشاه آل رسول حسنین میانظمی مار بروی دام ظلهالعالی نے بیان فرمایا که اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندایک مرتبه مار ہرہ شریف حاضر ہوئے ، خاص مقام پرآپ کے آرام کرنے کے لئے جاریائی بچھادی گئی۔اعلی حضرت امام احدرضا تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعدایے مرشدان عظام كى بارگاہوں میں حاضري كے لئے چلے گئے اور جب واپس لوٹ كرآئے تو ديكھا كماس جاريائي برحفزت سيد العلمها ء سيد آل مصطفيٰ رضي الله تعالى عنه جن كي عمر الجهي تقريبا تين سال كي تهي ، خالي حياريا ئي ويكيه كرسو <u>گئے اور مجد و</u> اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه جاریا کی کے قریب شنمرادے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، اتنے میں صاحب سجادہ حضرت سیدمہدی میاں رضی اللہ تعالی عنتشریف لے آئے تو کیاد یکھا کہ شمرادہ سور ہا ہے اور وقت کا مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ادب واحتر ام کا مجسمہ بن کر حیار یائی کے قریب شنرادہ کے ر دبر و کھڑے ہیں۔ حضرت سیدمہدی حسن میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے شہرادے کو ڈانٹ کر جگانا جا ہااور کہنے لگے کہتم سورے ہواور اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں۔حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریکوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب ے عرض کیا کہ حضور! شنرادہ کوسونے دیا جائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس ادب سے اللہ تعالیٰ میرے مدارج باندفر مار ہاہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بگانہ دل کو عجب چز ہے لذتِ آشائی حضرات! ادب واحر ام کی اس شان کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی اس لئے چودھویں صدی میں دور

والمعلى المعلى ا وریک ہی نہیں بلکہ یوری ونیامیں ایسے بااوب عاشق آل رسول ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا شرف و بزرگی والا بھی کوئی عالم ریانی نظرتہیں آتا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہو سکے بٹھا دیتے ہیں مرشد کی نسبت کا جیرت انگیز احر ام: ایک مرتبه کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدمہدی میاں صاحب نے بر ملی شریف اعلیٰ حضرت کے پاس خبر بھیجی کہ گھر کی رکھوالی کے لئے دو کتوں کی ضرورت ہے اور رامپور کے کتے جائے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بہت جلداعلیٰ نسل کے وفا دار دو کتے لے کرمیں حاضر ہور ہا ہوں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہربلوی رضی اللہ تعالیٰ عندا بینے دونوں صاحب زادوں مولا نا حامد رضاحضور ججۃ الاسلام اورمولا نا شاہ مصطفیٰ رضاحضور مفتی اعظم ہند کو لے کر مار ہرہ شریف خانقاہ بر کا تنبہ میں حاضر ہوئے اورسید مہدی میاں ہے کہا کہ حضور! حکم کے مطابق دو کتے حاضر ہیں۔ بیسارادن، گھر کا کام کاج بھی کریں گے اور رات کوگھر کی چوکنداری اور رکھوالی بھی کریں گے۔(ذکر رضا میں: ۱۲) دو عالم سے کرتی ہے نے گانہ دل کو عجب چز ہے لذت آشائی اعلى حضرت اورپير كي نسبت كااحترام عاشق اعلیٰ حضرت،حضور بدرملت علیه الرحمه کوبیان کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کوایینے پیرومرشد کی نسبت وتعلق کا اس قدرادب واحتر ام تھا کہ پیرومرشد کے شہر مار ہرہ شریف سے اگر نائی آ جاتا تو بہت خوش ہوکر گھر میں خبر کرتے کہ پیر ومرشد کےشہر مار ہرہ شریف سے نائی شریف تشریف لائے ہیں،کھانے کا اہتمام کیا جائے اورخودکھا نالاتے اور نائی کوکھا نا کھلاتے۔ حضرات! مجھے بتانااور سمجھانا ہے ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں پیرومرشد کے شہر کا نائی اس قدرشریف ہے تو ان کی نگاہ میں پیرومرشد کس قدرشریف و ہزرگ ہوں گے۔ العشق تير عمدتے علنے سے چھٹے سے جوآگ جھا دے گی وہ آگ لگائی ہے

انوار البيان المديد الم اعلیٰ حضرت اور تعظیم آل رسول: علماء فر ماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ہے۔ ابے دارالا فتاء میں فتووں کو لکھتے اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے۔ قریب کے ایک مکان میں ایک سیدصاحب این بال بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔سیدصاحب کے ایک صاحب زادے جو کمن تھے۔ وہ سیدزادے کھلتہ ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالا فتاء کے سامنے آجاتے تو حضور اعلیٰ حضر ان کم عمرسیدصاحب کا دب واحتر ام اس قدر کرتے کہ فلم ، کاغذر کھ دیتے اور دست بستہ آل رسول کی تعظیم کے لئر كور يه وجاتے پھر جب صاحب زاد سيدصاحب خود بخو دسامنے سے إدهراُ دهر موجاتے تو اعلى حضرت پھرقلم الٹھاتے اور لکھنے میں مشغول ہو جاتے ، پھر صاحب زادے سامنے آجاتے تو عاشق صادق پھر تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔اس طرح متعدد بارواقعہ پیش آتا مگر چیرۂ مبارکہ پرناراضگی کے آثارنمودارنہیں ہوتے۔ حضرات! الله تعالى نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کوکس قدرادب و تعظیم کے اعلیٰ منصب بر فائز فر مایا تھا کہ اپنے بیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل یاک کے ایک چھوٹے سے بیچے کی کس قدر تعظیم و تو قیر کرتے نظر آتے ہیں تو اب میں کہنا جا ہوں گا کہ جب آل کی محبت وتعظیم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي محبت وتعظيم كاعالم كيا موكا -اسى لئے تو فرماتے ہيں -دہن میں زبال تمہارے لئے بدن میں ہے جال تمہارے لئے ہم آئے یہاں تہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تہارے لئے اورفر ماتے ہیں: بے نشانوں کا نشان منتا نہیں منتے منتے نام ہو ہی جاتے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کھ نہ کھ انعام ہو ہی جائے گا درودشريف: حضرات! رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اور سا دات كرام اور بزرگوں كا ادب وتعظيم كا وافر حصه جو اعلیضر ت کے حصہ میں آیا ہے بوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیعنی اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عندنے و نیا والوں کے سامنے برملا علی الاعلان آل رسول ساوات کرام کے

انوار البيان المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم المع ش ف و ہزرگی ،محبت والفت ،ادب وتعظیم کا خطبہ پڑھااورا پنی کتابوں میں لکھااورا پنے کر دارومل سے ظاہر و ثابت ک که بارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم\_ تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کھرانہ نور کا بے اجازت جن کے گر جرئیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت (حسن رضا بریلوی) اعلیٰ حضرت نے سادات کے احتر ام وادب کو بتایا حضور سيدي شاه آل رسول حسنين ميال نظمي دام ظلهٔ العالي رقم طراز بين كه حضور والد ما جدسيدالعلماءمولا نا سيدشاه آل مصطفى سيدميال عليه الرحمة والرضوان فرماتے تھے: ہم نے سوجا كه الله تعالى كى قدرت ميں تھا كه مجدد كے م تے پراینے حبیب مکرم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی آل میں سے سی سیدزادے کو فائز کردیتا پھر آخر بریلی کے ایک خان زادے کو کیوں یہ منصب عطا فر مایا تب اندر سے کسی نے جواب دیا آل مصطفے اگر کوئی سیدمجد د کے منصب پر فائز ہوتا اور وہ اس طرح سا دات کے احتر ام کا درس دیتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ سیدزادہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے اس نے آل رسول کا ادب واحتر ام ایک نائب رسول کے زبان قلم سے مشتہر کروادیا۔اعلیٰ حضرت کا دنیا بھر کے تمام سیدوں پر بیاحسان عظیم ہے کہانہوں نے اپنے قول وفعل وحال کے ذریعیدد نیاوالوں کو بتا دیا اور سمجھا دیا کہ سیدول کا دب کس طرح کیاجاتا ہے۔ (پیغامرضا،جوری،دی،وی) اعلىٰ حضرت اور بغداد ثثریف کاادب اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے چھ برس ہی کی عمر میں معلوم کرلیا تھا کہ (ہمارے مر شدِ اعظم حضورغوث اعظم شیخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عند کاشهر پاک) بغدا دشریف کدهر ہے پھراس وقت سے دم آخرتک بغدادشریف کی جانب پیزنہیں پھیلایا۔ (سوائح اعلیٰ حفرت من:١١٠)

اندواد البيان إلى المديد المدي حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے قلب وجگر میں جب بغدا وشریف کا اس قدر محبت وعقیدت اورادب وتعظیم ہے تو کر بلاشریف اور پھر مدینه طبیبہ کی عقیدت ومحبت اورادب وتعظیم کا ملاحظة فرمائية! كماعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عندس قدرمد بينه طيبه كااوب واحتر ام فرمات مق مدینه طبیبه کا اوب واحتر ام: جب کوئی صاحب حج بیت الله تثریف کر کے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان سے سب سے پہلے یہی یو جھتے کہ سیدعالم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھی حاضری دی؟ اگر وہ حاجی صاحب ہاں کہتے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے قدم جوم ليتے - (سوائح اعلیٰ حفزت، ص:١١١) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندان حاجی صاحب کا قدم اس لیے نہیں چوہتے تھے کہ وہ صاحب فج کر کے آئے ہیں جو مذکورہ واقعہ میں سوال سے ظاہر ہے بلکہ آپ ان حاجی صاحب کا قدم اس لئے چوم لیا کرتے تھے کہ ان کے قدموں نے مدین طیبہ کی زمین کا بوسہ لیا ہے۔ توجب مدین طیبہ کی ز مین کا بوسہ لینے والا قدم محترم ومعظم ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب وجگر میں مدینه طبیبہ اور پھر مدینہ والے آتا ،مکین گنبدخضریٰ ،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کس قدر معظم ومحترم ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی املاتعالی عنفر ماتے ہیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو كعبہ تو دكي كے كعبہ كا كعبہ ديكھو اعلیٰ حضرت حضور کے نام یاک کانقشہ بن کرسوتے اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه شكلٍ نام ياك "محمد" صلى الله تعالى عليه والدوسلم سويا كرتے تھے۔ اس طرح كەددنوں ہاتھ ملاكرسر كے ينچے ركھتے اور پاؤں سميٹ ليتے جس سے سرد ميم "بن جا تااور ہاتھوں كى كهديال" ح" بن جاتيل اور كمر" ميم" موجاتى اور پاؤل" دال" بن جاتے گويا نام پاك" محر" كانقشه بن جاتے مسلى الله تعالى عليه واله وسلم - (سوائح اعلى حضرت، ص:١١٢) 

اعلیٰ حضرت کاادب کتب احادیث کے ساتھ اعلیٰ حصرت امام احدرضا فاصل بربلوی رضی الله تعالی عندهدیث کی کتابوں پر دوسری کتاب ندر کھتے تھے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت بص:۱۱۲) حصرات!اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه جب حدیث شریف کی کتابوں کا ایساادب تے تھے تو کلام اللہ قرآن مجید کا اوب واحر ام کس شان کے ساتھ کرتے رہے ہوں گے۔ اسی ادب واحتر ام اورعشق ومحبت نے احمد رضا کوامام احمد رضااور سارے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت بنادیا۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم مندمولا نانعیم الدین صاحب رضوی گور کھیوری علیہ الرحمہ نے دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آب کو کہتے ہیں سب اہل سنن نقشبندی، قادری، چشتی، سروردی کے تم ہو امیر کاروال مقبول رب ذوالمنن اعلى حضرت كاادب محفل ميلا دميس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنمحفل میلا دشریف میں شروع ہے آخر تک با ادب دو زانول بیشے رہتے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت مِس:۱۱۲) اعلى حضرت كايبلاجج: اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه يهلى بار هاي المصطابق ٨١٥ على است والدين كريمين كے بمراہ فح فرض ادافر مانے كے لئے روانہ ہوئے۔ (سوانح اعلی حفزت من ١٢٧) حضرات! علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنمینی سے پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، جہاز جانب جدہ روانہ ہوا، جہاز یانی کاسینہ چیرتے ہوئے آگئے بڑھتا جار ہاتھا کہ سمندر میں طغیانی کیفیت طاری ہوگئی،خطرناک سمندری طوفان پیدا ہوگیا جس نے جہاز کواپنی چپیٹ میں لے لیا۔ جہاز کے عملہ نے اور کپتان نے جہاز کوڈو بے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگرنا کام رہے۔ بالآخر

جب جہاز کے بیخے کی کوئی تدبیر ندرہی تو جہاز کے کپتان نے مجبور ہوکر اعلان کیا کہتمام زائرین اور تاج کرام ہوشیارآ گاہ ہوجا ئیں اوراینے جان و مال کی حفاظت خود کریں۔ تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کوئن کر ہوش ماختہ ہو گئے مگر پچھالوگ باہم مشورہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دعا کے لئے حاضر ہوئے اور جہاز کے کپتان کے ہوش ر بااعلان کو بتایا کہ سمندر میں زبردست طوفان کی دجہ ہے جماز ڈو بڑا جارہاہے، آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی ۔ تو نئی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مججز ہ احمد رضا،قطب الاقطاب حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى كرامت احمد رضا ، ہند كے راجبہ ہمارے بيارے خواجبہ حضورغريب نواز رضى الله تعالى مد كى دعا احدرضا، خاندان بركات كاچشم و جراغ احدرضا، ابل سنت كا امام احمد رضا، اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه نے بڑے ہی اطمینان ویقین کے ساتھ ارشاد فر مایا: آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر جیمجے اور ذکر و درودشریف کش سے بڑھتے رہے، انشاء اللہ تعالیٰ ثم انشاء الرسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جمارا جہاز خیر وسلامتی کے ساتھ جدہ پہنچے گا،طوفان کی کیا مجال جو جہاز کوڈ بودےاس لئے کہ میں نے اپنے بیارے آ قارسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ ملم كى بتاكى موكى دعاير ها إلى على مسم الله مَجُوهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبَّى لَغَفُورٌ وَّحِيْمٌ كَم جهازيس وارموامول یا در کھو! کہ جاند وسورج کا نکلنا ڈو بنابند ہوسکتا ہے، ہواؤں کارخ بدل سکتا ہے اور اند جیراا جالے میں اور اجالا اندهیرے میں اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے لیکن مختار دوعالم رسول بحروبر کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ مگر کپتان کی جانب سے بار باراعلان کیا جار ہاہے کہ جہاز ڈو بتا جار ہاہے تمام مسافرا بے جان ومال کی خود حفاظت كرس\_ اب سر کار اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه جہاز کی حجیت پرتشریف لے گئے اور مدینه طبیبه کی جانب رخ کرکے باادب کھڑے ہو گئے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے جارے پیارے آ قامشکل کشا،رسول صلی الله تعالی علیه داله دملم ہم نے آ پ صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا پر حکر جہاز کی سواری کی ہے،آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ارشاد وفر مان برجی اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اطمینان ویقین ولا دیا ہے کہ جہاز ڈو بے گانہیں ۔ مگر حال بیہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جار ہاہے پھرسر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں ممل از عان ویقین کے ساتھ فریاد کرتے ہیں کہ۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب مشتی مهیں یہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیتے ہیں

انوار البيان الممهد المهد المه اب بیرحال تھا کہ جہاز بھنور سے نکل کرطوفان کے نرغہ سے آزاد ہو چکا تھا، پکھ دنوں کے بعد جہاز خیروسلامتی ے ماتھ جدہ کے ساحل پرلنگرانداز ہوا۔ حضرات! اس نورانی واقعہ سے پہتہ چلا کہ ہمارے بیارے آقارسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ وہلم کی بتائی ہوئی رعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچالیتا ہے اور جان و مال کوسلامتی نصیب فر مادیتا ہے۔اس لئے ہم کوبھی جا ہے کہ ہرموقعہ کی دعاؤں کو پڑھا کریں تا کہاس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہےاور مال بھی سلامت ہے اور نیکی وثواب بھی حاصل ہوتارہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اینے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجبر بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی درود شريف: نورخدا، اعلیٰ حضرت کی پیشانی میں اعلی حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے پہلے حج میں ایک دن مقام ابراہیم پرنماز ریوهی، ا مام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمل الکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو خدا رسیدہ بزرگ تھے) نے جب آپ کا چہر ۂ انور دیکھا تو بغیرکسی جان پیجان کے آپ کا ہاتھ پکڑااورا پنے گھر لے گئے اور بہت دیر تک آپ کی پیثانی مقدس پرنگاہ جمائے دیکھتے رہے پھرانہوں نے ارشادفر مایا۔ إِنِّي لَا جِدْ نُورَ اللَّهِ فِي هٰذاَ الْجَبِينِ \_ يعنى بِشك مين اس بيتاني مين الله كانورو كيور بابول\_ اس کے بعد صحاح ستہ اور سلسلۂ عالیہ قادر یہ کی اجازت وخلافت اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ کرآپ کوعطا فرمائی \_ (سوانح اعلی حضرت بص١٢١) اعلیٰ حضرت کا دوسرا حج: اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه نے دوسرا حج ساسیاه مطابق ٢٠٩١ء مين ادافر مايا\_ (سوانح اعلى حفرت من ١٢٧١)

حضرات! دوسرے حج كاوا قعه حضرت مولانا سيد ظفر الدين قادرى رضوى بہارى عليه الرحمہ نے بيان فرمايا

انوار البيان المعلى المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى المال من المال من المال المعلى المال کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے برادراصغر حضرت مولا نامحد رضا خاں صاحب اور اعلیٰ حضرت کے خلف اکبرحضرت مولانا حامد رضا خال صاحب اوراعلیٰ حضرت کی اہلیہ محتر مدییہ سب حضرات حج وزیارت کے لئے روانہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت جھانبی تک ان سب کو پہنچانے کے لئے تشریف لے گئے۔ جب ان حضرات کوجھانی میں ٹرین پرسوار کر دیامبئی جانے کے لئے۔ بیسب حضرات ممبئی کے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت تک اعلیٰ حضرت کا ارادہ فج وزیارت کے سفر کے لئے بالکل نہ تھا کہ فج فرض ادا ہو چکا ہے، زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ مگراعلی حضرت رضی الله تعالی عنه کواینی نعت کے اشعاریا دآ گئے کہ۔ گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہوكر . ره گئی ساری وزمین عبر سارا ہو کر وائے محروی قسمت کہ میں پھراپ کی برس ره گیا ہم ہ زوّار مدینہ ہو کر اس کایا دآنا تھا کہ دل ہے چین ہوگیااور فر مایا۔ يهر الله ولوله ياد مغيلان عرب پر کھنجا دامن دل سوئے بیابان عرب اورفر ماتے ہیں لے رضا سب چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے دل ود ماغ سب مدینه طیبه بهنچ چکے تھے طوان گنبرخصریٰ میں مشغول تھے فرماتے ہیں: جان و دل هوش وخرد سب تو مدينه پنيچ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بس اسى وفت حج و زيارت بلكه خاص زيارت سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كالمضمم اراده فرما ليا اور بریلی شریف تشریف لا کر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر سامان سفر مکمل فرمایا اور ممبی کے لئے روانہ ہو گئے۔اور ىِ اتفاق كەاعلى حضرت رضى اللەتعالى عنەكے چېنچنے تك وہ جہاز رواند نه ہوا تھا،سب لوگ ايك ہى جہاز ميں روانه ہوئے-

حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کا بیسفر مبارک خالص در بارآ قاصلی الله تعالیٰ علیه داله دسلم كى حاضرى كے لئے تھا، جج بيت الله طفيل ميں كيا، اصل مقصد زيارت وحاضرى درباراقدس وانورتھا۔ اسی کواعلی حضرت پیارے رضا ، انجھے رضا ، امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ان کے طفیل جج بھی خدانے کرا دیے اصل مراد حاضری اس یاک در کی ہے کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا يوچھاتھا ہم ہے جس نے کہ بھت کدھری ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف پہنچ کر ادائے حج سے فارغ ہوکر مدینہ طبیبہ حضورا كرم سيدعا لم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي بارگاه بيكس يناه ميس حاضر موت ملخصا (حيات اعلى حزت من ١٣٣٠) حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا و بدار عالم ببداري ميس كيا اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عندمه بينه طيب روضهُ اقدس وانورير حاضر هو يخشوق ديدار میں مزار نور کے مواجہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہے اور یفین کیا کہ ضرور سرکار ابد قر ارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے لیکن پہلی شب ایبا نہ ہوا۔ (لیعنی زیارت نھیب نہ ہوئی) تو کچھ کبیدہ خاطر ہوکرا یک نعت لکھی جس کامطلع ہے۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھراں نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عند کا اپنے کریم ورحیم نبی اور جواد و فیاض رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی سخاوت ورجمت برناز اور اپنی بے بی اور بے سی کا ظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کوئی کیوں یوچھے تیری بات رضا بھے کے بزار چرتے ہیں

على انسوار البيان إلى مديد و المدين المديد و المدين المديد و المان المديد و المان المديد و المان المديد و المان الم ا پے مشفق ومہر بان رسول سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مواجہ شریف میں بیانعت عرض کی اور مؤ دب منتظر بیٹھ گر قسمت جاگی، حجاب اٹھاا ورعالم بیداری میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ملخصا (حیات اعلی حفرت، ص:۳۳) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه خواب میں تو بار بار زیارت جمال انور \_\_ شرف باب ہوئے مگراس بارخاص روضة مقدسہ کے حضور عالم بیداری میں دیدار سے سرفراز ہوئے ہیں جواعلیٰ حض سے امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کے کمال عشق کوظا ہر کرتی نظر آتی ہے اور ان کی مقبولیت کی تھلی ہوئی دلیل ہے۔ حضرات! بیانعام واکرام مشفق ومهربان نبی رسول الله صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی بارگاه سے وہ اعز از ہے جو برےناز کے بالوں کوہی میسرآتا ہے۔ علامه جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عنه كے متعلق امام عبد الو ہاب شعراني عليه الرحمه نے ميزان الشريعة الكبري مين ذكر فرمايا ہے كہ بچېز مرتبه عالم بيداري ميں سيد عالم صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم كى زيارت كاشرف حاصل ہوااور بالمشافة حضورا قدس صلى الله تعالى عليه والدولم ت تحقيقات حديث كى دولت ياكى - (امام احمد رضااور تصوف من ١٣) اعلیٰ حضرت علمائے مدینہ کے جھرمٹ میں مدینه طیب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کی حاضری سے پہلے ہی آپ عظم وفضل کا شہرہ اور آپ کے سیے عشق کا چرچا پہنچ چکا تھا۔ مدینہ طیبہ کے علماء اس عاشق رسول ، نائب نمی کی ملاقات و زیارت کے لئے بے قرار ہوکر آپ کی آمد کا تخی سے انظار فرمارے تھے۔حضرت مولانا کریم الله مهاجرمانی عليه الرحمه كابيان ہے كه ہم سالها سال سے مدينه طيبه ميں مقيم ہيں ، اطراف وآفاق سے علماء آتے ہيں اور يط جاتے ہیں، کوئی بات نہیں یو چھتالیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہو نیخے سے پہلے ہی علاء اور اہل بازار تک،آپ کی زیارت و ملاقات کے مشاق تھے چنانچہ جب مدین طیب میں اعلیٰ حضرت کی حاضری ہوئی اور آمد کی خبر ہرطرف پھیلی تو صبح سے شام تک آپ کے یاس علمائے مدینہ کا جوم رہتا تھا۔ ملاقات و زیارت کرنے والوں کی بھیٹر بارہ بج رات سے پہلے سٹنے کا نام نہ لیتی تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کو تنہائی میں اعلی حضرت سے ملنا ہوتا تو وہ آ دھی رات کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ مکہ معظمہ کے علمائے کرام کی طرح مدین طیب کے علمائے عظام نے بھی اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندسے سندیں اور اجاز تیں حاصل کیں اور بیسلسلہ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

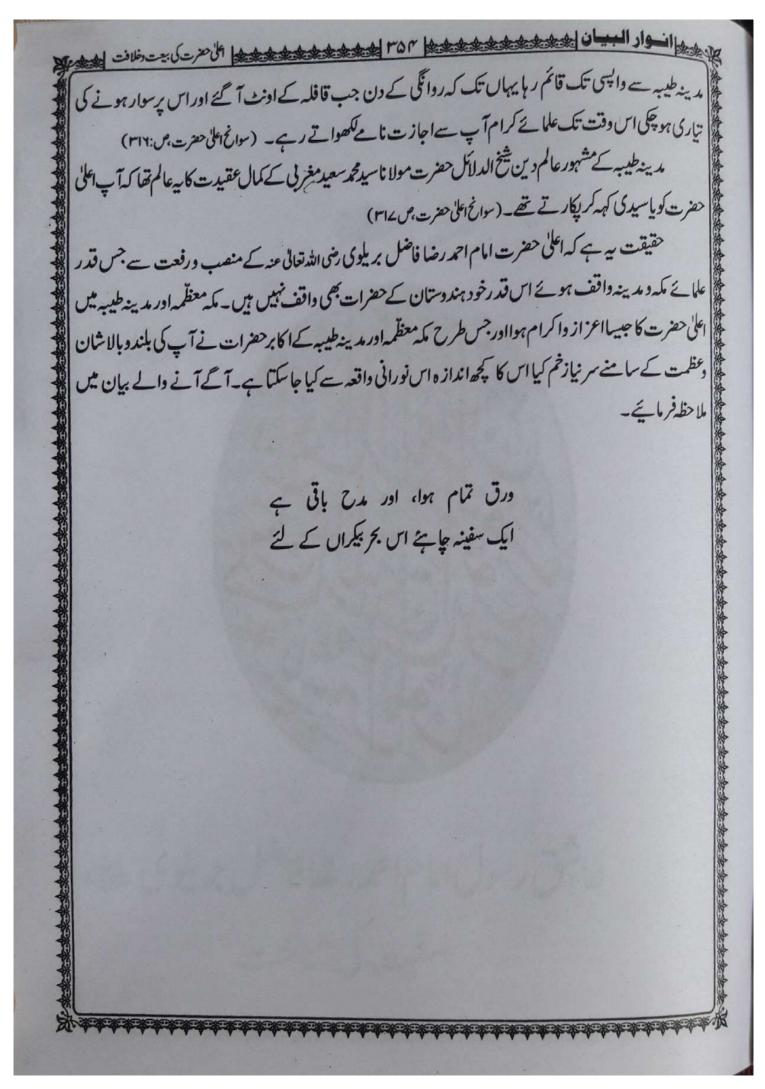

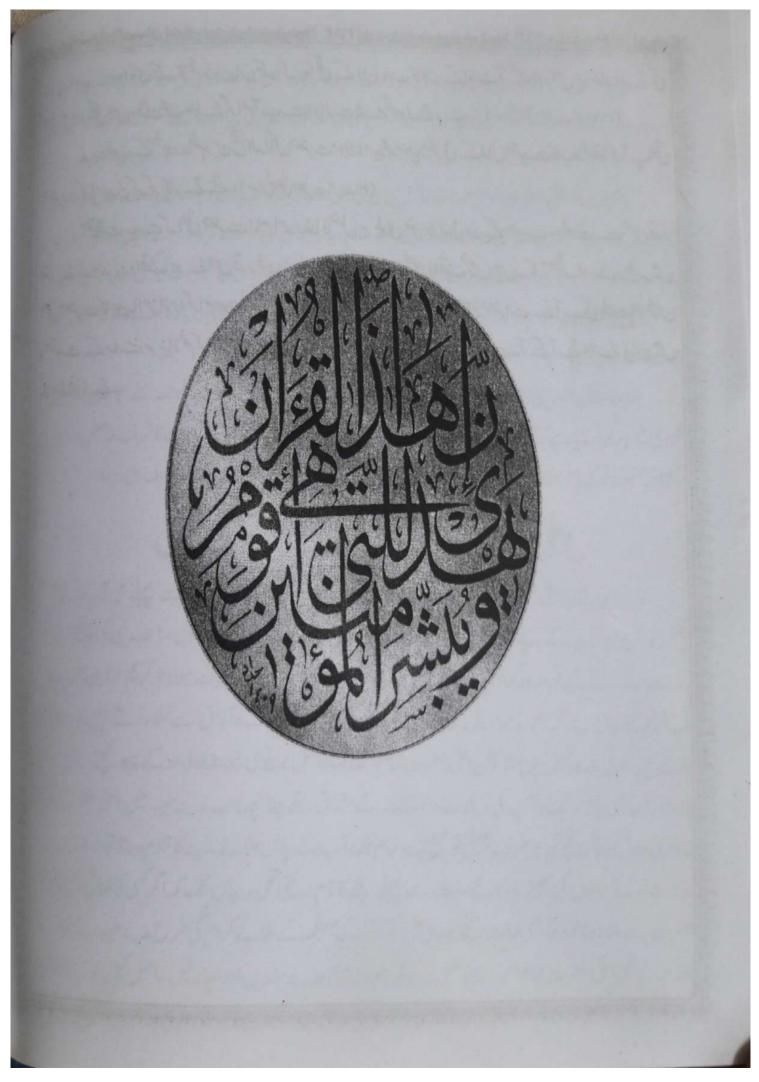

Scanned by CamScanner

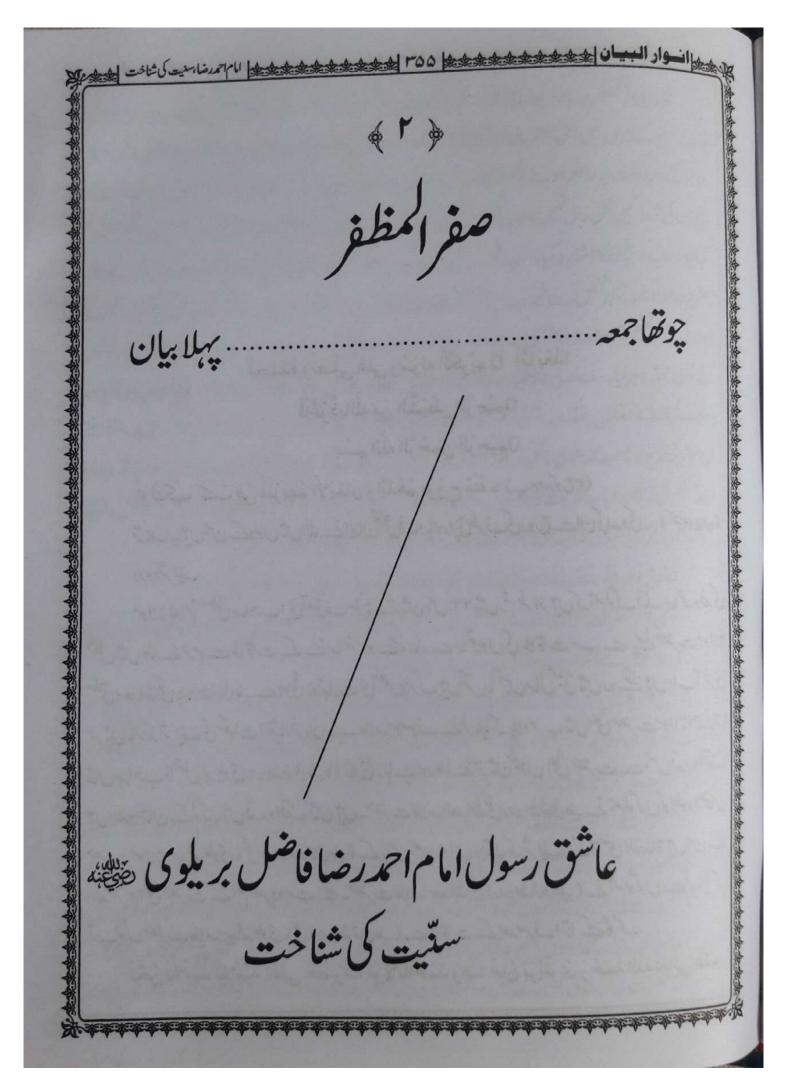



انوار البيان المهد المهد المهد المهد المهد المام المرام ال پھرا بنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے علم وفضل کا سکہ علمائے حرم پرکس قدر بیٹھا ہوا ہے اور علائے حرم کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کا کتنا احتر ام وقار ہے۔ بہر کیف ہم لوگ حضرت مولا ناسید محمر علوی مالکی مدخللہ العالى كے دردولت پر حاضر ہوئے ، تھوڑى دريكے بعدا يك حسين وجميل بزرگ تشريف لائے جن كى صورت سے نور ادے کی شعائیں نکل رہی تھیں،سب لوگ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔حضرت مولانانے حاضرین کوالسلام علیکم » کہاادرسب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا،سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر ہر شخص مصافحہ و دست بوی کرنے لگا۔ حضرت مولانانے ہر مخف سے خیریت پوچھی پھرنہایت ہی شیریں اور مھنڈا شربت حاضرین کو پیش کیا گیا۔حضرت مولا نانے ہر شخص کامقصدِ حاضری دریافت فر مایا اور حاجت روائی فر مائی۔ جب ہم لوگوں کی باری آئی تو ہم لوگوں وَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ \_ يعنى بم لوك اعلى حضرت مولانا احدرضا خال كمثا كردول كمثاكر بين \_ اتناسنة ی حضرت مولا نا سیدمحمد علوی مالکی سروقد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فر دأ فر دأ ہم لوگوں سے مصافحہ اور معانقہ فر مایا اور بیجد تعظیم کی۔ پھر دوبارہ شربت وقہوہ پیش ہوااورانہوں نے اپنی پوری توجہ ہم لوگوں کی جانب مبذول فر مادی۔ایک آه م د بحر كر فر ما ياسيدى علامه مولا نا احمد رضا خال صاحب فاضل بريلوى رحمة الله تعالى عليه نَحُنُ نَعُرِفُهُ بِتَصُنِيُفَاتِهِ وَتَالِيُفَاتِهِ حُبُّهُ عَلَامَةُ السُّنَّةِ وَبُغُضُهُ عَلامَةُ الْبدُعَةِ یعنی ہم حضرت مولا نا احمد رضا فاضل بریلوی کوان کی تصنیفات و تالیفات سے پہچانتے ہیں ، ان کی محبت سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغض بدیذہبی کی پیجان ہے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے رؤسائے مکہ جلوہ افروز تھے اور حضرت مولانا سیدمجمہ علوی مالکی کی اس خصوصی شفقت والتفات کود مکھ کر دم بخو دیتھے تمام لوگوں سے حضرت مولا نا موصوف نے ہم لوگوں کا تعارف کرایا اور بار باراعلى حفرت فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه كا ذكر فرمايا - (سواخ اعلى حفرت بص:٣٢١) حضرات! حضرت علامه سيدمحمر علوي مالكي رضي الله تعالى عنه كوئي معمولي اور مهندوستاني عالم نهيس بلكه آل نبي، اولا دعلی ،سیدالسا دات اور مکه معظمہ کے قاضی القصناۃ ہیں۔وہ آل نبی اوراولا دعلی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمہ رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی محبت سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغض وعداوت بد مذہبی اور گراہی کی پیچان ہے۔اب اگر کچھ مولوی یا پیریا فلاں فلاں کہلانے والے بیہیں کہ ہم سی ہیں، ہماری سنیت کی پیچان کے لئے اعلیٰ حضرت کی محبت کی ضرورت نہیں تو ہم غلا مان رضا حضرت سید مجمد علوی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فر مان کی روشنی

البيان المديد البيان المديد المدين المديد المدين ال میں یہ فیصلہ دیں گے کہ آپ مولوی ہیں ہوا کریں، آپ پیرصاحب ہیں ہوا کریں، آپ فلال، فلال ہیں ہوا كريں۔ ہم سنیوں كوآپ كى ضرورت نہيں ، ہمارى سنیت تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوى رضی اللہ تعالیٰ عنہ كی م ہون منت ہے۔ سب ان سے طنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی درودشريف: اعلى حضرت كاقيام مدينه طيبه مين اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه كا قيام شهرياك مدينه طبيبه ميس التيس دن تك ريااس درميان میں آ پ ایک مرتبہ مسجد قباشریف کو گئے اور ایک بار میدان احد میں سیدالشہد اء حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے باقی ایام سرکارا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری میں گزارا۔ (سوانح اعلی حضرت من ١٣١٩) عشق سرایا ،احمد رضا: جب بنده عاشق صادق هوتا ہے تو اس کا قلب وجگر محبوب کی نسبت وتعلق رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم وتو قیر کے لئے بے قر ارنظر آلے لگتا ہے۔ د یکھئے صحابہ کرام کے عشق کا کیا عالم تھا کہ مجبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے آب وضوکو حاصل کرنے کے لئے اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے کہ جیسے جنگ ہوجائے گی۔موئے مبارک کوجان سے زیادہ فیمتی بجھتے تھے کہ عین جنگ کے دفت وہ ٹو بی گرگئی جس میں موئے مبارک سلے ہوئے تھے تو اپنی جان کی پرواہ کئے بغیراس کے حصول میں لگ جاتے اور جب تک حاصل نہ ہو جائے سکون وقر ارنہ لیں۔ حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عند نے محبت و تعظیم کے پیش نظر شہر یا ک، مدینه طیب میں بھی سواری نہ کی اور نہ ہی یوری زندگی بول و براز فر مایا،اس کے لئے انہیں کئی دلیل کی ضرورت نہ تھی بس یہی دلیل کافی تھی کہ خداورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اس محبت و تعظیم سے منع نہیں فر مایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضى الله تعالى عنه شهر ياك، مدين طيب مين حاضرى دربار نوراس طرح سكهات نظرة تي بين: جبرم محرم مدین میں داخل ہو، حس یہ ہے کہ سواری سے از بڑے، روتا ، سر جھکائے، آ تکھیں بچی کے طي، هو سكي توبر مناياؤل ليني ننگه پير بهتر - (انوارالبشاره) 

مدانوار البيان المهد الم امام احدرضافرماتے ہیں: رم کی زمیں اور قدم رکھ کر چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے صحابهٔ کرام کے مقدس قلوب میں محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی اس قدر محبت وعظمت تھی کی جانوركوآ قائے كائنات صلى الله تعالى عليه واله ولم كاسجده كرتے و كيوكر بے قرار ہو گئے عرض كيا، آقا! جانورتو آپ كوسجده کریں اور ہم محروم رہیں کیا ہمیں اجازت نہ ہوگی؟ ارشاد ہوا میری شریعت میں غیر خدا کاسجدہ روانہیں۔اگر ہوتا تو عورت كوتكم ديتا كمايخ شو مركو تجده كرے ملخصا (الزبدة الزكية في تحريم جودالتي) بھی بھی امام احدرضا پربھی صحابہ کرام جیسی کیفیت عشق طاری ہوتی ہے لیکن شریعت کا پاس ولحاظ اس قدر ے کفرماتے ہیں۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدہ کو دل ہے بے قرار رو کئے سر کو رو کئے ہاں یہی امتحان ہے دوسری جگه فرماتے ہیں: نه مو آقا کوسجده،آدم و پوسف کوسجده مو مرسة ذرائع داب ے این شریعت کا عشق کا تقاضااور بر هتا ہے تو پول تسلی دے لیتے ہیں۔ اے شوق دل بہ سجدہ گران کو روا نہیں اچھا ہو وہ سحدہ کیجئے کہ س کو خر نہ ہو حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے عشق کی تڑے ہمیں ان کے مقام عشق کا ية ديت ہے۔اس كئة وفرماتے ہيں: بإرسول التدصلي الثد تعالى عليك والك وسلم دہن میں زبال تمہارے لئے،بدن میں ہے جال تمہارے لئے ہم آئے یہاں تہارے لئے، اٹھیں بھی وہاں تہارے لئے

عد انوار البيان المعمد عمد عده ١٢٠ المعدد عمد علم ١٢٠ المعدد عمد علم ١١٠ المعدد عمد علم ١١٠ المعدد عمد علم ١١٠ المعدد عمد عمد المعدد ا اعلیٰ حصرت سے عشق رسول ملا: کہاں ہیں عاشقان مصطفیٰ جو پہاڑوں کی کھوہ اور سمندروں کے ٹاپویس اور کالجوں،اسکولوں اور ماہناموں کے برچوں میں منزل عشق کو تلاش کرنا جا ہے ہیں۔وہ لوگ آئیں اور اعلیٰ حضرت کی ہارگاہ میں عشق ومحبت کا درس حاصل کریں۔ الله تعالی نے اعلیٰ حضرت کوعشق ومحبت کا مجسمہ بنایا تھا، آپ کے سوزش عشق کی گرمی جس طالب پر برد حاتی اس کا دل محبت رسول کا مدینه بن جا تا۔استاذ المحد ثین حضرت مولا نا وصی احمد محدث سور تی رضی الله تعالی عنہ ہے ایک مرتبدان کے شاگر دحضرت مولا ناسیدمحمرصاحب محدث اعظم مند کچھوچھوی رضی اللہ تعالی عنے غرض کی کہ حضرت! آپ تو مولا ناشاه فضل الرحمٰن صاحب شنج مرادابادي عليه الرحمه عيم يد بين ليكن آپ وجتني محبت و عقیدت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیءنہ ہے ، اتنی اور کسی ہے ہیں ۔اعلیٰ حضرت کی یاد، ان کا تذكره،ان كے علم فضل كاخطبة يك زندگى كے لئے روح كامقام ركھتا ہ،اس كى كياوجہ ہے؟ حضرت محدث مورتى رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جومیں نے مولوی اسحاق صاحب محشی بخاری شریف ہے یا گی۔سب سے بڑی نعمت وہ بیعت نہیں ہے جو مجھے حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب سے حاصل ہوئی بلکہ سب سے بڑی دولت اورسب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جس کومیں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا،میرے سینے میں یوری عظمت کے ساتھ مدینہ کے بسانے والے اعلیٰ حضرت ہی ہیں اس لئے ان کے تذکرہ سے میری روح میں بالیدگی یداہوتی ہے، میں ان کے ایک ایک کلمہ کواینے لئے مشعل مدایت جانتا ہوں۔ (سوانح اعلی حضرت من ١٢٥٠) حضرات! خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ حضرت مولا ناوسی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کوئی معمولی عالم اور محدث نہ تھے بلکہ اپنے دور کے امام المحد ثین تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کوعشق رسول کی سرمدی فعت اورابدی دولت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندسے حاصل ہوئی اس لئے ان کا تذکرہ ہمیشہ جاری زبان پر ہتا ہے۔اور کیوں ندان کا تذکرہ کروں کہان کے ذکر سے قلب وروح کوسکون وقر ارمیسر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایمان کی مضبوطی ملی حضور جافظ ملت علامه شاه عبدالعزيز محدث مرادا آبادي باني الجامعة الاشرفيه، مبارك بورفر ماتے ہيں كه-صدرالا فاضل حضرت مولا ناسيدشاه محمد تعيم الدين مراوآ بادي خليفه اعلى حضرت رضى الله تعالى عندا كثر فرمايا كرتے تقے له بهت سے لوگوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے مختلف فتم کی دولتیں نصیب ہو تیں۔

کین! مجھےسب سے بڑی دولت ایمان کی اگر کہیں سے نصیب ہوئی تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دربار رامى ب- (پاسان الله آبادنومر 1900 من ١٨٠ بحواله كتاب العقائد من ٥٠) حضرات! مشائخ مار ہرہ شریف خاص کرحضور سید العلماء سیدشاہ آل مصطفیٰ قادری برکاتی اورحضوراحسن العلهاء سيدشاه مصطفي حيدرحس قادري بركاتي مار هروي رضي الله تعالى عنبم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي بنی اللہ تعالیٰ عند کا تذکرہ کثرت سے اپنی محفلوں اور گھر والوں میں کیا کرتے تھے۔ یہ وطیرہ اور طریقہ عشق ومحبت میں مرشار، ستون كالقار دو عالم سے کرتی ہے بگانہ ول کو عجب چيز ہے لذتِ آشائي اعلیٰ حضرت آٹھ دس گھنٹے میں حافظ قر آن ہو گئے حای سنت ، قاطع و مابیت ونجدیت ،مظهراعلیٰ حضرت ،شیر بیشهٔ اہل سنت حضرت مولا نامفتی شاه حشمت علی قادری رضوی پیلی بھیتی رضی الله تعالی عند شعبان کے اسار کا اپناعینی مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لاعلمی میں اعلیٰ حفرت کوخط لکھا اور لاعلمی میں حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے خطیرٌ ھا،تو اپنے ،القاب کے ساتھ حافظ ملاحظہ فرمایا،خوف خداہے دل کانپ اٹھااوررونے لگےاور فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میراحشران لوگوں میں نہ موجن كے بارے ميں قرآن مجير قرماتا ہے: يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُ وَا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ط (٢٠٥٥) رجمہ: اور جائے ہیں کہ بے کئے ان کی تعریف ہو۔ (کنزالا یمان) اس واقعہ کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا پختہ ارا دہ فر مایالیا۔ (يول تواعلي حضرت كوقر آن مجيد كاا كثر وبيشتر حصه زباني يادتها) اورروزانه عشا کا وضوفر مانے کے بعد جماعت ہونے سے قبل بس اس طرح یاد کرتے کہ کوئی ایک یارہ یا زیادہ آپ کوسنا دیتا پھر آپ اس کوسنا دیتے ۲۹ شعبان کے بعد سے شروع کیا اور ستائیس رمضان شریف تک پورا قرآن حفظ کرلیااور تر او یکی میں سنا بھی دیا۔ (تر جمان ال سنت پیلی بھیت) حضرات! ای طرح کی عبارت خلیفهٔ اعلیٰ حضرت سید ظفر الدین بهاری رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنی تصنیف حیات اعلی حفرت من ۲۳ پرلکھا ہے۔ <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

المراد البيان المعمد عد المعمد اور عاشق اعلیٰ حضرت ولی کامل حضرت مولا نامفتی شاہ بدرالدین احمد قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصنیف سوائح اعلیٰ حضرت، ص: ۱۲۷ پر رقم فر مایا ہے۔ حضرات! شیر پیشهٔ اہلِ سنت رضی الله تعالی عنہ کے چشم ویدواقعہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احررضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندعشا کے وضو کرنے کے بعد سے عشا کی جماعت کے قائم ہونے کے درمیان قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے جوتقریبازیادہ سے زیادہ پندرہ بیں منٹ کا وفت ہوتا ہوگا۔ تو ۲۹ شعبان سے ۲۷ رمضان شریف تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، حساب لگا کیجئے۔ یہی تقریباً آٹھ دس گھنٹے ہوتے ہیں۔ کو یا! الله ورسول جل شانه وسلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے کل تقریباً آٹھ دس کھنٹے میں پورا قرآن مجید حفظ کرلیا اور حافظ قرآن ہو گئے اور خط لکھنے والے کی بات بھی کی ثابت ہو کررہی۔ ذالِک فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ 0 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلّم جس ست آ گئے ہو سکے بھا دیے ہیں حضرات! سراج الامه حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه دن بھر خدمت و بین وشریعت میں مشغول رجے ، رات میں عبادت بھی کرتے مگر رات کے پچھ حصہ میں آ رام بھی کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے انہیں و کھے کرکسی نے کہدویا کہ بیدوہ (بزرگ) ہیں جورات بھرعبادت میں گزارتے ہیں۔حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے بوری رات عبادت اور شب بیداری اختیار کرلی۔ (تذکرة الاولیاء، ص ۱۲۵) حضرات! حضرت امام اعظم کے واقعہ اور مجد داعظم اعلیٰ حضرت کے حافظ ہونے کے واقعہ میں کس قدر مماثلت اور یگا تگت ہے۔ای طرح اعلیٰ حضرت کی زندگی کے تمام واقعات کی نہ کی بزرگ کی یادتازہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اعلى حضرت كے معمولات اعلی حضرت امام احمد صافاضل بریلوی رضی الله تعالی عند ندگی کی آخری سانس تک شریعت وسنت کے بابندر ہے۔ جارے پیارے آقارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی عادت مبار کہ تھی کہ جمعہ اور منگل کے دن عنسل فرماتے اور الباستبديل فرماياكرتے تھے۔ بال عيدين كے دن كى اور دوز آجاتے تواس دن بھى عسل فرماكرلباس تبديل فرماتے۔ (۱) ای طرح اعلی حضرت رضی الله تعالی عند ہفتہ میں دومرتبہ جمعہ اور منگل کے دن عسل فر ماکرلباس تبدیل فرمایا

تے تھے۔ ہاں اگر عیدین یا میلا دالنبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم یعنی ۱۲ رہیے الاول شریف کا دن کسی اور روز پڑتا تو اس ون بھی عشل فر ما کرلباس تبدیل فرماتے (٢) بنے میں بھی شخصاندلگاتے (٣) جمائي آنے كوفت دانوں ميں انكلى دباليتے جس كى دجہ سےكوئي آ واز ند موتى۔ (٣) مال بنواتے وقت اپنا کنگھااور آئینداستعال فرماتے۔ (۵) اکثر وضومکان بی ے کر کے مجد میں تشریف لاتے۔ (٢)آپ كے وضوك لئے دولوٹے يانى ركھاجاتا۔ (٤) نمازے فارغ ہوكر مكان تشريف لے جايا كرتے ليكن عصر كى نماز يڑھ كر بھا تك ميں جاريائى پر تشریف رکھتے اور جاروں طرف کرسیاں بچھا دی جاتیں اور عام ملاقات ہوتی۔ پیسلسلہ نماز مغرب تک جاری ر بتا\_ (سوافح اعلى حفرت بص:١١٢) حضرات! میرے آتائے نعمت و دولت، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه چوہیں گھنٹے میں تقریباً تین گھنٹہ سویا کرتے تھے، باتی اوقات تصنیف و تالیف، کتب بنی ،فتو کی نولی اور اوراد و اشغال کے لئے مخصوص تھے۔ عام ملاقات کے لئے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت مقررتھا۔ ہرامیر وغریب، ادنی واعلی ہے ملاقات فرماتے ، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرماتے۔ مگراب شیخ محترم، پیرمغال کے حالات دیگر ہیں،امیر ورئیس اور دولت مند کے لئے وقت ہی وقت ہے مگرغریب ومفلس نا دارمسلمان کے لئے ڈانٹ و بينكار، كه وقت نبين و يكھتے ؟ جب سمجھ ميں آئے آجاتے ہو؟ كل آنا، پرسوں آنا، پھرمليں كے۔ ارے سے محرم ، پیرصاحب! کچھتو خیال میجے کفریوں سے محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے می قدر پیارومجت فرمایا ہے۔ جن کے نام کا کھاتے ہوان کی سنت کا پچھتو خیال کرو۔ اعلى حضرت كانماز بإجماعت كاابتمام اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه یا نجول وقت نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے اور المشاز باجاعت عجبراولی كے ساتھ ادافر ماياكرتے ، جميشہ عمامہ كے ساتھ نماز ادافر ماياكرتے تھے بھى بھى صرف أوفي كي ساته فمازادان كيار (سواخ اعلى حفرت من ١١٢)

انوار البيان المهد و و و ١١٥ المهد المام المهد المام المهد المام ا اعلى حضرت عامل سنت من عنه :اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه فرض و واجب اور سزية مؤكده اورمسخبات كے سخت يا بند تھے اور اگر بيمعلوم ہوجاتا كہ جان ايمان ،ميرے كريم ورجيم نبي صلى الله تعالی عليه داله دمر نے فلال کام انجام دیا ہے تو اس سنت وعادت پر بھی عمل کے لئے بے قرار ہوجاتے اور اس وقت تک روح وقل کے سكون ميسرنه آتاجب تك اس سنت يرعمل نه فرماليتي مدايت ونصيحت سے لبريز محبوب صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي سنت ا یمل کا نورانی واقعه ملاحظه فر مائے۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه ایک مرتبه دوحضرات کے کندهوں پر اپنا ہاتھ رکھ کران کے کندهوں کے سہارے نماز کے لئے مسجد تشریف لے جاتے ہیں حاضرین بارگاہ میں علمائے کرام،مفتیانِ عظام اور مریدین و خدام سب کے سب اس چیرت انگیز واقعہ کو دیکھ کر چیران ویریشان کہ اعلیٰ حضرت نحیف و کمزور بھی نہیں ہیں اور نہ علیل و بیار ہیں ، پھراعلیٰ حضرت دوحضرات کے کندھوں کا سہارالیکرمبجد کیوں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند مسجد میں حاضر ہوئے ،نماز با جماعت ادا فر مائی اور بغیر سہارے کے دولت کدہ پر تشریف لائے ، حاضرین بارگاہ جواب کے منتظر تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوحفرات کے کندھوں کا سہارالیکر مجد کیوں تشریف لے گئے۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پیچی عامل سنت، سر کار اعلیٰ حضرت رض الله تعالی عنه نے ارشاد فر مایا که ایک مرتبه ہمارے مشفق ومهر بان رسول، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم اینے ووصحانی کے کندھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کرنماز کے لئے مسجد شریف میں تشریف لائے احمد رضانے سوچا کہ اگر موت آگئی تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ایک سنت برعمل باقی رہ جائے گا۔اس لئے بغیر کسی عذر کے میں دوحفرات کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کران کے سہارے سے نماز کے لئے معجد حاضر ہوا تا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی اس سنت وا دا پر بھی عمل ہوجائے۔ حضرات! شاه طيبهرسول الله تعالى الله تعالى عليه واله وللم سے بيمل ثابت ہو گيا تھا تو عاشق مصطفى ،عبد المصطفىٰ احمد رضارض الله تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ احمد رضا کا جب اپنے محبوب صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى غيرمو كده سنت يرعمل كابيعالم بإقو فرض وواجب اورسنت موكده يرعمل كاكياعالم موماً 

انوار البيان المد و و و البيان المدون اعلی حضرت نے بیماری میں بھی نماز باجماعت کورک نہ کیا (۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کئی مهینوں سے ملیل تھے اور مرض اس قد رشدید تھا طنے پھرنے کی طاقت نہیں، شریعت اجازت دیت ہے کہ ایسام یض گھر میں تنہا نماز پڑھ لے۔ گراعلیٰ حضرت امام احدرضارض الله تعالى عنه نماز باجماعت كى پابندى كرتے اور چارآ دمى كرسى پر بٹھا كرمسجد تك پہنچاتے اور الليحضر ت رضى الله تعالى عند ميس نماز باجهاعت اداكرتے - (امام احدرضااورتصوف من ٥٦) (٢) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه خت علیل ہیں ،مسجد میں کوئی لے جانے والا نہ تھا، جاعت کا وقت ہو گیا، طبیعت پریشان، نا جارخود ہی کسی طرح گھٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز باجماعت اداكى (امام احمد رضااور تصوف، ص: ۵۲) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه يول بهى اعلى حضرت اورمجد داعظم نهيس مو مٹا دے اپنی ہنستی کو اگر پچھ مرتبہ جاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والو! غور کرو!اورسوچو! کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز باجماعت مجد میں اداکرنا تو کیاایے گھر میں تنہا نماز نہیں اداکرتے۔اعلیٰ حضرت کے واقعہ سے ہم کودری عبرت حاصل کرنا جا ہے۔ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب تھے باادب بانصیب \_اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی بارگاه سے سبق ملتا ہے کہ بزرگان دین کی تعظیم وتو قیراورعلائے کرام کاادب واحتر ام ہرحال میں ملحوظ رکھنا جا ہے۔ ملاحظة مائے۔اعلیٰ حضرت جب علامہ شامی اور محقق علی الاطلاق جیسے بزرگوں کی باتوں پر کلام کرتے ہیں تو ادب وتعظیم اور تواضع و خاکساری کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جگرددالمخارمین علامه شامی نے فرمایاس اعتراض کاحل (یعنی جواب) ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ مگراس اعتراض کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ مجھے اس کاحل یعنی جواب مل گیا۔

المراد البيان المهمممم ا ٢٦٦ المهمم ا ١٦٦ المهمم المام المراضا، منيت ك ثنافت المعلم عليه ترضى الله تعالى عنه جد الممتار مين لكهة بين و ظَهَرَ لَنَا بِبَرَكَةِ خِدُمَةِ كَلِمَاتِكُمُ يعنى المارك بزرگ علامہ شای رحمة الله تعالی علیہ آپ کے کلمات پر (یعنی آپ کی باتوں) پر کام کرنے کی برکت ہے ہمیں (اس اعتراض كاطل وجواب المجهومين آكيا ملخصا (امام احمد رضااور تصوف، ١١) حضرات! آج كل مغربى تهذيب ميں يرورش يانے والے، دل دنيا كودينے والے، كچھ يہال كے اوراكش باہری دنیامیں جاکرآنے والے، بےادب و گستاخ ہوکرا کابر، بزرگانِ دین پرحرف گیری اوران کے فرمودات ر اعتراض کرتے نظرآتے ہیں۔ یہ ہے ادبی اور گنتاخی کا حال ان لوگوں کا ہے جنہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علوم كا بجاسوال حصه بهي نصيب نهيل \_ ملاحظه فرمائي كماعلى حضرت رضى الله تعالى عندكس قدر باادب تتھ۔ شهرادهٔ شاه برکات حضرت سید شاه مهدی حسن میاں صاحب ،سجاده تشیس سرکار کلال مار ہره شریف بیان فرماتے ہیں کہ میں بریلی شریف حاضر ہوا،اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنه خود کھا نالاتے اور خود ہی میر اہاتھ دھلاتے، ہاتھ دھلاتے وقت دیکھا کہ میرے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوشی ہے ( یعنی میں نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی ) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی اوب سے عرض کیا کہ حضور مجھے انگوشمی عنایت فر مادیں ۔حضرت سیدمہدی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے فور أانگوشمی اتار کراعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کودے دی اور بریلی شریف سے جمبئی تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سونے کی انگوٹھی کو مار ہرہ شریف میں حضرت سید شاہ مہدی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ کے یاس بھیج دی اور ایک خطبھی ساتھ میں بھیجا جس میں لکھاتھا کہ شاہ زادی صاحبہ بیسونے کی انگوٹھی آپ کے لئے ہیں (عورتوں کے لئے سونا حلال ہےاور مردوں کے لئے نہیں) جب سیدمہدی میاں صاحب جمبئی سے مار ہرہ نثریف واپس تشریف لائے تو شنزادی فاطمہ نے بتایا کہ ہریلی شریف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ سونے کی انگوشی تجیجی ہےاور یہ بھی فر مایا ہے کہ شہزادی صاحبہ بیسونے کی انگوٹھی آپ کے لئے ہے۔ا تنا سننا تھا کہ حضرت سیدمہدی حسن میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فر مایا کہ بیٹی! اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی بھیج کر دین وشریعت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ملخصاً (حیات اعلیٰ حضرت،ص:۲۰۹) حضرات! کچھلوگ خاندانی بے باک اور بے ادب ہوتے ہیں پہلے ان کے باپ دادانے اذان ٹالی کے مسكمين شريعت مطهره كامقابله كيااور عامل شريعت وسنت اعلى حضرت امام احمد رضارضي الله تعالى عنه كي بارگاه كے اس  انوار البيان المهد المه قدر بے ادب ہوئے کہ مقدمہ قائم کر دیا۔ مخالف دنیا کی جھوٹی کچہری میں گئے اور اعلیٰ حضرت اپنے مرشدِ اعظم قط الاقطاب شخ عبدالقادري جيلاني رض الله تعالى عند كى سجى سركار ميں حاضر ہوئے \_الحاصل جو جہاں كے تھے وہاں ا جوجس كاتفاس عدد مانگا اعلیٰ حضرت بغدادوالے سرکار کے مریدوملازم تھاس لئے عالم تصور میں بغداد حاضر ہوئے اوراپنی بے کسی و بسی اور لا جاری ومجبوری کی فریاد بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس اور لا جاروں کے جارہ گر، مجبوروں کے فریا درس اور کمزوروں کی ہمت وقوت، محبوب سجانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کی سرکار میں پیش کرتے -Ut = 500 /2 m طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مر تیرا کرم کال ہے یا غوث دوبائی یا محی الدین دوبائی بلا اسلام برنازل ہے یا غوث ترا وقت اور بڑے ہوں دین پر وقت نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث عدو بد دین مذہب والے حاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث عطائس مقتدر ،غفار کی ہیں عبث بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث دما جھ کوانہیں محروم چھوڑا ميرا كيا جرم، حق فاصل ب يا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث درودشريف:

حضرات! بغدادشریف ہے عنایت کی نظرائقی مجدودین وملت حائ شریعت وسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه فائز المرام اور کامیاب و کامراں ہوئے ، تنجد پیسنت کی تا ثیر پوری دنیا میں ظاہر ہوئی، دنیا کی اکثر مساجد میں اذان ثانی سنت کے مطابق ہونے لگی ۔مولانا احمد رضا، امام احمد رضا، مجد داعظم، اعلیٰ حضرت، مجزہ نبی، چیتم و چراغ خاندان برکات بن کر چکے، چیک رہے ہیں اور حیکتے رہیں گے اور مخالف خائب و خاسر تھے اور رہیں گے۔انشاء اللہ تعالی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے جراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی حضرات! آج بھی اس ذہنیت کے حامل کچھ مولانا، مولوی کہلانے والے مغربی دنیا کودل کا سودا کر کے آنے والے اپنے باپ دادا کابدلالینا جاہتے ہیں اور کچھلوگ باپ دادا کی روش کے خلاف اعلیٰ حضرت پراعتراض و سوال کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کومعلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے دین وسنیت کا دودھ پینے والے اعلیٰ حضرت کے ہزاروں لاکھوں روحانی بیٹے علم وحکمت کی نعمت ودولت سے مالا مال بوری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں اور اعلی حضرت نے جو دودھ پلایا تھا وقت آنے پراس دودھ کاحق ادا کریں گے۔ انشاء للہ تعالیٰ۔ سارے علماءاور مدارس محسوس کررہے ہیں کہ پیغلط اور فاسد تحریریں اور باتیں کیوں پیش کی جارہی ہیں اور پس بردہ ان تحریروں اور یا توں کے راز کیا ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، متکبراور گھمنڈی مت بنو، ہدایت کا راستہ لو، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یا در کھو! کل کے مخالف بڑی شان وشوکت اثر ورسوخ، پیری، مریدی والے تھے مرگمنای كى تارىك د نياميں كم ہو گئے ، تاريخ معاف نہيں كرتى ، تاريخ ميں ان كا نام اس طرح ملتا ہے كہ بدلوگ سنت كامقابلہ ارنے والے بلکہ سنت کو بدلنے والے تھے، تو تتہمیں بھی تاریخ مجھی معاف نہیں کرے گی۔ حق پر رہو، حق کی حمایت کرو، یہی مومن کی شان اور پیجان ہے۔ آج پوری دنیامیں مومنوں سنیوں کے نز دیک سکہ رائج الوقت کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت و مکھنے وہ علاقہ رضا کا ہے

انوار البيان المديد و و ١١٩ م المديد و ١١٩ المديد المرادر البيان المديد كانانت المديد اعلى حضرت كاخلوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں ، جس کا خلاصہ پیہے کہ الله تعالیٰ کاشکر ہے جس نے ہدایت دی اور میں کسی کی تعریف پر نہ خوش ہوتا ہوں اور نہ ہی اتر اتا ہوں اور جولوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں ان کی برائی سے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم سے اس نا قابل احمد رضا كواس قابل كيا كه الله تعالى كى عظمت اور رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى عزت وبزرگى ،حمايت وتائيدكاير چم لهراتار ہے۔اس خدمت عاليه يرا كركوئى مجھے كالى دے تو احدرضا كالياں كھاتار ہے اور محدرسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم کے در بار کے پہرا دینے والے کتوں میں اس کا نام و چہرہ رکھا جائے۔ (خلاصہ فوائدفتویٰ میں ۹۰۰) میری قسمت کی قشم کھا ئیں سگان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں بہرہ تیرا بن رضا يول نه بلك تونهيل جيرتو نه مو سید، جیر ہر دہر ہے مولی تیرا اعلی حضرت کا پیغام دین کے خادموں کے نام اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر تھے، گالیوں سے بھرا خط و کھے کر غصے میں آ گئے ،عرض کیا کہ بیخص میرے قریب کارہنے والا ہے، اس پر مقدمہ دائر کر کے اس کوسزا دلائی جائے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے تعریفی خطوط لاکر سامنے رکھ دیئے وہ پڑھکر بہت خوش ہوئے۔ اعلی حضرت رضی الله تعالی عند نے فر مایا ، پہلے ان تعریف کرنے والوں کو انعام واکرام سے مالا مال کر دیجئے پھر گالی دیے والے کوسز اولا یے اور جب محب کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو رشمن کونقصان پہنچانے کی بھی فکرنہ سیجئے ۔ملخصا (امام احدرضا اورتضوف، ص: ۳۲)

حضرات! بيتهاعلى حضرت رضى الله تعالى عنه كا خلوص اور دين كے خادموں كے نام پيغام كدرين وسنيت كا كام

رتے چلے جاؤ، تعریف سے خوش نہ ہونا اور برائی ہے پریشان نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ٹابت قدم فرما

وے۔ آمین ثم آمین۔

Scanned by CamScanner

اعلی حفرت المام احد من افاضل بر بلوی من براز تالای کا خدم و میران ما در در در المی من براز تالای کا خلاص

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بیلوی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور مٹھائی ہے ہمری ہانڈی پیش کی ۔اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: کس لئے آنا ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ سلام کرنے ، حضور سے ملا قات کے لئے حاضر ہوگیا ہوں ۔سلام کا جواب دیا ۔پھر فر مایا کوئی ضرورت ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ بس یوں ہی ملا قات کے لئے حاضر ہوگیا ہوں ۔قصور کی عرض ہوگیا ہوں ۔ تنین مرتبہ بوچھنے کے بحد اب اعلی ہے تو کہئے؟ وہ صاحب بولے کوئی غرض نہیں بس زیارت کے لئے حاضر ہوگیا ہوں ۔ تنین مرتبہ بوچھنے کے بحد اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عند نے مٹھائی کی ہانڈی کو گھر کے اندر تھے جو یا ۔تھویڈ اہی وقت گزراتھا کہ وہ صاحب بولے کہ حضورا یک حضورا یک تعویذ دے دیجئے ۔اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند نے تعویذ لکھ کر دیا اور گھر کے اندر سے مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر تعویذ دے دیجئے ۔اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند نے تعویذ لکھ کر دیا اور گھر کے اندر سے مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر تعویذ دے دیجئے ۔اعلی حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عند نے تعویذ کھو کر دیا اور گھر کے اندر سے مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر ایوں حیب اس تعویذ نیجی نہیں جاتی ۔ (حیات اعلی حضرت ہوں مایا کہ میرے یہاں تعویذ نیجی نہیں جاتی ۔ (حیات اعلی حضرت ہوں مایا کہ میرے یہاں تعویذ نیجی نہیں جاتی ۔ (حیات اعلی حضرت ہوں مایا کہ میرے یہاں تعویذ نیجی نہیں جاتی ۔ (حیات اعلی حضرت ہوں میں کا میاد کی مناور کے اندر سے مٹھائی کی ہاند کی مناور کا میں حیات کو میاد کی ہوں کے میاد کو میاد کی ہوں کی میں کو میاد کی ہوں کی میاد کی میں کو کہ کی ہوں کے میں کی ہوں کے میاد کی ہوں کی کے کہ کے اندر ہوں کی میں کی کو میاد کی ہوں کے اندر ہوں کی کو کی میں کی میں کی کو کی کو کی کی کی ہوں کی کو کی کو کی کی کو کی کی کھوڑ کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو

## (۲) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه خلوص کے پیکر تھے

واقعدكا خلاصه ملاحظه فرمائي\_

صوبہ گجرات کے شہر دھورا ہے آپ کے پچھیمن مریدین بریلی شریف حاضر ہوئے اور اپنے شہر دھورا چلنے کے لئے اپنے پیرومرشد کو اصرار کرنے گئے، بڑی منت وساجت کے بعداعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند دھورا جانے کے لئے راضی ہو گئے۔ تا نگالا یا گیا، سامان سفر اس پر رکھا گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عند دھورا جانے کے لئے تا نگے پر سوار ہو گئے، تا نگا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دھورا کے میمن مریدوں نے خوشی میں سرشار مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عندی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی کھی ہوئی محضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی کھی ہوئی محضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی کہی ہوئی میں حضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی کہی ہوئی میں حضور! آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جارہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی کہی میں تا تا گئے سے اتار لیا جائے۔ اس لئے کہ سفر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بہت منت و

الرالبيان المعلى الما المعلى الما المعلى المالارنا، ديد ك شافت المالارنا ا المجت کیالیکن اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه سفر کے لئے تیار نه ہوئے اور فر مایا که احمد رضا دولت ور و پیماور نذرا نہ کے ر الله الله مرد ما تقا بلکه صرف اور صرف الله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی رضا اور خوشنو دی کی خاطر سفر ایج سفرنهیں کرر ما تھا بلکہ صرف اور صرف الله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم کی رضا اور خوشنو دی کی خاطر سفر ح لئے تارہوگیا تھا۔ المختصر دنیا کی لا کچ سامنے آتے ہی اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ نے سفر ملتوی فر ما دیا اور ہزار کوششوں کے ا وجود بھی سفر کے لئے تیار نہ ہوئے اور دھور اتشریف نہ لے گئے۔ حضرات! مشائی کی ہانڈی تعویز لینے کے بعدوالی کردی گئی وہ واقعہ اور دنیا کی دولت کی لا کچ کا معاملہ ہتے ہی دھورا کا سفر ملتوی کر دیا۔ان دونوں واقعات سے صاف طور پر ظاہرادر ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کا ہر کام الله ورسول جل شانه وصلی الله تعالی علیه واله وسلم کی رضا اور خوشنو دی کے لئے ہوا كرتا تھااورآج كل كے پچھے پيرومرشد كہلانے والے ایسے بھی نظرآتے ہیں جونذرانہ کے لئے مالدارمریدوں کے گھ مانا في خوش فيبي مجهة بي - (العياذ بالله تعالى) واجب يرغمل نههوتو كوئي وظيفه قبول نهيس اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عندے مرید ہوئے اور کسی وظیفہ کے طلبگار ہوئے۔ان صاحب کی داڑھی حد شرح سے کم تھی۔اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند نے ان سے فرمایا: جب داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درخواست کی تو فر مایا کہ کسی گز ارش کی ضرورت نہیں ، جب داڑھی شرع کے مطابق ہوجائے گی تو خودوظیفہ بتادیا جائے گا۔ یعنی فل پرواجب مقدم ہے (ام احمد ضااور تصوف میں) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عندنے مريدكى كسى طرح سےكوئى يرواه ندكى بلکشریعت کاسبق سکھاتے رہے۔ کہ جب داڑھی شرع کے مطابق ہوجائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ بير تقے بهارے آقائے نعمت سر کار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ جوایئے مرید کو ہر عال میں شریعت کا درس سکھاتے رہے۔اور وظیفہ اس وقت تک نہ سکھایا جب تک مرید نے شریعت کے مطابق دارهی شدر که لی-حضرات! ہارے قبر کے اجالا، آخرت کے سہارا، ہارا ہے پیراعظم، حضور غوث اعظم، شخ عبدالقادر جیلانی رضى الله تعالى عنفر مات عيل -

ولایت کی تین علامتیں ہیں (۱) ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی سے نیاز مندی واستغناباللہ۔(۲) ہر چیز میں قناعت۔(۳) ہر چیز میں رجی ہ الى الله- (كشكول فقيرقادري من ٢٣٠) حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے ارشاد پاک کے جامع ، نائب غوث اعظم ، اعلیٰ حضرت امام احمر رضا اسمر میان الله تعالی عند کی ذات گرامی نظر آرہی ہے، حقیقت میں الله ورسول جل جلالہ وصلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کے . : نضل وکرم اور حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی نواز شات نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قا دری بر کاتی کودوعالم سے بے نیاز کردیا تھا،خودفرماتے ہیں۔ مال دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے سرمہ آئکھ اٹھا کرنہ بھی دیکھوں سوئے ملک ابد سب بہالفت کی بدولت ہے غنائے بے حد حبزاآفریں اے دولت عشق احمد میں گدائی کے بردہ میں سکندر لکلا اعلى حضرت روش ضمير تنه حضرت مولا ناسيد ويدارعلى شاه رحمة الله تعالى عليه كوابيك مرتبه خليفه ُ اعلىٰ حضرت صدر الا فاصل حضرت مولا ناسيد تغیم الدین مرادآ با دی رحمة الله تعالی علیہ نے دوستانہ اور پارانہ تعلقات کی بنا پراغلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رض الله تعالى عنه سے ملاقات كى رغبت دلاكى تو انہوں نے كہا بھاكى مجھے ان سے كچھ حجاب ساآتا ہے، وہ بٹھان خاندان تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے کہ ان کی طبیعت سخت ہے۔ بہر حال حضرت مولا نا سید دیدارعلی شاہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ حضرت صدرالا فاضل کے ساتھ بریلی شریف پہنچے ،اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بوچھا کہ حضور کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بھائی کیا یو چھتے ہو، پٹھان ذات ہوں،طبیعت سخت ہے۔ کشف اور روش ضمیری کی بیشان دیکھ کرحضرت مولا نا سید دیدارعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آئھوں میں آنو

انوار البيان المهمم مله مله ١٢٢ ملهم مله مله المران المدين المدي بھر گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بیر بات تو میں نے کہاں اور کب کہی تھی ، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عند کوخیر ہوگئی۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پینجی كهال يراغ جلا روشي كهال كينجي اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه كے ایسے زبر دست معتقد ہوئے كه بارگاہ اعلى حضرت سے ہمیشہ کے لئے منسلک ہو گئے۔ (تذکرہ علمائے اہل سنت لا ہورہ ص: ۲۷۰) اعلى حضرت غيب دال تنقير اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کوالله ورسول جل شانه وصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کے عطا کئے ہوئے علوم کے ذریعہ وصال سے حیار ماہ بائیس دن پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے ۱۳۲۰ھ میں دنیائے فانی سے کو چ کرکے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم میں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ تین رمضان شریف وسسا ہے مطابق • امنی ا ۱۹۲ ء کوئی اپنی تاریخ وصال کی خبر دیتے ہوئے آپ نے اپنے قلم حق سے بیآیت کریمہ تحریر فرمائی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةٍ مِّنُ فِضَّةٍ وَّاكُوابِ (ب٢٩، ركوع١٥) ترجمہ: اوران پر جاندی کے برتنوں اورکوزوں کا دور ہوگا۔ (کنزالایمان) الله اكبر: سركار مصطفیٰ صلى الله تعالی عليه واله وسلم كے عاشق صاوق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے اپنی زندگی ہی میں وہ آیت مقدر بھی تحریر کردی جوان کے مادّ ہ تاریخ وصال پر مشتمل ہے۔ اور پھر دنیانے دیکھ بھی لیا کہ اپنامار ک تاریخ وصال پیش کرنے والاٹھیک ۲۵صفر ۱۳۳۰ ھے کو وصال فرماتا ہے۔ (سوائح اعلى حفزت بص:٣٧٦) یهاں آ کرملیں نہریں شریعت وطریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو اعلیٰ حضرت کی نگاہوں سے یردے اٹھ یکے تھے جبليور كا واقعه ہے كه ايك مرتبه محفل ميلا ومصطفىٰ صلى الله تعالىٰ عليه والمه وسلم ميں اعلىٰ حضرت امام احمد رضا

و انوار البيان المهد و المدين المدين المدين المدين المدين الم المدين الم فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه اینے مشفق ومہریان نبی صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے فضائل و کمالات بیان فر مار ہے تھے، کہ دوران تقریر مجلس میں حضرت مولا نامفتی محمد بر ہان الحق صاحب اور ایک مردصالح موجود تھے، دونوں بزرگوں نے بیان کیا، درمیان تقریر ہماری آنکھ لگ گئی ہم سو گئے،ہم نے ایک عجیب جلو ہ نور دیکھاا درسر کارمدین سلی اللہ تعالی علیہ والہ دہلم جلوہ افروز ہیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ الہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہور ہے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عزیقر پر بندكر كے منبر سے اتر كئے اور صلوق وسلام يوجنے لكے، تمام حاضرين بھی كھڑے ہو گئے اور سب كے سب صلوق و سلام پڑھنے میں مشغول ہو گئے ۔ مگر تمام حاضرین تعجب وجیرت میں تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریر بند کر كے منبر سے اتر كرصلوة وسلام يڑھنے كى وجه كيا ہے۔ جب حضرت مولا نامفتى بر مان الحق صاحب قبلہ نے ابناواقعہ بیان کیا کہ دوران تقریر میں محوخواب ہو گیا اور سر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم تشریف لائے اور میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا۔ تب لوگوں کومعلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت دوران تقریر منبر سے اتر گئے اور صلوٰ ۃ وسلام پیش کرنے لگے اس کی وجہ کیاتھی۔حضرت بر ہانِ ملت خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کو د مکھ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ا پیخ سر کی آئکھول سے سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا دیدار کررہے تھے۔ (مخص، کرامات اعلیٰ حضرت، ص:۹۸) حضرات! ایساہی واقعہ سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک وعظ میں پیش آیا تھا اور اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامه عبدالعليم ميرتهي رحمة الله تعالى علي فرمات بير \_ تم بی پھیلارے ہوعلم حق اکناف عالم میں امام ابلِ سنت نائب غوث الوري تم مو اعلى حضرت مظهرغوث اعظم تھے الله تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندہ اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ کو دین اسلام کی سچی خدمت اورمحبوب رسول صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی محبت اور غلامی کے لئے چن لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات گرا می حضورغو ث اعظم شهنشاه بغدا درضی الله تعالی عنه کی خاص عنایتوں کی جلوہ گاہ تھی <sup>،خود</sup> اعلی حضرت رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ۔

انوار البيان المهله للهله الماحدة المهله الماحدة المهله الماحدة المعلقة الماحدة المعلقة الماحدة المعلقة المعلقة ایک مرتبه میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک بہت عمدہ اور اونچی سواری ہے۔ حض ہوالد ماجد نے مجھے پکڑ کراس اونچی سواری پرسوار کیا اور فر مایا کہ گیارہ درجہ تک تو میں نے پہنچا دیا آ گے اللہ الک ہے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامى مراد ہے۔ (الملقوظ، ح: ٣٠٩ص: ١١١، سوائح اعلىٰ حضرت، ص: ٣٣١) حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنه شريعت ميں امام أعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه کے نائب ہیں تو طریقت میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنہ کے مظہراتم ہیں۔اسی لئے قطب وولی اور مجذوب بزرگ بھی اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عند کا احتر ام وادب کرتے نظر آتے ہیں۔ملاحظہ فر مایئے۔ بریلی شریف میں ایک مجذوب بزرگ دینا میاں رہتے تھے جن کی زباں پور بی تھی اور وہ ایک کنگوٹی پہنا کرتے تھے مگر میں ان کی باتوں کو قارئین کی آسانی کے لئے اردومیں لکھ رہارہوں۔ حضرت دینامیال رحمة الله علیہ نے ایک مرتبہ ٹرین کواپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ شہر بریلی کے ہندومسلمان مسجمی ان کے نام سے واقف ہیں ایک دن ان کا گز رمحلہ سوداگر ان میں ہواجب وہ بزرگ اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے پہو نیجے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانۂ اقدیں ہے تشریف لارہے تھے مجذوب بزرگ حضرت دینا میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو دیکھے کر بھا گے اور ایک گلی میں جا کر حجیب گئے لوگوں نے کہا میاں کیوں بھا گتے پھرتے ہو۔انہوں نے فرمایا کہ بایا مولوی صاحب آرہے ہیں لوگ بولے کہ مولوی صاحب آرہے ہیں تو کیا ہوا۔تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا فرج کھلے ہوئے ہیں یعنی جسم کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے تو ایسی حالت میں مجد دوقت نائب غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے سامنے ہونا ان کے احتر ام کے خلاف ہے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت من ۱۳۳۱) غلاموں کو بنادو رہ شناس منزل عرفال کہ اس منزل کے اچھے راہبر احمد رضاتم ہو حضرات! محبوب سجانی پیرلا ثانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کی ذات گرامی سرایا کرامت تھی تو آپ کے مظہرونائب۔ آ قائے نعمت سرکاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عند کی ذات اقدس سے بھی روحانیت وكرامت كيجلوؤل كاظهور موتاتها \_اعلى حضرت صرف عالم بئ نهيس بلكه عارف وصوفى اور باكرامت ولى اورقطب بهى تقے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

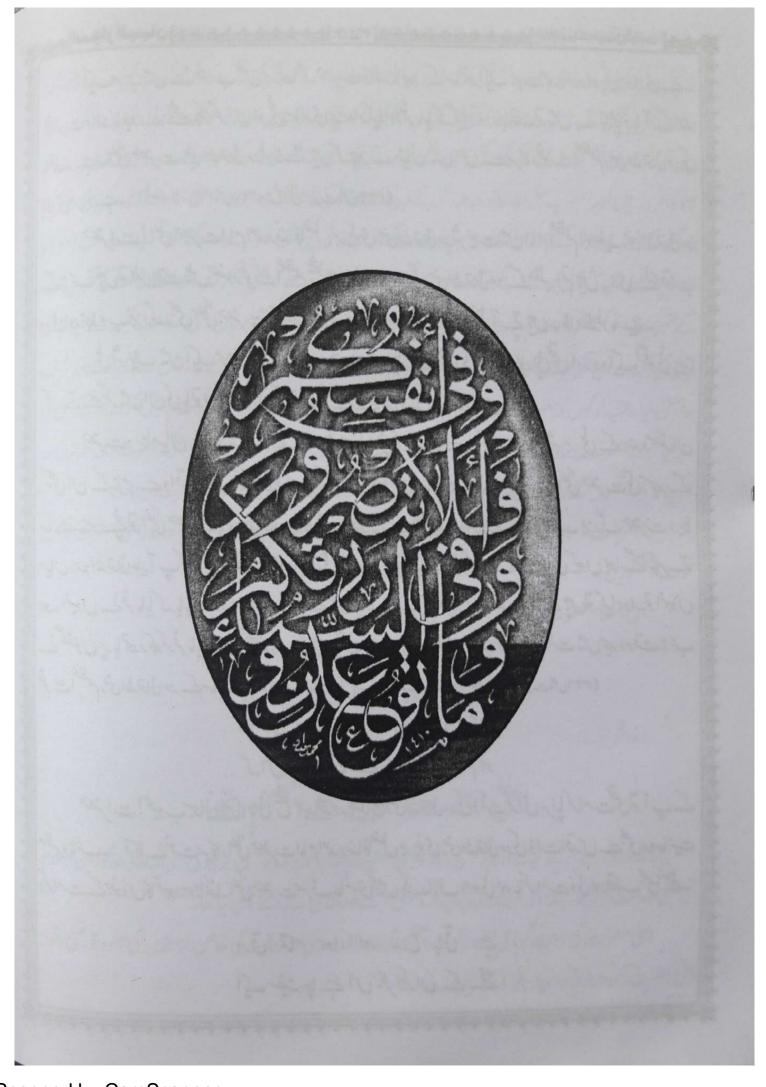

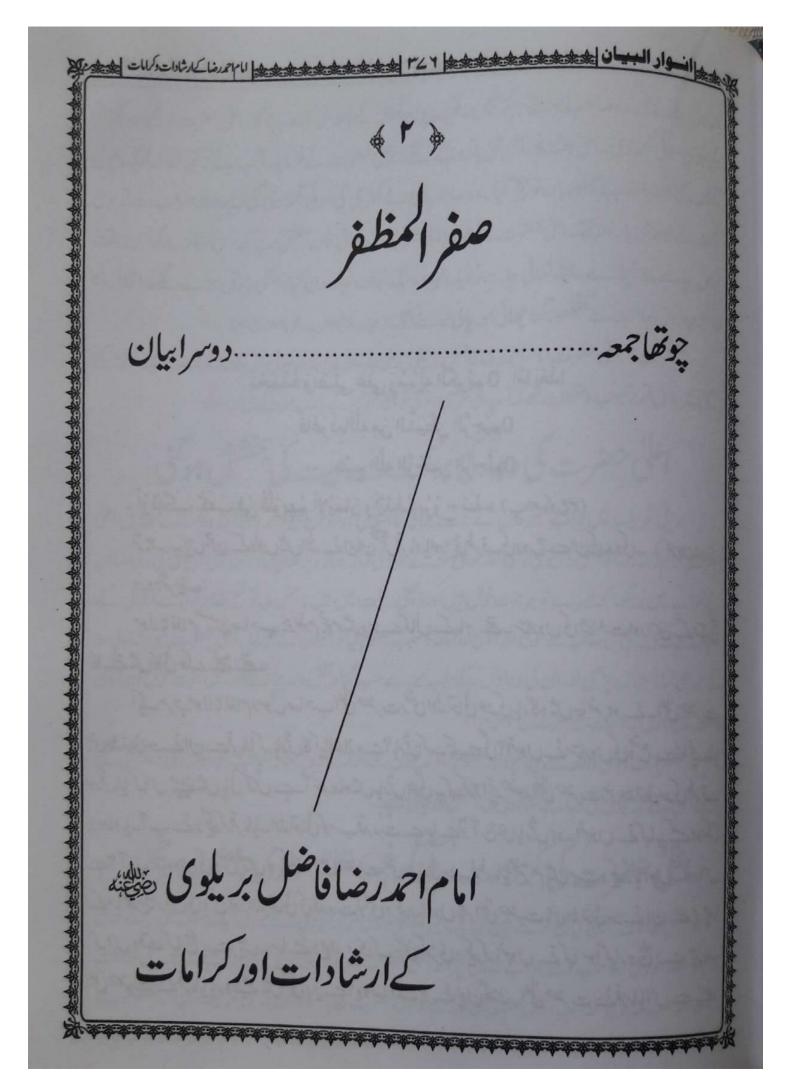



البيان المديد البيان المديد البيان المديد المدين المران المديد المدين المران المديد ال ارہ نج جائے تو۔وہ صاحب بولے ہر گزنہیں۔ٹھیک بون گھنٹہ کے بعد ہی بارہ بجے گا۔اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی ى برى سوئى كھمادى \_اسى وقت فوراً ٹن ٹن بارہ بجنے لگے \_اعلى حضرت نے فرمایا \_آپ نے تو كہا تھا كہ ٹھيك بون گفتہ کے بعد بارہ بج گا اور بارہ تو بچ گیا۔وہ صاحب بولے گھڑی کی سوئی گھمادی گئی ہے ورنہ حساب سے تو بون گفنہ کے بعد ہی بارہ بجتے۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کوجس وقت جال چاہے پہونچا دے۔اللہ تعالی جاہے تو ایک مہینہ،ایک ہفتہ،ایک دن کیا، ابھی بارش ہونے لگے۔اتنا فرمانا ، المربع حضرات! اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه الله ورسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم كى مارگاہ میں اس قدرمجوب ومقبول تھے کہ آپ کی مرضی ہوگئی تو بغیر موسم کے بارش ہونے لگی۔ اعلی حضرت کی دعا کی برکت سے میت کی بخشش ہوگئی بریلی شریف میں نواب ضمیر خال کے بڑے بھائی کا انقال ہوا تو ان کی والدہ کی آرز ووتمنا کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے ان کی نماز جناز ہیڑھائی۔رات میں ان کی بی ، بی صاحبہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر بہت خوش ہیں اور اچھی حالت میں ہیں۔جس کی تو قع بظاہران کے اعمال کے اعتبارے نتھی۔ بی بی صاحبہ نے خوشی اور اچھی حالت کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے فر مایا۔اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه نے میری نماز جنازہ پڑھی اور ان کی دعاؤں کے سبب میرے سب گناہ بخش دیئے گئے اور میں بہت خوش اور اچھی مالت مين مول\_(حيات اعلى حفرت، جهم ١٦٢٠) حضرات! اس واقعہ سے پیتہ چلا اور معلوم ہوا کہ نیکوں سے نماز جنازہ پڑھانی جا ہے اور نیکوں کی دعا ئیں لینی چاہے اس لئے کہ نیکوں کی دعاہے گناہوں کی بخشش ہوجاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھ کرغیرمقلدمولوی تائب ہوگیا مشی لطافت حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد مولوی مراد آبادی سے میری ایک مسئلہ میں بحث ہوگئی وہ غیر مقلد مولوی صاحب سے جواب نہ بن پڑا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بُر ا بھلا کہنے لگے۔منثی لطافت سین صاحب نے کہا کہ آپ کواس مسلہ میں شبہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف چل کر گفتگو کر کے 

مسئلہ حل کر لیجئے کرایہ وغیرہ اخراجات میں برداشت کرلوں گا وہ غیر مقلد مولوی صاحب بولے میں بر لج اعلیمضر ت کے یاس نہیں جاؤں گا۔ رات کوغیرمقلدمولوی صاحب نے خواب دیکھا کہ انہیں کی جگہ جانا ہے۔ نیچ میں ایک بڑا دریا ہے۔ کشتی کا پیتین ،اسی فکر میں تھے کہ دوسوار کہ خشکی کی طرف آ رہے ہیں اور دریا میں جارہے ہیں۔غیر مقلد مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مجھے لیتے چلئے۔ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اسے چھوڑ دیجئے۔ پیمخص نا یاک ہے۔غیرمقلدمولوی صاحب کوسخت تعجب ہوا کہ میں تو بڑا یکا مؤحد یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا مولوی ا ہوں ، مجھے نایا کس وجہ سے فر مایا ؟ غیر مقلد مولوی صاحب کوخیال آیا که شاید مولانا احمد رضا صاحب کی شان میں گتاخی اور غیر مقلد ہونے کی وجہ سے ایبا فر مایا۔ای تر ددمیں تھے کہ کچھ دنوں کے بعد دوسر اخواب دیکھا کہ ایک بہت بڑااور عظیم الشان شہرے۔ اس کا پیا تک بھی بہت بڑا ہے۔،اور دونوں جانب دربان کھڑے ہیں اورلوگ اندر جارہے ہیں، جو مخص اندر جانا عابتا ہے تو دربان اس سے کچھ یو چھتے ہیں اور چھی مانگتے ہیں، جو تخص چھی دکھا دیتا ہے اس کوشہر کے اندر جانے دیتے ہیں۔ میں نے بھی یو چھا کہ بیشہر کیا جگہ ہے؟ در بان نے کہامحبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم كا دربار ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی جانے دیا جائے تو دربان نے یو چھا کہ تمہارے یاس چھی ہے؟ میں نے کہا میرے یاس چٹھی نہیں ہے۔ دربان نے کہا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم سے یو جھے کربتا تا ہوں۔ وہ اجازت لینے گیا تو حضور صلی الله تعالی علیہ دالہ دیلم نے فر مایا ، اس مخص سے کہہ دوکہ یاک وصاف ہوکر چٹھی لے کرآئے۔ میں نے جاکراس سے کہا کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا ہے کہ پاک وصاف ہوکرچٹھی لے کرآئے تو اس شخص نے کہا کہ کیسے یاک وصاف ہوکرآؤں اور چٹھی کہاں سے لاؤں؟ پھر دربان نے جاکرمعلوم کیا تو سرکارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ مولوی احمد رضا بریلوی ہے یاک وصاف ہوکرآ ؤ اورانہیں ہے چٹھی بھی لے کرآ ؤ اس وقت آ نکھ کل گئی پھرسونا حرام ہو گیا۔ پھرغیر مقلدمولوی صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کررونے لگے۔روتے روتے ہجکیاں بند گئیں اور سب حال عرض کیا تو بہ کیا، داخل سلسلہ ہوکر مرید ہوئے۔اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجر ہ عنایت فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ یہی چتی ہے اورجس مشی کی تلاش میں تھوہ پیرومرشد ہے (حیات اعلی صرت، ج:٣،ص:١٦٢) حضرات! سہا گن وہی ہے جسے پیاجا ہے محبوب خدارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے نز دیک اعلیٰ حضر س

انوار البيان المحمد المحمد المحمد المحمد المارنا كارثادات المحمد المحمد المارناكارثادات المحمد الم الم احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی برطی عزت اور بلندمقام ہے اور محبوب خدارسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم ا کا است اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت والفت لازم ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی پہونچے کے لئے اعلیٰ حضرت پر استقامت ضروري عورنه رسم نه ری بکعبہ اے افرانی ایں رہ کہ تو می روی یہ ترکستان است یعن ہدایت یانے کی بجائے گراہ ہوسکتا ہے۔ يهال آكرمليس نهرين شريعت اورطريقت كي ے سینہ مجمع البحرین ایے رہنما تم ہو (٣) اعلیٰ حضرت قطب تھے اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنہ کے مرید عبد الرحیم خال صاحب سلطان پوری بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب ر لی کے رہنے والے وہ پیلی بھیت اکثر جایا کرتے تھے، پیلی بھیت کے جنگل میں ایک خدارسیدہ فقیرر ہتے تھے، وہ صاحب ان کی تلاش میں رہا کرتے تھے، وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پیلی بھیت کے جنگل میں اس اللہ والے بزرگ کی تلاش میں رہا کرتا تھا، اتفا قا ایک دن اس فقیر سے جنگل میں ملا قات ہوگئی، بہت ہی بوڑ ھے آ دمی تھے۔ میں نے سلام کیا، جواب دیا اور کہا کہ بچہ یہاں کہاں آگیا؟ بھاگ بھاگ پیشیروں کا جنگل ہے۔ میں بیٹھ گیا کیاد یکتا ہوں کہ پیچھے سے ایک شیر آرہا ہے۔ میں نے کہا،حضرت بچائے شیر آرہا ہے۔ان بزرگ نے شیر کی طرف دیکھا،شیر و ہیں کھڑارہ گیااور مجھ سے فر مایا تو یہاں سے چلا جا تیراحصہ یہاں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میراحصہ کہاں ہے؟ میری دلی تمنا یہی ہے کہ حضور ہی سے مرید ہوں گا۔ تو اس بزرگ فقیرنے فرمایا کہ بریلی محلّہ مودا کران میں ایک قطب مولوی ہے، تیرا حصہ وہاں ہے۔ میں نے نام یو چھا تو اعلیٰ حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضارض الله تعالی عنه کا نام نامی لیا اور مجھے اپنے ساتھ جنگل کے باہر لا کرواپس چلے گئے اس کے بعد میں بریلی شریف آیااوراعلی حضرت رضی الله تعالی عنه سے مرید ہوا۔ (حیات اعلیٰ حضرت، ج.۳۳ می:۱۲۵) حضرات! الله تعالیٰ کے وہ نیک و پارسابندے جوجنگلوں میں رہ کراپنی صبح وشام الله تعالیٰ کے ذکر میں كزارتي بين ايسے خداوالے نيک و پارسا بندے اولياءالله بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلِ بريلوی رضی الله تعالیٰ عنه

انوار البيان المعمد معمدها ١٨١ المعدد مده المعان المعدد ال کے مقام ومنصب کو پیچانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب و ولی فر ماتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنہ سے مرید کراتے نظر آتے ہیں۔ ولى راولى ي شناسد يعنى ولى كوولى بى بيجانة بين-(۵) اعلیٰ حضرت ہرجگہ مریدوں کے ساتھ ہیں مولوی اعجاز ولی صاحب کابیان ہے کہ سمار جری میں والدین کریمین فج کے لئے جانے لگے تو والد و صلحبه اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہو کیس اور اجازت حیا ہیں۔اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر دوبارہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عندنے فر مایا کہ میں سے کہتا ہوں، میں آتے جاتے تہارے ساتھ ہوں۔والدہ ماجدہ فج کے لئے روانہ ہو کئیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ والدہ صاحبہ طیم کعبہ میں نفل پڑھ رہی تھیں کہ لوگوں کا جموم آگیا اور ساتھ والے سب جدا ہو گئے۔ والدہ صاحبہ بہت گھبرا ئیں اور خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا تھا کہ میں آتے جاتے تہارے ساتھ ہوں۔اب کون ساوقت آئے گاجس میں مدوفر مائیں گے؟ لوگوں کا ہجوم اس قدرتھا کہ راستہ ملنا دشوارتھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ، ارا دہ کیا کہ سلام کریں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھوع کی زبان میں فرمایا۔اس قدر جوم کے باوجود مجھے رائے مل گیا اور والدہ صاحبہ آسانی کے ساتھ وہاں سے چلی آئیں اور جب حرم شریف کے دروازہ کے باہرآئیں تو والدصاحب مل گئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنه غائب ہو گئے۔ (حیات اعلیٰ حفرت، جسم ۱۲۲) والدہ صلحبہ جب حج سے واپس بریلی شریف آئیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ خاموش سنتے رہے۔ (حیات اعلی حفرت، جسم ۱۲۷) حضرات!اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنه نائب غوث أعظم اور قطب الارشاد تصاور جوقطب موتا ہے اللہ تعالی کی عطامے جب اور جہاں جا ہتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے۔ مهمين پھيلار ہے ہوعلم حق اكناف عالم ميں امام ابل سنت نائب غوث الورى تم مو

なると こししっこうじんじょうりい 東京東京大学 アハイ 大きなななな بعدوصال كى كرامت (٢) اعلیٰ حضرت نے خواب میں آ کرتسلی دی: جناب محرحین رضوی صاحب کابیان ہے کہ میں اتنا ین بیار ہوا کہ پریشان ہوگیا، میں اپنے پیرومرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا، روروکر رعاما تکی کہ حضور ایک لڑکی سوامہینے کی ہے، باقی سب بچ بھی چھوٹے ہیں۔حضور میرا گھر نتاہ ہو جائے گادعا فرما ، بھے حضورا پنی حیات میں مجھ سے فر مایا کرتے تھے پیروم شدحشر میں، قبر میں ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ حضوراس وقت ر المراده کون وقت ہوگا؟ میرے لئے دعا فر مائے اور اس حالت میں بہت رویا کہ انہیں دنوں میں میری منجھلی لڑی ز اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه کوخواب میں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ تیرے والداس قدر نامدہو گئے ہیں،ان سے کہدوو کہ بہت جلد آرام ہوجائے گا۔ چنانچہ چندون ہی گزرے تھے کہ بماری جاتی رہی اورشفانصيب موكئي - (حيات اعلى حفرت، ج:٣٠ من ١٢٢١) حضرات! اس واقعه سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل پریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس و انور بیاروں مریضوں کے لئے شفا خانہ ہے اور جو شخص صدق دل اور سچی نیت سے آقائے نعمت مر شدِ شریعت و طريقت مجد داعظم دين وملت سركار اعلى حضرت رض الله تعالى عنه كے مزار شريف پر حاضر موكر دعا مانگرا ہے تو الله تعالى اس کویقینا شفانصیب فرماتا ہے اوراس کی ہردعا قبول فرماتا ہے۔ بھاری تیرے در کا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے بھکاری کی مجرو جھولی گدا کا آسراتم ہو غلاموں کو بنا دورہِ شناس منزل عرفاں كہ اس مزل كے اچھے راہم احمد رضا تم ہو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات مديث ضعيف بمرالله تعالى سامير قوى ب: (۱) اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه جب دوسری مرتبه ج کے لئے گئے ، مکم معظمہ میں آپ کو بخارتھا ،محرم شریف کے آخری دنوں میں طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے مسل فر ماکر جمام سے باہر آکردیکھا المعلامة المعلى کہ گھٹا چھا گئے ہے، حرم شریف تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہوگئی، مجھے حدیث شریف یا د آئی کہ جو بارش میں طواف كرے وہ رحمت الى ميں تيرتا ہے۔اس وقت ججر اسود كا بوسہ لے كر بارش ہى ميں كعبہ كا طواف كيا۔ بخارس دى كى وجہ سے پھرلوٹ آیا۔مولانا سید اسلعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخارد کی کرفر مایا کہ ایک ضعیف صدیث کے لئے آپ نے این جان کو تکلیف دی اور بے احتیاطی فر مائی۔ حضرات! عاشق رسول آقائے نعمت حضور اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عندنے جوجواب دیا وہ آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے گر اللہ تعالیٰ سے امیر قوی ہے۔ (الملفوظ،ج:۲،ص:۲۵) حضرات! بہت ی حدیثیں جواپی سندوں کی دجہ سے محدثین کے نز دیکے ضعیف ہیں مگرصا حب روحانیت اولیاءکرام کے نز دیک کشف ومشاہرہ کے باعث قوی ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب منیر العین فی تقبیل الا بہامین میں اس کا تفصیلی ذکر فر مایا۔ فضائل اعمال ميں حديث ضعيف يرعمل بالا تفاق جائز ہے اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عند كلصة بين \_ امام شخ الاسلام ابوذكر يارحة الله تعالى عليه في كتاب الاذكار المنتخب من كلام سيد الابرار مين فرمات بين: محدثین وفقہا وغیرہم علاء نے فر مایا کہ فضائل اور نیک بات کی رغبت اور بری بات سے خوف دلانے میں مدیث ضعف یکمل جائز وستحب ب جب که موضوع نه او-(٢)علامه ابراہيم حلبي غدية المستملي في شرح مدية المصلي ميس فرماتے ہيں: عسل کرنے کے بعد بدن کورومال سے بوچھنامستحب ہے کہ امام ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم وضو کے بعدر و مال سے اعضائے مبارک صاف فرماتے۔ بیحدیث ضعیف ہے مگر فضائل میں حدیث ضعیف بڑمل جائز ہے۔ (٣) حضرت ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه موضوعات كبير ميس بيان فرمات بين: فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر بالا تفاق عمل کیا جاتا ہے، اس لئے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ وضو میں گردن کامسح مستحب یا سنت ہے۔

وانوار البيان المهمه مدهد مدهد ١٨٠ المهم مدهد المادناكار ادات وكالت المدينا اسى طرح كى باتيں امام جلال الدين سيوطي نے طلوع الثريا با ظهار اركان خفيا ميں اور امام ابن الہمام نے المقتد النضيد في شخقيق كلمة التوحيد مين اورسيدي عبد الغني نابلسي نے حدیقه ندبیشرح طریقه محمدید میں اور امام فقیہ لنفس محقق على الاطلاق نے فتح القديرييں لکھي ہيں۔ (منيرالعين في حكم تقبيل الا بهايين من ٥٢٠) حضرات! محبوب خدا مختار دوعالم سيدعالم رسول اعظم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في موالى على شير خدارض الله تعالى عند ك لئے ڈویے ہوئے سورج کو پلٹایا، نکالا جتیٰ کی عصر کاوقت ہوگیا اور مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فر مائی۔ اعلى حضرت امام احدرضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات يين: سورج الٹے یاؤں ملٹے جانداشارے سے ہو جاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حضرات! وہابی دیو بندی اس مدیث شریف کوضعیف مدیث ہونے کی دجہ ہے اس کی فضیلت سے انکار تے ہیں اور ای طرح کچھنی کہلانے والے وہابیوں، دیوبندیوں سے تھیل میل رکھنے والے بھی اس حدیث شریف کی نصلت کے منکر نظرا تے ہیں۔ امام طحاوي وامام قاضي عياض وامام مغلطائي وامام قطب حيضري وامام حافظ عسقلاني وامام حافظ سيوطى وغيرجم في حسن وصحيح كها- (منيرالعين في حكم تقبيل الابهامين من ١٣٩٠) اے ایمان والو! ایک ضعف حدیث میں آیا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کتر وانا برص یعنی کوڑھ پیدا کرتا ہ،ایک بزرگ عالم، (علامہ امیر ابن الحاج مکی صاحب مرخل) نے ضعیف حدیث کا خیال کر کے بدھ کو ناخن كتروالئے تو ان كو برص يعني كوڑھ كا مرض ہو گيا، رات كوسر كار مدينه صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى زيارت نصيب ہوئى، سركارصلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر ماياتم نے نه سناتھا كہ ہم نے بدھ كے دن ناخن كا شے سے منع فر مايا ہے۔اس بزرگ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ والک وسلم میرے نز دیک بیرحدیث صحت کونہ پینچی تھی یعینی میں نے اس حدیث کوضعیف سمجھ کراس برعمل نہیں کیا) تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا تمہمیں اتنا کافی نہ تھا کہ حدیث ہمارے نام یاک سے تمہارے کان تک پینچی۔ بیفر ماکر شافی ونافی حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنا وست شفاان کے (بیار )بدن برلگادیا (تووہ بزرگ) فوراا چھے ہو گئے۔ (کوڑھ کامرض ختم ہوگیا) اس وقت توبہ کی کہاب بهى حديث شريف س كرمخالفت نهكرول گا۔ (منيرالعين في عم تقبيل الابهايين من ١٨٠) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عندان ضعیف حدیثوں برمکمل اعتماد اور بھروسہ

وانوار البيان المهد و المهد المهد المهد المهد المهد المهد الماحدات الماحدا رتے جو کمی نص شرعی کے مخالف نہ ہوتیں اور فضائل اعمال میں پورے اعتماد کے ساتھان پڑعمل کرتے۔ حضرات! آج کل کچھلوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے بغض وعنا دمیں آ کی پیش کی ہوئی بعض ضعیف ٔ حدیثوں کوضعیف کہہ کریہ باور کرانا چاہتے ہیں کہاعلیٰ حضرت امام احمد رضارضی اللہ تعالی عنے کی تصانیف اور اشعار قابل اعتماد نہیں ہیں جب کہ ائمہ ومحدثین کے اقوال کی روشنی میں ظاہر اور ثابت ہے کہ ضعیف مدیث جو کسی نفس شرعی کے مخالف نہ ہوفضائل میں جائز ومستحب ہے۔ مخالف ہے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تحریرالیمی پیش کر د\_ر جوكن ص شرى كى مخالف مو فأتوا برُهانكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ -اذان ثانی کے مسکہ میں منہ کی کھائی ہے آج تک کوئی حدیث ثبوت میں نہیش کر سکے کہاذان ٹانی مسجد کے اندر دینا سنت ہے۔ بغض رضا کتنا سنگین جرم ثابت ہوا کہ سنت کی مخالفت کا داغ تمہارامقدر بن گیااور یہ بدنما داغ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ہے تو بر کرلودر ند کلک رضا ہے خخ خونخوار برق بار اعداء سے کہہ دو خر منائیں نہ شرکریں (۲) مجامدہ کسے کہتے ہیں مجاہدہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عندفر ماتے ہیں کہ اس کے لئے اُسی برس در کار ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ورحت ہوجائے توایک آن میں نصرانی سے ابدال کر دیاجا تا ہے اور صدق نیت کے ساتھ مشغول مجاہدہ ہوتو امداد الہی خود کارفر ما ہوتی ہے۔عرض کیا گیا کہ دنیوی ذرائع معاش اور دینی خدمات سب کو چیوڑ نا پڑے گا،فر مایا:اس کے لئے یہی خد مات مجاہدات ہیں بلکدا گرنیتِ صالح ہے توان مجاہدوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرت امام ابواسحاق اسفرا کینی جب انہیں بدمذہبوں کی گمراہی کی خبر ہوئی تو ان علماء کے پاس تشریف کے گئے جودنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں مجاہدہ کررہے تھے،ان سے فر مایا اے سوتھی گھاس کھانے والواتم یہاں ہواوراستِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه داله وسلم فتنول میں ہے۔ تو ان علماء نے جواب دیا کہ امام برآیہ ہی کا کام ہے، ہم سے ہوہیں سكتا \_امام وبال سے والیس آئے اور بد مذہبول كےروميں دريا بہا ديئے \_ (الملفوظ،ج:١،٩٠)

انوار البيان المهم و المهم الما المهم الما المهم الما المرادرا الما المرادات وكراات المعمد امام ابن حجر مکی رحمة الله تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوگئی، ان کو کسی نے خواب میں , بھا، یو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان عالم صاحب نے جواب دیا کہ مجھ کو جنت عطاکی گئی۔ نام کے سبب ملكمجوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كے ساتھ اس نسبت كے سبب جوايك كتے كوراعى كے ساتھ موتى ہے كہ م ہرونت کتا بھونک بھونگ کر بکریوں اور بھیڑوں کو بھیڑئے سے ہوشیار کرتار ہتا ہے۔ مانیں ،نہ مانیں بیان کا کام-فر مایا کہ بھو نکے جاؤبس اس قدرنسبت کافی ہے۔ لا کھریاضتیں ، لا کھجاہدے اس نسبت پر قربان۔جس کویہ نسبت ماصل بوگئ اس کوکسی مجامده کی ضرورت نبیس - (الملفوظ،ج:۳،ص:۳۸) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه گویا بتا نا اور سمجھا نا چاہیے ہیں کہ اس ز مانے میں سب سے بڑا مجاہدہ دین کی خدمت کرنا ہے اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان کے چوروں، ڈاکوؤں کودیکھ کربھو نکتے رہیں اور امت کو جگاتے رہیں۔ سونا جنگل رات اندهیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے حضرات! کہاجاتا ہے کہ(۱) بغیر پیر کے فلاح و کامیابی نہیں اور (۲) جس کا کوئی پیز نہیں اس کا پیر شیطان ہے ہاں اولیاءکرام کے ارشاد سے دونوں باتیں ثابت ہیں تفصیلی معلومات کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کی تصنیف فتا وی افریقه کا مطالعه ضروری ہے۔ (مخص امام احمد رضااور تصوف، ۱۰۷۰) طالب اور مرید ہونے میں فرق ہے: طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے اور بیعت یعنی مرید ہونے کامعنی بور بےطور سے بکنا۔ پیر کے لئے جار شرطوں کا ہونا ضروری ہے اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ (۱) سن صحیح العقیده مسلمان مو ( دیوبندی ، و مالی ، رافضی وغیره بدند مب نه مو) (۲) پیرے لئے کم ہے کم اتناعلم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ضروریات کے مسائل کتاب سے خود تکال سکے (٣)اس كاسلسلة حضورا قدس صلى الله تعالى عليه واله وملم تك متصل موكهين منقطع نه مو\_ (١) فاسق معلن نه بور (الملفوظ، ٢٥، ص ١٨، موانح اعلى حفرت، ص ٢٣٧)

النوار البيان المدلم المدلي المراد المدلية المراد المدلية المراد الماد المدلية المراد الماد المدلية المراد امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب کی وفات ہوگئی، ان کوکسی نے خواب میں , کھا، یوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ان عالم صاحب نے جواب دیا کہ مجھ کو جنت عطا کی گئی۔ نظم کے سبب مل محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوللم كے ساتھ اس نسبت كے سبب جوا يك كتے كوراعى كے ساتھ ہوتى ہے ك ہے وقت کتا بھونک بھونک کر بکریوں اور بھیڑوں کو بھیڑ ہے سے ہوشیار کرتار ہتا ہے۔ مانیں ، نہ مانیں بیان کا کام۔ فر ماما کہ بھو نکے جاؤبس اس قدرنسبت کافی ہے۔ لا کھریاضتیں ، لا کھجاہدے اس نسبت پر قربان۔جس کویہ نسبت ماصل ہوگئی اس کو کسی مجامدہ کی ضرورت نہیں۔ (الملفوظ،ج:٣٨،٥،٢٠) حضرات! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه گویا بتا نا اور سمجھا نا جا ہے ہیں کہ اس ز مانے میں سب سے برامجامدہ دین کی خدمت کرنا ہے اور مومنوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان کے چوروں،ڈاکوؤںکود مکھ کربھو نکتے رہیں اور امت کو جگاتے رہیں۔ سونا جنگل رات اندھری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے حضرات! کہاجاتا ہے کہ (۱) بغیر پیر کے فلاح وکامیانی ہیں اور (۲) جس کا کوئی پیز ہیں اس کا پیر شیطان ہے ہاں اولیاء کرام کے ارشاد سے دونوں باتیں ثابت ہیں تفصیلی معلومات کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنه كي تصنيف فتاوي افريقه كامطالعه ضروري ہے۔ (مخص امام احدر ضااور تصوف، ١٠٧٠) طالب اور مرید ہونے میں فرق ہے: طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے اور بیعت یعنی مرید ہونے کامعنی بورے طورسے بکنا۔ پیر کے لئے جار شرطوں کا ہونا ضروری ہے اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ (۱) سن هج العقيده مسلمان بو ( ديوبندي، و ما بي، رافضي وغيره بد مذہب نه بو ) (٢) پيركے لئے كم سے كم اتناعلم ضرورى ہے كہ بغيركى كى مدد كا بخ ضروريات كے مسائل كتاب سے خود تكال سكے (٣) اس كاسلسلة حضور اقد س صلى الله تعالى عليه داله وسلم تك متصل موكهين منقطع نه مو-(٣) فاسق معلن نه بور (الملفوظ، ٢٦،ص ١٨، سوائح اعلى حفرت، ص ٢٣٧)

انواد البیان ایم می می است است است است است است است است است الم این جس کو پیر و مرشد بنایا جائے پھر ای سلسلے می اسلیمنز تامام احدرضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عندارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بیعت ہونا ،مرید ہونا ایک رسم سمجھ کر ہو عاتے ہیں ،حقیقت میں بیعت کامعنی نہیں جانتے۔

# اعلیٰ حضرت سے مرید کی پہچان بتاتے ہیں

بیعت اسے کہتے ہیں کہ حضرت پخی منیری علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فر مایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ مختبے نکال دوں ان کے مرید نے عرض کی بیہ ہاتھ حضرت پخی منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں ، اب دوسرے کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت بحن علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت بحن منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔ (الملفوظ، ۲۲،ص:۳۱، سوانے اعلیٰ حضرت ،ص:۳۲۷)

### فنافی الشیخ کامرتبہ سطرح حاصل ہوتا ہے؟

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مرید کوچا ہے کہ بید خیال رکھے کہ میراث خ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو پیر ومرشد کے قلب کے پنچ تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ مجبوب خدار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے فیوض وانو ارقلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آرہے ہیں۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد بیر حالت ہوجائے گی کہ ہر جگہ شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی اور پھر ہر حال میں اپنے پیرو مرشد کوایے ساتھ یاؤگے۔ (مخص الملفوظ، ۲۰،۳)

### حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كارشا ويريقين

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رض الله تعالی عند کومحبوب خدامصطفیٰ جانِ رحمت صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے ارشا دمبارک اور تعلیم فرمائی ہوئی دعاؤں پرکس قدریفین اوراطمینان حاصل تھا۔

ایک مرتبہ بریلی شریف میں مرض طاعون شدت کے ساتھ پھیلا۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ کے جھوٹے بھائی ایک شدت سے بخار ہوا۔ اور کان کے پیچھے گلٹیاں نکل آئیں۔ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ایک طبیب کو لائے۔ طبیب نے یہ کیفیت دیکھ کر بار بار کہا کہ یہ طاعون کا مرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنہ نے

وهد البيان المهد ا فر ماما، میں خوب جانتا ہوں کہ بیہ بات غلط ہے نہ مجھے طاعون ہے نہ انشاء اللہ بھی طاعون ہوگا اس لئے کہ میں نے طاعون زوہ کود مکھ کربار ہاوہ دعا پڑھ لی ہے جے حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر مایا کہ جو شخص کسی بلارسیدہ کو ر کھ کرید دعا پڑھ لے گا ،اس بلاسے محفوظ رہے گا ، وہ دعا یہ ہے۔ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِير مِّمَّن خَلَقَ تَفُضِيلاً 0 جن، جن امراض کے مریضوں اور جن، جن بلاؤں کے مبتلاؤں کودیکھ کرمیں نے اس دعا کو پڑھا بحمہ ہ تعالیٰ آج تكان سب محفوظ ومامون اور بعونه تعالى بميشه محفوظ ربول گا\_ چنانچے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنمجبوب خدا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ارشاد پر یقین کامل کی بدولت اس مض مے محفوظ رہے اور شفایاب ہو گئے۔ (مخص الملفوظ، ج:۱،ص:۱۵) حضرات! ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم کا ہرارشادحق ہے۔ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فر مان غلط ہو جائے اور پورانہ ہو۔ ہرمومن ومسلمان کومحبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ہر رشادوفر مان پریفین کامل رکھنا جا ہے اورسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی بتائی ہوئی دعا وُں کوممل میں لا نا جا ہے۔ نذرانه قبول كرناسنت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ ہے ایک صاحب مرید ہوئے اور نذرانہ پیش کیا۔ فر مایا س کی کیوں تکلیف کی؟ انہوں نے عرض کیا ،حضور! میری خوشی اسی میں ہے کہ حضورا سے قبول فر مالیں۔ الحمد للدكه حضور نے مدیم مخضر قبول فرمالیا اور ارشاد فرمایا كه میں پہلے نذر نہیں لیا كرتا تھا مگر جب سے بیہ حدیث شریف میری نظرے گزری کہ کوئی شخص دے تولے لے ورندایک دن ایسا آئے گا کہ مانکے گا اور نہ ملے گا لعدميں \_ (حيات اعلى حفرت،ج:٣٠٥) ياؤل چومنے برناراضكي ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنه کے پاؤں چوم لئے اعلیٰ حضرت رض الله تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فر مایا اس سے بہتر تھا کہ میرے سینے میں تلوار کی نوک پوست کر کے پیٹھ کی طرف نکال لیتے ، مجھے تخت اذیت اس سے ہوئی ۔خوب یا در کھو، اب بھی ایسانہ کرنا ورنہ نقصان الفاؤك\_ (حيات اعلى حفرت،ج:٣،٩٠٠) A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

المادراك البيان المهد المديد المديد المديد المديد المادراك المادراك المديد المد عشرہ میں سبز ،سرخ ،سیاہ رنگ کالباس پہننامنع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندمحرم شریف کی پہلی تاریخ سے دس محرم تک سبز،سرخ، ساه لباس بمنغ سيمنع فرماتي- (مخص،حيات اعلى حفرت،ج،٣٩٥) مسجد کا احتر ام: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه فرشِ مسجد پر ایز می اور انگو نے کے بل چلاكرتے تھے كەدھىك پيدانە ہو۔ (حيات اعلى حفرت، ج:٣٠٩) مسجد میں آگرفوراً نیت باندھنا سنت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں آ کرسنتوں کی نیت اس وقت با ندھتے ہیں جب تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں۔حالانکہ مسجد میں آتے ہی بلا تاخیر نیت باندهناجا بخ-(حيات اعلى مفرت،ج:٣٠٩) نمازمين جادراور صفى كاطريقه اعلی حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے وقت اگر چا درجسم پر ہے توسرے اوڑ ھے شانوں (كندھوں) سے نبيں \_ (حيات اعلىٰ حفرت،ج:٣٠٠٥) د فع وسواس کی تدبیر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ سوکر اٹھتے ہی تین مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے ہے تمام وسوسوں سے بچار ہے گا اور دن بھراس کی برکت اس کے خیالات پر حاوی رہے گی۔ ( الخص، حيات إعلى حضرت، ج:٣،٩٠) حضرات! حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات کو دومرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے رات بھر ہر بلا اور مصیبت ے محفوظ رہے۔ **刘·朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱朱** 

النوار البيان المعلى على ١٩٠ المعلى ١٩٠ المعلى ١١٥٠ المعلى المادناكارثادات المعلى عمامہ، معلیٰ اور پائجامہ سرکے نیج ہیں رکھنا جا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بر میلوی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ سرکے بینچے عمامہ اور مصلیٰ اور پائجامہ نہیں ركهنا جا اورعمامه ك شمله عن ناك، منه صاف نهيل كرنا جا بين - (حيات اعلى حفرت، جهم، ٥٠) مزار برحاضری کے آواب: اعلیٰ حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ (۱)صاحب قبر کی پائنتی سے مواجه میں باادب حاضر ہوکر سلام عرض کر لیکن سلام کے وقت بفتر ررکوع نہ جھے کے غیرخدا کے لئے اتناخمیدہ ہوناممنوع ہے۔ (۲) مزار شریف ( قبرشریف ) سے جار ہاتھ کے فاصلہ پر کھڑا ہو۔ (٣) مزار كويشت نه بونے يائے۔ (٣) ججره خاص كے اندر بے با كاندكى سے كلام نہ ہو،كم سے كم اتناياس ولحاظ ركھے جتنا حيات ِظاہرى ميں رکھتا تھا کہ بعد وصال کہیں زیادہ ادراک ہوجا تا ہے۔ (حیاتِ اعلیٰ حضرت،ج:٣٠٩٥) اعلى حضرت غيرول كي نظريين مولانا کوشنیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور حکومت یا کتان مسکلة تکفیریرا ظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے استاذیشنخ الحدیث حضرت مولا نامحمدادریس کا ندهلوی دیوبندی بھی بھی اعلیٰ حضرت مولا نااحمدرضا کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کرتے کہ مولانا احمد رضا خال کی مجنش تو انہیں فتوؤں کے سبب ہو جائے گی ۔اللہ تعالی فرمائے گا احمد رضا خال تمہمیں ہمارے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم) سے اتنی محبت تھی کہ استے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو ہین رسول (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کی ہے تو ان پر بھی كفر كا فوی لگادیا۔ جاؤاس ایک عمل پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔ اورمولانا كوثر نیازی دیوبندی پھر لکھتے ہیں كم دبیش اسى طرح كاایک واقعہ مفتی اعظم پا كستان حضرت مولانا مفتی محمشفیع دیوبندی سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں: جب مولا نا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کو کسی نے آ کر اطلاع دی۔مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لئے ہاتھ اٹھادیئے۔ جب دعاکر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کی نے

انواد البیان المحد البیان المحد الم

## مولا نااشرف على تفانوي

حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی فر ما یا کرتے تھے کہ اگر جھے کومولا نااحمدرضا خال بر بیلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کاموقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ (اسوہ اکابر، من: ۱۸، بحوالہ امام احمدرضا ارب علم ووائش کی نظر میں من: ۱۰۸)
حضرت والا اشرف علی تھا نوی مولا نااحمدرضا خال صاحب بر بیلوی کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فر ما یا کرتے کہ ان (مولا نااحمدرضا خال بر بیلوی) کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہواور ہم لوگول کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ رسل گستا خشجھتے ہوں۔ (اشرف السوائح، ج: ۱، من: ۱۹۹۱)
مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب فر ماتے ہیں کہ میرے ول میں (مولا نا) احمد رضا خال صاحب کا بے حد احتر ام ہے وہ ہمیں کافر کہتا ہے کیکی عشق رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی بنا پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔
احتر ام ہے وہ ہمیں کافر کہتا ہے کیکی عشق رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی بنا پر کہتا ہے کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا۔
(بحوالہ امام احمد رضا ارباب علم ووائش کی نظریش ہندا)

## مولا نامرتضلی حسن در بھنگی

مولانا مرتضی حسن در بھنگی ناظم تعلیمات دیو بند لکھتے ہیں: اگر مولانا احمد رضا خاں صاحب کے نزدیک بعض علاء دیو بندایے ہی (گتاخ و بے ادب) تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو (مولانا احمد رضا) خاں صاحب پران علاء دیو بندکی تکفیر فرض تھی ،اگر دہ ان کوکا فرنہ کہتے تو خود کا فر ہوجاتے۔ (اشدالعذ اب ص۱۲)

#### مولانا كوثر نيازى ديوبندى

مولانا کوثر نیازی دیوبندی سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان لکھتے ہیں: ہریلی میں ایک شخص پیدا ہواجو نعت گوئی کا امام تھا اور احمد رضا خال بریلوی جس کا نام تھا، ان سے ممکن ہے بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف النواد البيان المهمم مله المهم المه مو،عقیدوں میں اختلاف ہو، کیکن اس میں کوئی شک نہیں ک<sup>ے عش</sup>ق رسول (صلی اللّه علیه وسلم )ان کی نعتوں میں کوٹ، کی یے کر مجرا ہے۔ (مغانِ نعت، ص: ۲۹، کرا چی، ۱۹۷۵ء بحوالہ امام احدر ضاار باب علم ودانش کی نظریس، ص: ۱۱۰) پرمولوی کوشر نیازی دیوبندی لکھتے ہیں: ان (مولانا احدرضا خال بریلوی) کی امتیازی شان ان کاعشق رسول (صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم) ہے جس میں وہ سرتا پا ڈ و بے ہوئے ہیں۔ چنانچیدان کا نعتیہ کلام بھی سوز و گداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق وشوق سے اوراحتر ام سے پڑھاجا تا ہے۔ ( انداز بیان ،ص: ۸۹ بحواله عاشق رسول ،ص: ۹ ، بحواله امام احمد رضاار باب علم و دانش کی نظر میں ،ص: ۱۱۱) حضرات! آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اور دوسرے وہابی، دیوبندی مولوی ہارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولا نا احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ءنہ کوعاشق رسول (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) کہ رہے ہیں اور وہا بیوں اور دیو بندیوں کے بڑے مولانا مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب تو یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز ادا کرتا۔ تو گویا دیو بندی حضرات بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه کومسلمان اور مومن سجھتے ہیں جبھی تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش اور تمنیا رتے نظراتے ہیں۔ الْفَضُلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْاعداءُ لِعِي فَصل وَق وبى م كر ممن بهي كوابى د\_\_ اعلى حضرت كي آخري مجلس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ کے سخت علالت کے زمانے میں نقابت و کمزوری کے باوجود بھی آپ کی ہرمجلس، وعظ ونصیحت کا ذخیرہ ہوا کرتی۔علالت کے زمانے میں آپ کثرت سے اپے مشفق ومهر بان نبی ، رجیم و کریم رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا ذکر فر ما یا کرتے اور خصوصیت کے ساتھ اینے اور تمام مسلمانوں کے لئے حسن خاتمہ کی دعا کرتے۔آپ کی خشیت اور گربیہ وزاری کی بیہ حالت تھی کہ اکثر احادیث بیان فرماتے تو خودآپ کی اور حاضرین مجلس کی روتے روتے ہچکیاں بندھ جاتیں۔اکثر فرمایا کرتے کہجس کا ایمان برخاتمہ ہوگیا اس نے سب کچھ یالیا۔ بھی فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ بخش دے توبیاس کافضل ہے اور نہ بخشے تو اس کاعدل ہے۔ ایک دن لوگوں کو کا شانہ اقدس پرطلب فر مایا اور دین وایمان کو بچانے کے سلسلہ میں ان کوسخت تا کیداور نصیحت فر مائی، وعظ وتصحت کی اس آخری مجلس میں آپ نے جوایمان افروز تقریر فرمائی اس کا خلاصه قل کیا جاتا ہے۔

انوار البيان المهد و و و البيان المعدد و و البيان المعدد و و البيان المعدد و المعدد یبارے بھائیو! مجھےمعلوم نہیں کہ میں کتنے دن تہارے اندر کھبروں گا، تین ہی وقت ہوتے ہیں : بچین، جوانی، بڑھایا، بچین گیا، جوانی آئی۔ جوانی گئی، بڑھایا آیا اب کون ساچوتھا وفت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ایک موت ہی باقی ہے۔اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فر مائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کوسنا تار ہوں مگر بظاہراب اس کی امیر نہیں۔ ا بےلوگو! تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی بھولی بھیٹریں ہواور بھیٹریئے تمہارے حیاروں طرف ہیں، وہ چاہتے ہیں کتمہیں بہکا کیں اور فتنہ میں ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا کیں ،ان سب سے بچو اور دور بھا گو۔ دیوبندی، رافضی، نیچری، قادیانی، چکڑالوی پیسب فرقے بھیڑیئے ہیں،تمہارے ایمان کی تاک ا میں ہیں،ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔ حضورا قدس سيدعا لم صلى الله تعالى عليه والدو ملم الله رب العزت جل جلاله كنور بين ، حضور صلى الله تعالى عليه والدو ملم سے صحابهٔ کرام روش ہوئے، صحابهٔ کرام سے تابعین روش ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روش ہوئے، ان سے ائمہ مجہدین روش ہوئے،ان سے ہم روش ہوئے،اب ہمتم سے کہتے ہیں یانور ہم سے لےلوہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روش ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ ورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی سیجی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اوران کی تکریم اوران کے دشمنوں کی سچی عداوت۔جس سے اللہ ورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی شان میں ادنیٰ تو بین یا وَ پھر وہ تمہارا کیسا ہی بیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤ۔جس کو بارگاہِ رسالت میں ذرابھی گتاخ دیکھو پھروہ تہہارا کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ ہواہنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو \_ میں یونے چودہ برس کی عمر سے یہی بتا تار ہااور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں۔اللہ تعالی ضرورا پینے دین کی حمایت کے لئے کسی بندے کو کھڑا کردے گا۔ مگرنہیں معلوم میرے بعد جوآئے کیسا ہوا در تمہیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کوخوب س لوججة الله قائم ہوچکی،اب میں قبرسے اٹھ کرتمہارے پاس تبانے نہ آؤں گا،جس نے اسے سنااور مانا قیامت کے دن اس کے گئے نورونجات ہےاورجس نے نہ مانااس کے لئے ظلمت وہلاکت ہے (مخص،وصایا شریف، بحوالہ سوانح اعلیٰ حضرت من ٢٧٨) اعلى حضرت كى وصيت كه ميرى قبركوكشاده ركهنا اعلیٰ حضرت امام احمدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کس شان کے عاشق رسول تھے کہ آپ نے وصال شریف سے پہلے وفن کے بارے میں بیوصیت فرمائی کہ میری قبرکوا تنا کشادہ رکھنا کہ جب میرے مشفق ومہربان

انوار البيان المهم الله المهم المهم

نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم میری قبر میں تشریف لا کیں تو میں قبر میں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی تعظیم و ادے کے لئے کھڑا ہوسکوں۔ (ذکر رضا میں:۳۳)

حضرات! اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رض الله تعالی عنه گویاد نیاوالوں کو بیبتانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں محفل میل دوغیرہ میں ہم اپ آ قاصلی الله تعالی علیہ دالہ وہلم کی محبت و تعظیم میں کھڑ ہے ہو کرصلوٰ قوسلام پڑھتے ہیں توجب قبر میں بیارے آ قام صطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ دالہ وہلم تشریف فرما ہوں گے تو میں کس طرح قبر میں لیٹار ہوں گا اس لئے میری قبر کواس قدر گہری اور کشادہ رکھنا کہ ہم وہاں بھی کھڑ ہے ہوگر براھیں۔

مصطفیٰ جان رحمت په لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت په لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آتا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

درودشريف:

### اعلى حضرت كاوصال

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رض الله تعالی عنه پیس صفر ۱۳۳۰ اصطابق ۱۹۲۸ کتوبر ۱۹۳۱ ء کو جمعه مبار کہ کے دن ۲۰ بجگر ۲۳۸ منٹ پرعین اذ ان جمعه بیس ادھر تی علی الفلاح کی پکارشی ادھر دوح پرفتوح نے داعی الی الله کولبیک کہا۔
حضرت مولا ناحسنین رضا خال صاحب جو وصال کے وقت اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عند کی بارگاہ بیس موجود تھے وہ تخریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوی رضی الله تعالی مند نے وصیت نامتر برکر ایا پھراس پرخود عمل کرایا۔
وصال شریف کے تمام کام گھڑی دیچہ کرٹھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے جب دو بجنے بیس چار منٹ باقی تھے تو ارشاد فرمایا کہ تصاویر ہنا دو ( حاضرین کے دل بیس خیال گزرا کہ ) یہاں تصاویر کا کیا کام ، بی خیال آنا تھا کہ خود ارشاد فرمایا : یہی کارڈ ، لفا فیدرو ہیے ، بیسے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا نا حامد رضا صاحب سے ارشاد فرمایا وضوکر کے قرآن لا وَاور حضرت مولا نا حامد رضا صاحب سے ارشاد فرمایا وضوکر کے قرآن لا وَاور حضرت مولا نا حامد رضا صاحب سے ارشاد فرمایا وضوکر کے قرآن لا وَاور حضرت مولا نا حامد رضا وقت حاضر بارگاہ ہوئے ، آپ نے سب کے مرشریف کے جن رمنٹ رہ گئے ہیں پچھلوگ اس وقت حاضر بارگاہ ہوئے ، آپ نے سب کے سلام کا جواب دیا اور سیر مجمود علی صاحب نے دونوں ہاتھ بڑھا کر مصافحہ فرمایا اور حال دریا فت کیا گیا مگر آپ اس

انوار البيان المعمد مدهد المعان المعدد المعد وقت حاكم مطلق مجبوب حقیقی جل مجده كی طرف متوجه تھے، کچھ نہ ارشا دفر مایا ،سفر كی دعا ئیں جن كا چلتے وقت مڑھنا منون ب، تمام وكمال بلكم معمول شريف سے زائد يراهيں پھركلمة طيب لا َ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّه (صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم) بورا پڑھا، پھراس کے بعد طاقت نہرہی اورسینہ پر دم آیا ادھر ہوٹوں کی حرکت و ذکر ہاس، انفاس كاختم ہونا تھا كہ چېرة مبارك پرايك لمعه نور كاجيكا جس ميں جنبش تھى جس طرح آئينه ميں لمعان خورشيد جنبش كرتا ہے۔اس کے غایب ہوتے ہی وہ جان نورجسم اطهر حضور سے برواز کر گئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه خوداسی ز مانے میں آپ نے ارشا دفر مایا تھا کہ جنہیں (سرکار مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم) ا یک جھلک دکھا دیتے ہیں وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ( مخص سوانح اعلیٰ حضرت بص: ٣٨٢،٣٨١) اوراعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه نعت شریف میں یوں بیان فر ماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للد الحد میں ونیا سے مسلما ن گیا اعلى حضرت بارگاه رسول ميں مشهور عاشق رضا، ولی کامل حضرت مولا نا شاه بدرالدین احمه قا دری بر کاتی رضوی رضی الله تعالی عنه اپنی مقبول تصنیف سوانح اعلیٰ حضرت میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ ادھر ۲۵ صفر ۱۳۴۰ ہے جعد کے دن۲ بجکر ۳۸ منٹ پر بر یکی شریف میں اعلیٰ حضرت قبلہ دنیائے فانی سے روانہ ہورہے ہیں اورادھر بیت المقدس سے ایک شامی بزرگ ٹھیک ۲۵ صفر ۱۳۳۰ ھوخواب میں کیا و مکھر ہے ہیں کہ حضور اقدس مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم تشریف فر ما ہیں ۔حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم حاضر دریار ہیں کیکن مجلس یرسکوت طاری ہے۔ابیامعلوم ہور ہاہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے، وہ شامی بزرگ بارگاہِ رسالت میں عرض كرتے ہيں۔ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِني ميرے مال، باپ حضور يرقربان! كس كانتظار ب\_سيدعالم صلى الله تعالى عليه والدولم نے ارشا دفر مایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ انہوں نے عرض کی احمد رضا کون ہیں ! حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بے داری کے بعد انہوں نے پیندلگایا تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا ہندوستان کے بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور اب تک بقید حیات ہیں پھر تو وہ شوق ملاقات میں ہندوستان کی

النوار البيان المعمد على المها المهم المه ط ن چل پڑے۔ جب بریلی پنچ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کے لئے تشریف لائے ہں وہ ۲۵ صفر مسلاھ کواس ونیا سے روانہ ہو چکا ہے اور وہی ۲۵ صفر ان کی تاریخ وصال تھی میں نے پیطویل سفر مرف ان کی ملاقات کے لئے ہی کیالیکن افسوس کے ملاقات نہ ہوسکی۔ اس سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه کی مقبولیت بارگاہ رسول میں معلوم ہوتی ہے۔ كول نه بوعاشق رسول يول بى نواز عاجاتے ہيں۔ (سوائح الل حفزت بن:٢٨٧،٣٨٥) کیوں رضا آج گلی سونی ہے اُنھ میرے وجوم کیانے والے اعلى حضرت فاصل بريلوى عبقرى عصراور نابغه روز گار شخصيت تنه حضرت صاحبز اده سیدخورشید احر گیلانی، یا کتان لکھتے ہیں کہ آج کل عبقری اور نابغه، کالفظ بہت ستا ہو گیا ے اور ہر تیسرا چوتھا پڑھالکھا آ دی خود کوعبقری اور نابغہ کہلوانے پرمصر ہے اور علامہ ہونا تو ہرایک کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیاہے جس کی بازار میں . ذراسی بکری' ہووہ عبقری بن جاتا ہے اور جس کومعمولی سی قوت ناطقہ ل جائے وہ نابغہ ہوجا تا ہے، حالانکہ (۱) سرمنڈ انے سے کوئی قلندراور یونان میں پیدا ہونے سے کوئی سکندرہیں بن جاتا۔ (۲) آ داب قلندری سے ہر شخص آگا نہیں ہوتا اور شان سکندری کا ہر فر دحامل نہیں ہوتا۔ اس لئے عبقری اور نابغہ،صدی بھر میں دو جار ہی ہوتے ہیں۔اگران کی قطاریں کٹنی شروع ہوجا کیں تو ہر ڈھلے کے بنیجے سے ارسطواور افلاطون ہی برآ مد ہوں گے۔صورتِ حال اگر اس طرح ہوتو کسان کھیتوں میں گاجر مول لگانے کے بچائے سقراط اور بقراط لگانا شروع کردیں۔ بلاشبهاعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالىء عبقرئ عصر اورنا بغدروز گارشخصيت تته جن كى علمي تخلیقات ہے استفادہ کرنے کے لئے بذات خود تخلیقی ذہن در کار ہے۔روایتی ذہن تو چار قدم چل کر ہانپ جاتا ہے۔ میری بات پراعتبار نہ آئے تو ان کی تصنیفات کی فہرست ملاحظہ کر کیجئے متن تو دور کی بات ہے فقط کتابوں کے نام بھنے کے لئے المنجد جیسے لغت کی ہمہ وقت ضرورت لاحق رہتی ہے۔مثلاً علم لوگارٹم ،علم تکسیر،علم زیجات ،علم ارثما معلی علم توقیت اور ٹریکنو میٹری پران کی تخلیقات پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ اس خطے میں کتنے ہوں گے؟ شاید بڑی آسانی کے ساتھ الگلیوں پر گئے جاسکیں۔ (امام احدرضائبر جولائی والاوو)

مع انوار البيان المهد مد مد مد المدان المد مد مد مد المارثادات وكال المارثادات وكالت الم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آ گئے ہوسکے بھا دیے ہیں اعلیٰ حضرت کی پارگاہ میں مطالعہ جیران ہے اور زبان وقلم قاصر علامه مولانا محدا حدرضوى مصاحى لكصة بين: امام احمد رضا کی زندگی کوجس قدر گہری نظر ہے دیکھا جائے گا اس طرح کے آبدار موتیوں کی جلوہ ریزیاں عام ہوتی نظر آئیں گی،ان جلوؤں کوکوئی کہاں تک سمیٹے؟ مطالعہ جیران ہےاورزبان قلم قاصر مختصریہ کہا خلاص اور للبیت نے ان کے قلب و ذہن کو بوری طرح معطر کرر کھا تھا۔ (امام احمد رضااور تصوف من ۲۷) سی بھی شخصیت کواس کے معاصرین زیادہ پہچان سکتے ہیں اور ان لوگوں کا بیان زیادہ معتبر ہوگا جوعلم وفن میں خود بلندر تبہ ہوں اور جنہیں اس شخصیت سے ملاقات اور اسے جانچنے پر کھنے کا موقعہ ملا ہو۔ امام احدرضا قدس سرؤ نے سفر حج میں اکابر علمائے حرمین سے ملاقا تیں کیں ، ان کے ساتھ علمی مجلسیں بھی رہتیں۔انہوں نے امام احمد رضا کی باتیں بھی سنیں، زبانی بحثیں بھی دیکھیں، رشحات قلم بھی ملاحظہ فرمائے، کر دارو عمل، افکار وخیالات کا بھی جائزہ لیا، ان سب کے بعد امام احمد رضا کی مدح میں انہوں نے جوارشادات تح پر کئے انصاف کی آنکھیں روش کرنے کے لئے کافی ہیں۔ وہ حضرات ایسے غبی اور کم علم نہ تھے جوایک ہندی کے علم وضل سے بلا وجہ متاثر ہوجا کیں اور معرفت وحقیقت میں اس کے پایئے بلند کاتح ریں اعتراف کرنے لگیں،ان کاقلم ایبا ہے احتیاط اور بے لگام نہ تھا کہ تحقیق و تفتیش کے بغیر ایک مخص کے لئے مدائح کا دفتر تیار کردے۔ حرم کی سرز مین پرتو دنیا بھر کےعلماءومشائخ پہنچتے رہتے تھے لیکن وہ اکابرکس ہے متاثر ہوئے؟ اور کس کے علم وضل کا خطبہ پڑھے، اس سلسلہ میں ایک بیان پراکتفا کرتا ہوں۔ مدینه منوره میں علماء نے امام احمد رضا کا جواعز از واکرام کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے شیخ اکرام اللہ مہاجر مدنی علمه الرحمة فرمات بيل-میں سالہا سال سے مدیند منورہ میں قیام پزیر ہوں ہندوستان سے ہزار ہاہزارانسان آتے ہیں جن میں علاء، صلحا، اتقتیا جمی ہوتے ہیں لیکن میری آنکھوں نے یہی دیکھا کہ وہ شہر مبارک کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کوئی توجه دينے والانہيں ہوتا۔

انوار البيان المدهد المديد ا لیکن آپ کے اعز از کا بیرحال ہے کہ عوام تو عوام بڑے بڑے علماءاور ارباب علم وفن اصحاب عز وعظمت آپ ی طرف چلے آرہے ہیں اور آپ کے اگرام و تعظیم میں سبقت کرتے ہیں۔ بیاللہ کا فضل ہے جے جاہے عطا فريائے اور الله بوے فضل والا ہے۔ (الا جازاۃ المعید مند) ان اکا برعلاء نے امام احمد رضا کے علم ظاہر ہی نہیں بلکہ علم باطن اور عرفان وتصوف کی بھی شہاد تیں دی ہیں۔ یروفیسرڈاکرمسعوداحمرصاحب نے ان شہادتوں پرمتقل کتابتحریری ہے۔اس کےمطالعہ سے بھی بیمعلوم ہو مائے گا کہ اکابر حرمین نے امام احمد رضا کے علم معرفت اور مقام طریقت کی بلندی کا بھی برملااعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ فاصل بريلوى علمائے جازى نظريس مزید مخقیق کے لئے وہ کتابیں (یعنی سوائح اعلیٰ حضرت ازقلم مولانا بدر الدین احمد قادری) حیات اعلیٰ حضرت از قلم مولا نا ظفر الدین بہاری ) بھی دیکھی جائے جن سے ان شہادتوں کوجمع کیا گیا ہے۔ میں پھرکہوں گا کہ بیاعز از واعتر اف ان اکابرعلاءاورجلیل الثان اولیاء کا ہے جن کا ظاہر و باطن شریعت وطریقت کی میزان بر تلا ہوا تھا، جن کی ولایت و بزرگی میں نہ کل کسی کوکلام تھااور نہ آج ہوسکتا ہے۔ (ام احمد ضااور تصوف بس:۱۲۲،۱۲۱) مبلغ اسلام حضرت علامه عبد العليم صديقي رضوي ميرشي خليفه اعلى حضرت رضي الله تعالى عنها فرمات بين-تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو فشیم جام عرفال اے شہ احمد رضاتم ہو جومركز بے شريعت كا مدار، الل طريقت كا جو محور ب حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو یهاں آ کر ملیں نہریں شریعت و طریقت کی ے سینہ مجمع البحرین ایے رہنما تم ہو حرم والول نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو عرب میں جاکے ان آنکھوں نے دیکھاجس کی صولت کو مجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو





100 نفرانی صالح کا صدقہ صالح ومنصور رکھ وے حیات ویں محی جال فزا کے واسط طور عرفان علو وحمد وحشى وبها وے علی مویٰ حس اجم بہا کے واسطے بهر ایرانیم بم پر نارم گزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خان ول کو ضاء دے روئے ایماں کو جمال شہ ضاء مولی جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کیلئے روزی کر احمد کے لئے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین وونیا کی جھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے جب اہل بیت دے آل محمر کیلئے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پُرنور کر اچھے یارے سم ویں بدرالعلیٰ کے واسطے دوجہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حفرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولی حفرت احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عزوعلم وعمل عفو و عرفال عافیت اس بے نوا کے واسطے

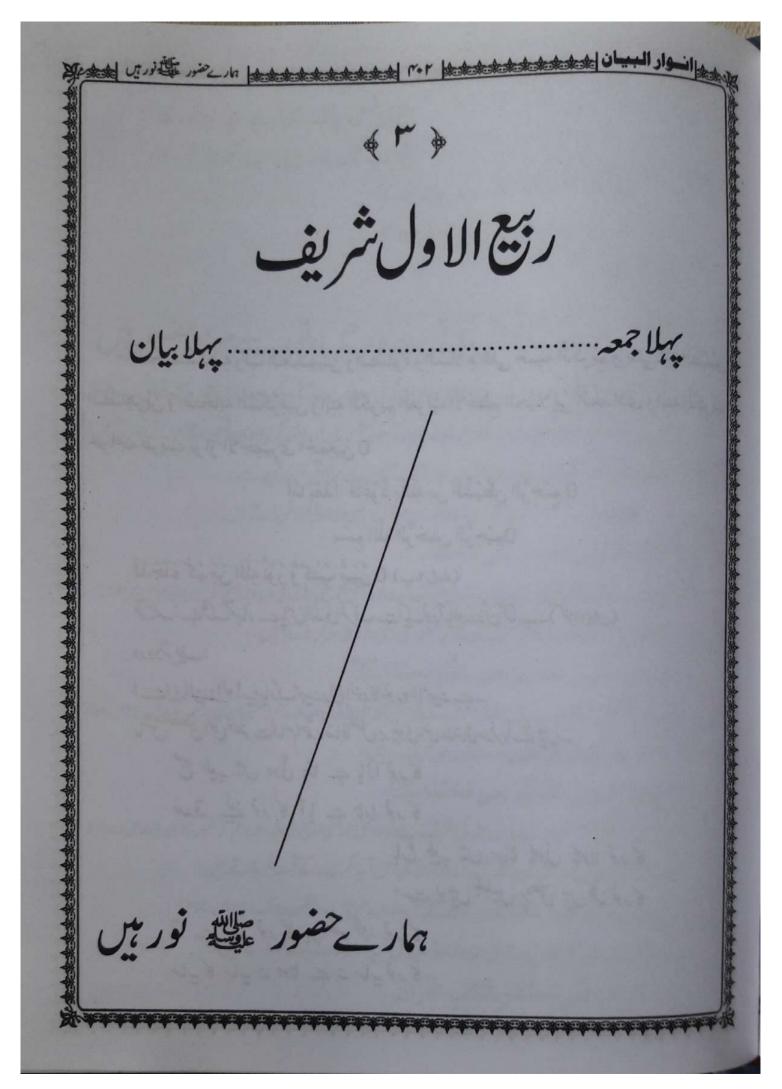



تیری نسل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا میں گدا تو بادشاہ مجر دے یالہ نور کا نور دن دونا برا دے ڈال صدقہ نور کا درودشريف: دس مفسرین کے اقوال کہ آیت نور میں ،نورسے مراد حضور ہیں حضرات! بيآية مباركہ جومیں نے تلاوت كرنے كى سعادت حاصل كى ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کونو رفر مایا ہے اور جمہور مفسرین اور ائمکہ کرام ومحدثین عظام نے تصریح فرمائی ے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بین اور کتاب مبین سے مراد قر آن مجید ہے۔ (١) صحافي رسول مفسرقر آن حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات يين: قَدُجَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعنى مُحَمَّدًا۔ ترجمہ: بے شک آیا تہارے یاس اللہ کی طرف سے نوریعنی محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم (تغیر ابن عباس م ۲۷) (٢) امام الكبير علامه امام جعفر محمد بن جرير الطبري رضي الله تعالى عنفر مات يون قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعني بالنُّورِمُحَمَّدًا عَلَيْكُمْ ترجمه بتحقیق آیاتمهارے یاس الله کی طرف سے نورلینی محصلی الله تعالی علیدوالد دسلم (تفسیر این جربر تفسیر بینیاوی،ج:ام سام ۸۸) (٣) علامه على بن محمد خاز ن رحمة الله تعالى علي فرمات بين: قَدُ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ يعني مُحَمَّدًا مَلَكِهُ ترجمه بشخفيق آياتمهارے ياس الله كي طرف سے نوريعني محم صلى الله تعالى الميدوالدوسلم (تفير خازن ج،١٠ص،١٠٥) (٣) امام علامه عبدالله بن احد سفى رحمة الله تعالى عليه اس آية كريمه ك تحت فرمات بن وَالنُّورُمْ حَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلامُ - اورنور محصلى الشعليوللم بين - (تغير مدارك، ج: اص: ١١٥) (۵) امام علام فخرالدين رازي رحة الله تعالى عليه اس آية كريم كتحت فرماتي بين: إِنَّ الْمُوَادَ بِالنُّورِمُحَمَّدٌ وَبِالْكِتْبِ الْقُرُانُ -

انوار البدان المعدد و و ١٠٥ المدود و ١٠٥ المدود و و ١٠٥ المدود و ١١٥ المدود و ١٠٥ المدود و ١١٥ ال ترجمہ: بےشک نورے مرادمحم سلی اللہ تعالی علیہ والدو کم اور کتاب سے مرادقر آن مجید ہے۔ (تغیر کیر من سوم نووس) (١) حفرت علامه امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليفر مات بيل-قَدْ جَآءَ كُمُ مِنَ اللَّه نُورٌ هُوَنُورُ النَّبِي عَلَيْكُ ترجمه بخفیق که آیاتمهارے یاس الله کی طرف سے نور، وہنور نی صلی الله علیه والدو کم بیں۔ (تغییر جلالین شریف میناا) (٤) اوراى طرح علام محمود آلوى بغدادى رحمة الله تعالى عليه في روح المعانى ، ج: ٢، ص: ٨٨ يراور (٨) علامه المعيل حقى رحمة الله تعالى عليه في تفسير روح البيان شريف، ج: ١،ص: ٥٣٨ پر-(٩) اورامام ابومحد بغوى رحمة الله تعالى علية في تفسير معالم التزيل، ج:٢،ص:٢٢٧ ير-(١٠) اورامام قاضى عياض رحمة الله عليه في شفاشريف مين تحريفر مايا كهنور سے مرادرسول الله صلى الله تعالى عليه والدولم ہں اور کتاب مبین سے مرادقر آن مجید ہے۔ حضرات!الله تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اور تقویٰ وطہارت اور ولایت وروحانیت والے ائمہ کرام اور محدثین عظام نے اینے اقوال و بیانات سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت کیا کہ محبوب خدا محرمصطفیٰ صلى الله تعالى عليه داله وسلم نوريس -خلق اول نورمصطفیٰ ہے: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کے نور کواپنے تورسے پیدافر مایا۔ فرشته تفانه آدم تح نه ظاهر تفاخدا يملي بے ساری خدائی سے محم مصطفیٰ سلے اورعاشق مصطفى سركاراعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالىء فرمات بيل १० दं में हैं है के कि १० हिं भी हैं ने हैं । جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حدیث نور! مصنف عبدالرزاق میں محدث مدینه منوره حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه کے شاگر درشیداور حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله تعالی عنه کے استاذ اور امام بخاری وامام مسلم کے داد استاذ محدث جلیل حضرت امام عبدالرزاق ابوبكر بن جام حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله عنه سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ۔

المعان المعدد البيان المعدد ال میں نے عرض کیایار سول الند سلی اللہ تعالی طلیک والک وسلم میرے مال ، باپ آپ پر قربان ہوں ، مجھے کوخبر دیجئے کہ الله تعالى نے سب اشیاء سے پہلے كس چيزكو پيدا فرمايا تو مارے پيارے آقاصلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا۔ يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدُخَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَآءِ نُورَنَبِيِّكَ مِنُ نُّوْرِهٖ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّورَ يَدُورُ الْفُدُرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللُّهُ وَلَمُ يَكُنُ فِي ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَاقَلُمْ وَلَاجَنَّةٌ وَلَانَارٌ وَ لا مَلَكُ وَلا سَمَآءٌ وَلا أَرُضْ وَلا شَمْسٌ وَلا قَمَرٌ وَلا جِنِّيٌّ وَلا إِنْسِيٌّ (الْآ الدعث) ترجمہ: اے جابر! بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھروہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جاہا دور کرتار ہااس وقت لوح ، قلم ، جنت ، دوزخ ، فرشتے، آسان، زمین، سورج، جاند، جن، انسان کھ نہ تھا۔ (مواہب لدنیہ، ج:۱،٩٠، شرح زرقانی، ج:۱،٩٠، سرت عليه، ج: اعن: • ۵، فقاوي عديثيه ابن جريكي من: ۵، مدارج النبوة، ج: ۱، ص: ۹-۳، انوارمجمه يه من ۱۳) اور دہا ہوں ، دیوبندیوں کے مشہور پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث نورکواین کتاب نشر الطیب ےص: ٢ يرلكھا ہے۔ اور! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور سرایا نور صلی الله تعالی علید الدوسلم نے فرمایا۔ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي أَنَامِنُ نُّورِ اللَّهِ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِنُ نُّورِي 0 یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نے ورکو پیدا فر مایا ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوقات میر بے ورسے ہے۔ (مطالع المر ات فی شرح دلائل الخیرات،ص:۲۷، مدارج النوق،ج:۲،ص:۱) حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنداینے والدگرامی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى رَبِّي قَبُلَ خَلُقِ ادَمَ بِارْبَعَةِ عَشَرَ ٱلْفَ مِافَةِ عَام ليعن نبي كريم صلى الله تعالى عليه والدو ملم في فرمايا كميس آدم عليه السلام كى پيدائش سے چوده بزار مال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ (زرقانی،ج:۱،ص:۳۹ تھانوی کی نشرالطیب اص۸) حضرات! برے برے برگوں نے اپنی متند کتابوں میں جواحادیث کر بید نقل کی ہیں اس سے صاف طور پرظا ہراور ثابت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ تیری سل یاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا

اندوار البدان المديد مديد مديد المديد مديد المديد مديد المديد ال مار ي حضور سرايا تورسلى الله تعالى عليه والدوسلم فرمات ين كُنتُ نَبِيًّا وَّا دَمُ بَيْنَ الرُّوح وَ الْجَسَدِ 0 یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ( بخارى شريف ، ترندى شريف ، مكلوة شريف ، ص: ١٥١٣ ، خصائص كبريّ ، ج: ١٠٠٠) جبر سیل علیه السلام کی عمر: علامه استعیل حقی رحمة الله تعالی علیه نے روح البیان شریف میں ، امام علامه علی بن بر ہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ میں اور علامہ امام یوسف بن اسمعیل ببہانی نے جواہرالہجار فی فضل النبي المختار ميں نقل كيا كه جمار حصور نور على نور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے جبرئيل عليه السلام سے دريا فت كيا كة تهاري عمركتنى ہے؟ حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا كه خداكى تتم ميں اس كے سوانہيں جانتا \_ يعنى مجھے اتنا معلوم ب كه يو تفحاب مين ايك ستاراسر بزارسال كے بعد چمكتا تھا۔ رَ أَيْتُهُ إِثْنَيْن وَسَبُعِيْنَ أَلْفَ مَوَّةٍ 0 مِن في استار كوبهتر بزار مرتبده يكها بـ بهار ي حضور سرايا نورصلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرمايا ياجبُريُلُ وَعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَالِكَ الْكُوْكُ و اہے جبریل!میرے رب کی عزت کی قتم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ (روح البيان، ج: ٣٩، ص: ٣٨٥، سرت حلبيه، ج: ١، ص: ٢٩، جوابر الحار، ص: ٢٤١) نور مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں امام فخر الدین رازی رضی الله تعالی عنه اور عاشق رسول امام پوسف بن اسمعیل نبها نی رضی الله تعالی عنه ککھتے ہیں کہ الله تعالى نے حضرت آ دم عليه السلام كو پيدا فر مايا تو نور مصطفيٰ صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم حضرت آ دم عليه السلام كى پيشاني میں رکھااور حضرت آ دم علیہ السلام کوفرشتوں نے جو سجدہ کیا تھاوہ نو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ إِنَّ نُورَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَبْهَةِ ادَمَ 0 يعنى بيشك نور مصطفى صلى الله تعالى عليه والدو ملم حضرت آوم عليه السلام كى بييثاني ميس جلوه كرتها-( تقسير كير، ج:٧٠٠ ق. ١٨٣، جوابر الحارم: ١٥٣) محدث ابن جوزى رض الله تعالى عنفر مات بين أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْرِى وَمِنُ نُوْرِى خَلَقَ جَمِيعَ الْكَاتِنَاتِ ٥ ترجمہ: بے پہلے اللہ نے میر بے نورکو پیدا کیا اور پھرمیر بے نور سے ساری کا تنات کو پیدا کیا۔ (بیان المیلاد المنوی من ١٣٠٠) المام أمحد ثين علامه جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عنه حضرت امام ابن سبع كاقول نقل فرمات بين- قَالَ إِبْنُ سَبْعِ مِنْ خَصَآئِصِهِ إِنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ كَانَ نُورًا ٥ ترجمه: ابن سبع نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کا سابه زبین برنبیس برنتا تھااور بے شک حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نور تھے۔ (خصائص کبری، ج: اجس:١٦٩) حضرت امام اعظم الوحنيف رضى الله تعالى عن فرمات بين -ٱنُستَ السَّذِي مِنْ نُورِكَ الْبَدُرُ اكْتَسْى وَالشَّنْمُ سُنُ مُشْرِقَةٌ بِنُورِبَهَاكَ یعنی پارسول الند ملی الله تعالی علیک والک وسلم آپ وہ نور ہے کہ جا ندآپ ہی کے نور سے روش ہے اور سورج کی جك بھى آپ بى كے نور سے ہے۔ (قصيدة العمان من ٢٣٠) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنقل فرماتے ہیں کہ عارف بالله سیدی عبد الغنی نابلسی رضى الله تعالى عنه فرمات بيل-قَدْ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنُ نُورِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَاوَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ الصَّحِينُ 0 یعنی بے شک ہر چیز نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی جبیبا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ (صلاة الصفاء في نورالمصطفيٰ جس:٩٠ الحديقة النديه، ج:٢ جس:٣٧٥) حضور کے مسکرانے سے گھر روشن ہو گیا ام المومنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں که ( رات کے وقت ) میں کیڑ اسل رہی تھی کہ میرے باتھ سے سوئی گرگئی، میں نے بہت تلاش کیا مرسوئی نملی۔ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبْيَضَّتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجُهِهِ 0 یعنی استنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چیر ہ نور العال فدراجالا كهيلاكهمشده سوئي ظاهر موكئي ، الحقي (خصائص كبري، ج:١،٥١ :١٥١ ، نفي الفي ص:١٥) سر کاراعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سوزن کم شدہ ملتی ہے تبہم سے برے شام کو مج بناتا ہے اجالا برا

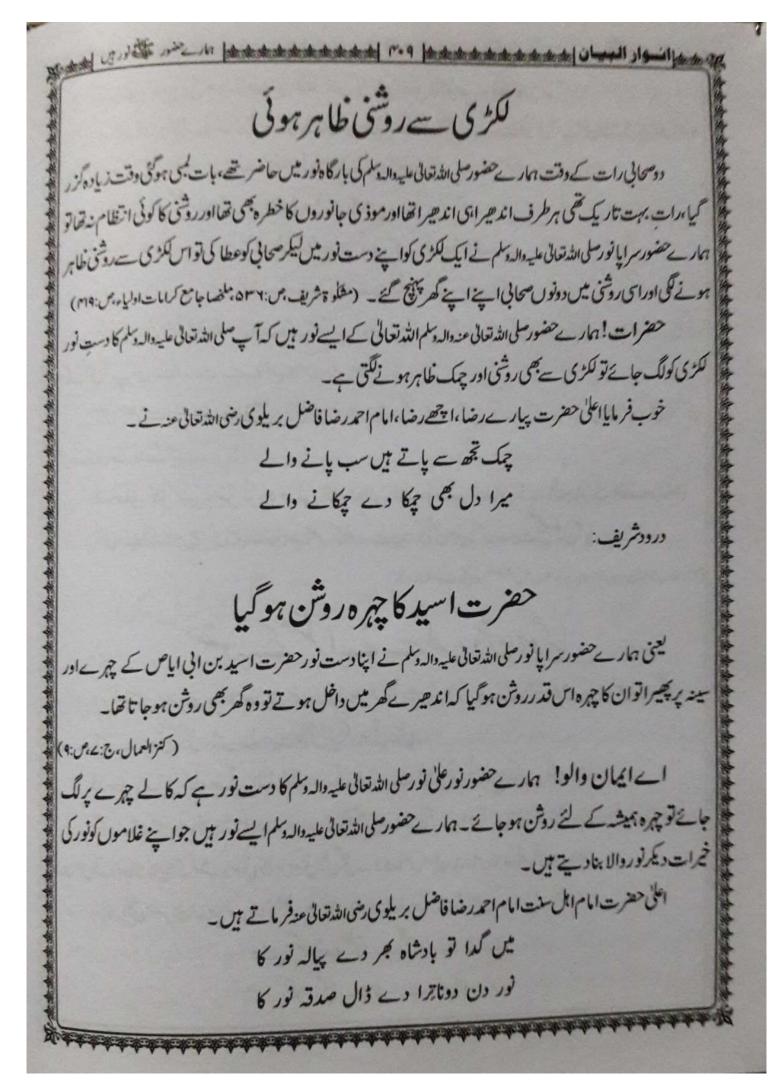

انواد البيان المعمد عدد المعمد المعم حضور کے جسم نور کا سابیہ نہ تھا مديث شريف: فَقَدُانُحُورَجَ الْحَكِيْمُ التِّرُمِذِيُّ عَنُ ذَكُوانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَكُنُ يُرِى لَهُ ظِلَّ فِي شَمْسِ وَلَا قَمَرٍ يعنى رسول الله صلى الله تعالى عندوسلم كاسابي نظرنه آتا تقادهوب مين ندجيا ندنى مين (نفي افئ ص:۵۲) حدیث شریف: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهار وایت فر ماتے ہیں: یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه والدو ملم کے لئے سامید نہ تھا سورج کے سامنے اور نہ چراغ کی روشنی میں۔ (كتاب الوفاء، ج:٢ بص: ٧٠٨ بحواله في الفي مص:٥٢) حديث شريف: حضرت امام جلال الدين سيوطي رضى الله تعالى عنه نے النمو ذج اللبيب في خصائص الحبيب ميں رقم طراز ہيں۔ يعنى نبى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاسابيرز مين برنه برا حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كاسابيه نظر نه آيا ، نه وهوب ميس نه عاندنی میں۔ابن مبع نے فر مایا اس کئے کہ حضور نور ہیں۔ (النمو ذج اللبيب ،ص:٥٣ ، نفي القيّ ،ص:٥٣) اورعاشق مصطفي بيار برصاا يحصرضاامام احمدرضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مانتے ہيں۔ توہے سامیہ نور کا ہر عضو کلڑا نور کا مایہ کا مایہ نہ ہوتا ہے نہ مایہ نور کا درودشريف: حضرات! ہمارے حضور سرایا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم کے جسم نور کا سابیہ نہ تھا اس کا ثبوت احادیث کریمہ اور المركرام ومحدثين عظام كاقوال وبيانات سے ثابت موچكااور (١) حافظ رزين محدث وعلامه ابن سبع نے شفاء الصدور میں (٢) اور علامہ قاضی عیاض نے شفاشریف میں (٣) اور علامه جلال الدين سيوطي نے خصائص كبرىٰ ميں (٣) اور علامه شہاب الدين خفاجي نے تيم الرياض مى (٥) اورعلامة سطلانى نے مواہب لدنيه ميں (٢) اورعلامه زرقانی شرح مواہب لدنيه ميں (٤) اور شيخ عبد الحق

مد انوار البيان المديد مديد المديد ال محدث دہلوی نے (۸) اور شیخ مجدد الف ٹانی فاروقی سر مندی نے (۹)اور بہر العلوم مولانا عبد الحی لکھنوی نے (١٠) اور مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی وغیرہم نے بھی لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه واله دسلم کے جم یاک کاسایہ نہ تھااس لئے کہ حضور تور تھے۔ (نفی الفی من :۵۲) حضور کاسایہ تمام جہان برہے علامه شہاب الدین خفاجی رضی اللہ تعالی عنہ ہم الریاض میں تحریر فرماتے ہیں۔ يعن محبوب خدارسول التدصلي الثدتعالي عليه واله وسلم كيجسم ياك كاسابية حضور صلى الثدتعالي عليه واله وسلم كي حرمت وبزرگي كے سبب زمين پرند بڑنے ديا گيا، باوجوداس كے كه تمام آدى (اور تمام جہاں) حضور پُرنور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے سابیمی آرام کرتے ہیں اوررسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کابشر ہونا نور کے منافی نہیں۔ (نفی الفی ص ۱۹۸) امام سفی تفسیر مدارک شریف میں فرماتے ہیں۔ قَالَ عُشُمَانُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْآرُضِ لَنَلَّا يَضَعَ إِنُسَانٌ قَدَمَهُ عَلَىٰ ذَالِكَ الظِّلِّ 0 يعنى حضرت عثمان غنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه نے حضور سرايا نورصلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بارگاه ميس عرض كيا كه بيتك الله تعالى في حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كاسابيز مين برنه يرث ويا كه كوكي شخص اس برياوك نه ركه دي\_ (تفير مدارك، ج:٣٩من:٣٥، بحواله في الفي ص ٥٨) ملائكه كاسابيبيس: امام ابل سنت، اعلى حضرت، امام احدرضا، فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنقل فرمات بين كهاما مهل سنت سيدنا امام ابوالحسن اشعرى رضى الله تعالى عنه نے مطالع المسر ات شريف ميں تحرير فرمايا جس كاخلاصه به ہے کہ۔ اَنَامِنُ نُورِ اللّٰهُ O لِعِنى ميں الله كنورسے بنا مول اور فرشتے مير فورسے پيدا كئے گئے۔ اور فرشتوں کا ساینہیں ہوتا ہے جو محبوب خدا، مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نور سے بیل اور ہارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور سے بے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جسم نور کا سابہ کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ (تلخيص قمرالتمام في نفي الظل عن سيدالا نام ص:٣٦) اے ایمان والو! مخالف کہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم انسان ہیں آپ کے آئکھ، کان، ہاتھ، پیر، جمو جسمانیت ہاورفرشتہ تو صرف نور ہے بظاہر ہاتھ، پیر، آنکھ، کان جسم وجسمانیت نہیں ہاس لئے اس کاسائیس ہے۔ <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

وجم اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ فرشتے حضور سلی اللہ تعالی علیدوالدہ کم کے نورے پیدا کے گئے جیل توجب ان کا سایہ بیں ہے تو اللہ کے نورے بننے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعانی علید دالہ وسلم کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب میہ ہے کہ متعدد مرتبہ حضرت جبر کیل علیہ السلام بشرکی شکل میں انسان کے لباس میں بظاہر کان، ناک، ہاتھ، پیرجم وجسمانیت کے ساتھ ہمارے سرکار، اجد مختار، حبیب پروردگارسلی اللہ تعالی علیدوالہ علم کے در بارٹس عاضر ہوتے تو کیا کوئی بدعقیدہ مخص حضرت جرئیل علیہ السلام کے سامیکا ثبوت دے سکتا ہے نبیس دے سکتا۔ جرگز نبیس بے سکتا ۔ تواب مانناپر سے گا کہ نور کا سائیس ہوتا ہے، جا ہے نورلباس بشری میں ہویالباس بشری میں ندہو۔ بهار بے حضور صلی الله تعالیٰ علیه واله و کلم کی والده ما جده حضرت آ منه طبیبه رضی الله تعالیٰ عنها فر ماقی جیں که رسول الله ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا۔ وَضَعَتُهُ نُورًا أَضَاءَ تُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامُ 0 لِعِيْ كايكايانورظا برمواجس عثام كعلات روش مو گئے۔ (مندامام احمد، ج: ۲، ص: ١٢١، ولائل النوة، ج: ١،ص: ٨٣) اورایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کی پیدائش کے وقت أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ 0 لِعِيْ مشرق معرب تكروش موكيا- (انوار محديدالم جهاني من ١٣٠٠) اوربعض روايت ميس ب- إمُتَلاءَ تِ الدُّنيا كُلُها نُورًا ٥ لعنی تمام دنیا نور سے بھر گئی۔ (خصائص کبریٰ،ج:۱،ص:۱۸، نفی افنی اعلیٰ حضرت بص ۲۵) حضرات! ہمارے حضور سرایا تورصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس ہے ساری د نیاروش ہوگئی ، بوراعا کم منور ہوگیا۔ نور اعد نور پاہر کوچہ کوچہ نور ہے بلکہ یوں کئے کہ ساری دنیا کی دنیا نور ہے درودشريف: ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بر بیراں کے لئے \*\*\*\*\*\*\*

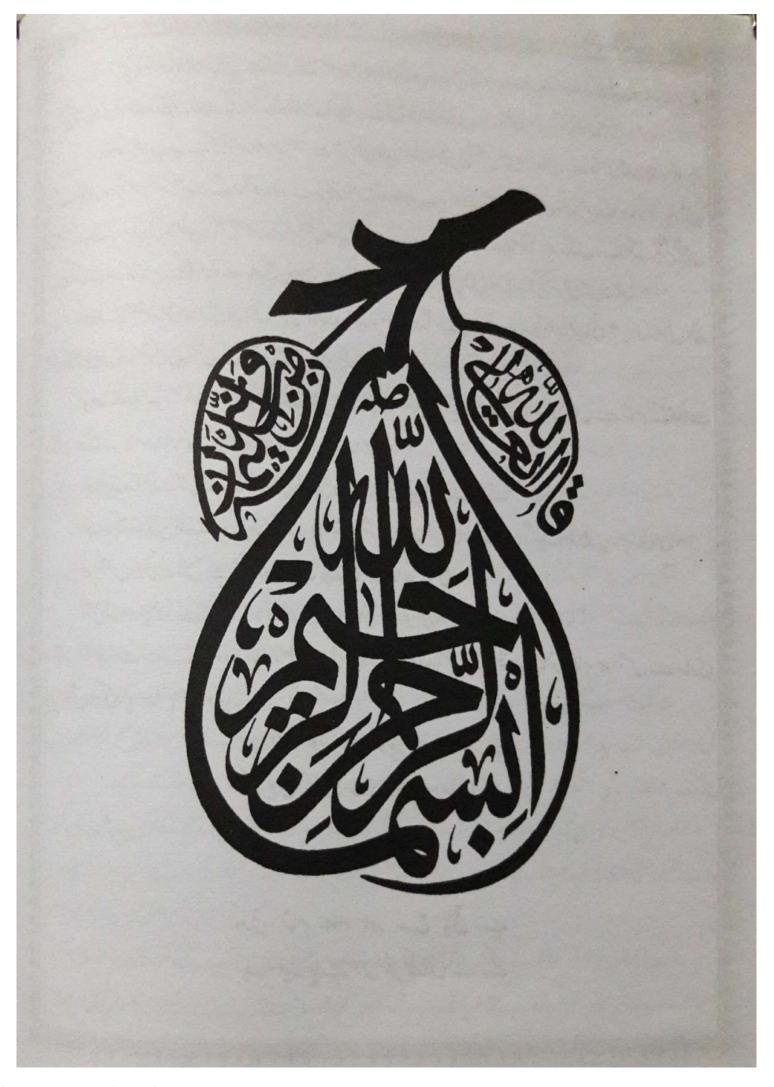

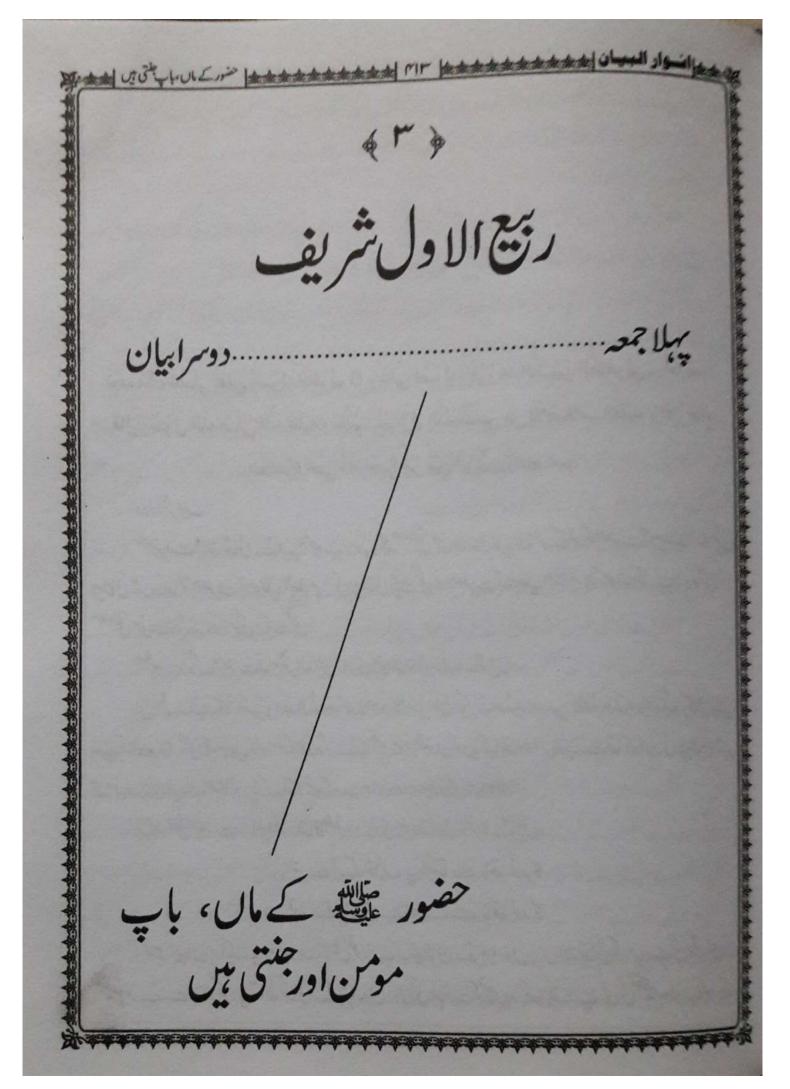



انوار البيان المعمد معمد المعمد المع اور تغظیم نہ کرنے والے کوملعون ومر دور قر اردے دیا اور فرشتوں نے تعظیم وادب کیا تو محبوب تھہرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب بننے کے لئے عبادت کے ساتھ نبی کی تعظیم و تہ تیم بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن محمر قسطلا في رحمة الله تعالى عليه اور حضرت امام محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: لَوُ اَبُصَرَ الشَّيُطَانُ طَلُعَةَ نُورِهِ فِي وَجُهِ ادَمَ كَانَ اَوَّلُ مَنُ سَجَدَ 0 یعنی اگرشیطان نورمحمری صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی چمک آ دم علیه السلام کے چہرہ میں دیجھا تو فرشتوں سے پہلے محده كرتار (موابلدنيدزرقاني،ج:١٩٠١) اے ایمان والو! معلوم ہوا کہ جولوگ نورمحری صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیس د یکھتے یا اس کے قائل نہیں ہوتے وہی لوگ بے ادب اور گتاخ ہوتے ہیں۔ پھر وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارِنمر ودگلزار ہوگئ۔ اور الله كافليل ، نمر ود ، مر دود كے شر سے محفوظ و مامون ر ہے۔ پھروہ نورِ پاک حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پشت پاک میں تھہرا جس کی برکت ہے حضرت اسمعیل علیہ السلام پرچیری کچھ بھی اثر نہ کرسکی اور حضرت ذیج الله علیہ السلام چیری کے بنیج بھی محفوظ و مامون رہے۔ حضرات! اسى طرح الله تعالى نے جہاں جہاں جا ماہ ہورمجبوب سلى الله تعالى عليه والدوسلم كردش كرتار مااورياك صلوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا رہا پھر وہ نورِ پاک حضرت عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ کے صلب پاک میں منتقل ہوکر حضرت عبداللہ کی پیشانی کو جیکا تا ہوا حضرت آمنہ طبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں قراریایا۔ ہارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نوریا کے جہاں سے گزرااس جہاں کو جیکا تا اور روشن کرتا گزرا۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور قربانی ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کاایثار و قربانی ہمارے حضور کے نور سے چکی ۔ حفرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت وحکومت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حن و جمال ہمارے حضور کے نور سے جیکا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کا کلام ہمارے حضور کے نور سے جیکا۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہارے حضور کے نور سے چیکا حتیٰ کہ تمام انبیائے کرام اور رسولان عظام کی نبوت ورسالت کا کمال ہمارے حضور کے نورسے چکا۔ اندوار البيان المعمد معمد ١١٦ المعمد معمد المان المعمد الم حصرات! حصرت ابوبکری صداقت ہمارے صنور کے نور سے چکی ۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت ہمار پر حضور کے نور سے چبکی ۔حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چبکی ۔حضرت مولیٰ علی کی ولایت و شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چکی ۔حضرت سیدہ فاطمہ کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ حضرت امام اعظم کی امامت ہمارے حضور كنور ي چكى - مار بير حضور غوث اعظم كى كرامت مار حضور كنور ي چكى - مند كراجه پيار ي خواد کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ۔ مخدوم کچھوچھہ کی اشرفیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ۔ شاہ برکت الله کی برکت ہمارے حضور کے نور سے چیکی ۔ امام احمد رضا ، سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چیکی حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی اور طہارت ہمارے حضور کے نور سے چیکا اور ہم سنیوں کا چہرہ ہمارے حضور کے نورے چک رہا ہے اور جا ندوسورج اورستارے ہمارے حضور کے نورسے چک رہے ہیں۔ قدرت کے نقیب نے یکارا، یوں اعلان کردو کہ آج تک جتنے چکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چکے ہیں اور قیامت تک جتنے چمکیں گے۔ تو ہارے حضور کے نورے چمکیں گے توبر ملی شریف سے عاشق رسول بیارے رضاء اچھے رضاء امام احدرضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ما رسول التُدصلي الله تعالى عليك والك وسلم! چک جھے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل بھی چکا دے چکانے والے درود شريف: نور مصطفیٰ شکم مادر میں جس رات حضور سرایا نورصلی الله تعالی علیه واله وسلم کا نوریاک حضرت آمنه طبیبه رضی الله تعالی عنها کے رحم میں قرار الما ماورجب مين وه رات جمعه مباركه كي رات محلى - (زرقاني شريف،ج:١٥٠، مدارج النوة،ج:٢،ص:١١) شب جمعه شب قدر سے اصل ہے جارے ہیر، بیرانِ پیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حضرت امام احمد بن صبل رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں

عدد البيان إلى المراب كركها شان والى رات بقى طب جمعه كه بهمار مع حضور نورعلى نورسلى الله نعالى عليه والدوسلم اى رات التي ما در مهر بان مع شكم ميس تریف لائے، ای وجہ سے جمعہ مبارکہ کی رات وب قدر سے افضل ہے۔ کیوں کہ جوبرکات وحسنات اور اکرام و معادت اس رات نازل ہو ہے وب قدر کونہ ملے ہیں نہ قیامت تک ملیں گے۔ (مارج الدو ق مع: ۲۰۰۰ میان استقرار مل) ملکم مادر میں آنے کے برکات بهار ب حضور محبوب خدا، رحمت عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم هكم ما در مين جب جلوه گر بهوئ تو دنيا مين عجيب و غ يدواقعات ظهوريذ يرموي\_ (۱) جنت كيتمام دروازوں كوكھول ديا گيا (٢) تمام عالم كوخوشبوت معطر كرديا كيا-(٣) اورمشرق معرب تك تمام جهال مين حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي آمد آمد كوش خرى وي كئي-(انوارچريه، ص: ۲۱، مدارج العوق، ج:۲،ص: ۱۸) حضرت عبداللداور حضرت آمنه طيبهمومن اورجنتي ہيں عظيم وجليل امام حضرت محمر بن عبدالباقي الزرقاني رحمة الله تعالي عليه اورجليل القدر عاشق رسول حضرت علامه حافظ جلال الدين السيوطي رحمة الثدتعالي عليه اورعظيم الشان بزرگ حضرت حافظ امام ابونعيم احمد بن عبد الثد رحة الله تعالى عليقل فرمات بي كه بهار حضورسرا يا نورصلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا-لَمُ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِيُ مِنَ الْآصُلابِ الطَّيِّبَةِ وَالْارُحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى آخُوَجَنِيُ مِنُم بَيُنِ اَبَوَيَّ۔ (زرقاني على المواهب، ج، اص: ١٤ ١١، خصائص كبرى: ج، ١: ص، ١٩٥ ، ولاكل الديوة ، ص: ٢٣، شمول الاسلام ، ص: ٢) لیعنی اللہ تعالی مجھے یاک صلبوں سے یاک رحموں میں منتقل کرتار ہا یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے ذريعه بيدافر مايا\_ حضرات! حدیث یاک سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے حضور پرنورسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے جتنے آبا واجداد اور ما میں اور دادیاں گزری ہیں سب یاک تھے۔اگر کفر وشرک والے ہوتے تو ان کو پاک نہ کہا جا تا اس لئے کہاللہ تعانی کاارشاد یاک ہے۔ انوار البيان المدهد مدهد المام المدهد مدهد البيان المدهد المام المام المدهد المدهد المدال المام وَلَعَبُدٌ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشُركِ (١١٥،١١) ترجمہ: اور بے شک معلمان غلام مشرک سے اچھا ہے۔ ( کنزالا یمان) وَ لَامَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشُوكَةٍ (١١٤١١) ترجمہ: اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ ہے اچھی ہے۔ (کنزالایمان) حضرات!الله تعالیٰ نے قرآن یاک میں صاف طور برفر مادیا کہ کا فرو کا فرہ ہے مومن اور مومنہ بہتر ہیں۔ إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ (١٠٤،١٠٠) ر جمه: مشرك زعایاك بين - (كزالايمان) حضرات! الله تعالیٰ کے ارشادِ یاک سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ کفر وشرک والے ناپاک ہیں چاہے مرد ہوں ماعورتیں ہوں۔ تو ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کی صلبوں اورعورتوں کی رحموں میں اپنا نوررکھاوہ مرداورعورتیں کفرو شرک ہے یا کتھیں ورنہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نورکو نایاک ونجس جگہ رکھ دیا، ہرگز نہیں یہ ناممکن اورمحال ہے۔ لاریب، بے شک وشبہ اللہ تعالیٰ نے جس صلب اور جس رخم میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نور کورکھا وہ ب طيب وطاہرہ تھے،مومن اورجنتی تھے۔ تیری نسل یاک میں ہے بیہ بید نور کا تو ہے عین نور ترا سب گھرانہ نور کا حضرات! وہابیوں دیو بندیوں کے پیرومرشدمولوی رشیداحر گنگوہی لکھتے کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال، یاب کافروشرک تھے۔ (فاوی رشیدکال من ۲۱۸، مکتبه محمودیه مهار نبور) صد بارمعاذ الله تعالى \_ بزار بارالله تعالى كى پناه اے ایمان والو! سینے پر ہاتھ رکھ کر مھنڈے دل سے سوچو کہ کیا وہ پشت یاک اور وہ شکم یاک جس میں جارے حضور سرایا نورسلی الله تعالی علیه داله و بلم کا نوریاک الله تعالی نے رکھا تھا، وہ کفروشرک والے تھے، گندے اور نجس تھے،اور دوزخی تھے؟ تو مومن ومسلمان اورجنتی تو یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور نایاک، گندی جگہ میں رکھے بیناممکن ے۔ بلکے نور کے لئے نوروالی جگہ کا انتخاب فرما تا ہے۔ اور ہمارے حضور سرایا نور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے مال باب مومن اور جنتی تھے۔

聖金山ではていいとか |金金金金金金山 179 |金金金金金金山では | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | الله تعالى ارشاد فرما تا ع: وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ 0 (١٩٥،٥٥١) ترجمے: اور تمازیوں یس تبارےدورے کو۔ (کزالایان) عظيم الثان عاشق رسول حضرت امام جلال الدين سيوطى رحمة الله تعالى عليه اس آيت كريمه كي تفيير بين ذاتے ہی کہ میان کیا گیا ہے کہ اس کامعنی ہے۔ كَانَ يَنْقُلُ نُوْرُهُ مِنْ سَاجِدِ إلى سَاجِدِ وَبِهِلْدَا التَّقُدِيُرِ فَالْآيَةُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيْعَ ابَآءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٥ (الحادي للعادي، ج:٢،٩٠ :١١١) یعنی حضور سلی الله تعالی علیه واله و کم کا نور پاک ایک ساجد (مسلمان) دوسرے ساجد (مسلمان) کی طرف منتقل موتار با۔ اس تقدیر پر بیآ سب کر بیداس پرولیل ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم کے تمام آباء کرام مسلمان تھے۔ اوراس آیت کریم یعنی و تَقَلَّبُک فِی السَّاجدِینَ کے تحت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه تحر فرماتے ہیں کہ(۱) حضرت مولاعلی شیر خدارضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کدروئے زمین میں کم سے کم سات مسلمان ضرور ع بن ورن ين اورايل زين سب بلاك موجائين (الحادي للعتادي،ج:٢،ص:٢١٨، زرقاني على المواهب،ج:١٩ص:٢٥٠) (٢) اور حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنفر مات بير، حضرت نوح عليه السلام كے بعد بھى بھى زمين ات الله والول سے خالی نہیں ہوئی۔جس کے سبب سے زمین والے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ (الحاوى للفتاوي،ج:٢٩ص:٢١٨زرقاني على المواهب،ج:١٩ص:٢٥٠) حضرات! حضرت امام سیوطی رضی الله تعالی عنه بیرثابت کرنا اور بتانا جاہتے ہیں کہ اُس زیانے کے مسلمان اور الله والعضور سلى الله تعالى عليه والدوسلم ك مال ، باب تصر حضرت امام جلال الدين سيوطي رحمة الله تعالى عليه لقل فرمات بين كه حضرت مولى على رضى الله تعالى عنه س روایت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور سرایا نورسلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم سے عرض کیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُقُرِثُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ إِنِّي حَرَّمُتُ النَّارَ عَلَىٰ صُلُبٍ ٱنْزَلَكَ وَبَطُنِ حَمَلَكَ وخجر كفلك (الحادى للغناوي، ج: اص : ١٠٠٠) يعنى الله تعالى ، اے محبوب! سلى الله تعالى مليك والك وسلم آپكوسلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے كه يس نے اس صلب پائل میں تم رہے ہواوراس پید پرجس نے تہیں اٹھایا اوراس گود پرجس نے تہیں کھلایا ناردووز نے کورام کردیا۔ الملى معرت الم احدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنيقل فرمات بين كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرمايا كد:

اندوار البيان المعمد معمد المعمد المع .... يول عي اكيس يشت تك نب نام يعني ميں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم. مبارک بیان کر کے فرمایا کہ میں اپنے مان ، باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جا ہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پنجی اور میں غالص نكاح سي بيدا ہوا، آ وم عليه السلام بے ليكرا بين تك تو ميرى ذات كريم تم سب سے افضل۔ فَأَنَا خَيْرُكُمُ نَسَباً وَ خَيْرُكُمُ أَباً 0 لِعِيْ مِير عِبايتم سب كَآبات ببتر-(ولاكل العوة من : ابص: ١٢ ١٥، كواله شمول الاسلام بص: ١٩٠١٨) اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عندهديث ياك نقل فرمات بين جس كاخلاصه بيب كه الله تعالی کی بارگاه میں ہمارے حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے تمام آباء عزت و بزرگی والے اور تمام مائیں ما كيزه اورطامره بي -اورآیت کریمہ و تَفَلَّبُکَ فِی السَّاجِدِینَ 0 کی بھی ایک تفیریبی ہے کہ نبی سلی الله تعالی علیه والدو ملم کا نور ایک ساجد سے دوسر ہے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے ماں، باپ حضرت آمنہ طبیبہ اور حضرت عبد اللّٰہ رضی اللہ تعالیٰ عنها جنتی ہیں۔ بید دونوں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اینے محبوب صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے لئے يُتا تھا۔ حدیث شریف کی تصریح ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنهما کوحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے لئے زیرہ فرمایا یہاں تک کہوہ حضور برایمان لائے۔ (شمول الاسلام من: ٢٢،٢٣) ام المومنين حضرت عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهـ ججة الوداع كے موقعہ يرحضور يرنورسلي الله تعالى عليه داله وسلم مجھ كوساتھ ليكر مقام جون ميں تشريف لے گئے ،اس وقت آ پ سلی الله تعالی علیه واله وسلم رور ہے تھے اور بہت ہی زیادہ عملین تھے۔ آ پ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی اس حالت کو د کھے کر میں بھی رو یڑی۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مجھ کو اونٹ پر چھوڑ کر تشریف لے گئے اور بہت دیر تک وہاں مخبرے رہے۔ جب واپس آئے تو خوش تھے اور مسکرارہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم میرے ماں، باب آپ برقربان ہوں، جب آپ کئے تھ تو بہت مملین اور روتے ہوئے گئے تھے اور اب آپ خوش جیں اور سکرارہ ہیں۔تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر بر گیااور اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کوزندہ کردے۔اللہ نے ان کوزندہ کیا تووہ مجھ پرایمان لائیں پھر اللہ نے ان کوموت کی طرف لوٹا دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آ پ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسینے رب سے مال، باپ دونوں کے زندہ 

ہونے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کوزندہ کر دیا تو وہ دونوں آپ پرایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت و معرى - (زرقانى على المواهب، ج: ١٥٠ ،١٩٨ ، الحاوى للفتاوي ، ج: ٢٠٠٠) حضرات! ہمار بے حضور تورعلیٰ تورصلی الله تعالی علیه والدوسلم کے مال ، باپ موحدا ورجنتی تھے۔ اور جومحبوب خدامحد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا کلمه پڑھے اور ایمان لائے وہ خیرامت ہے ہے۔ اس غرض ہے ہمارے پیارے آقارسول الله مسلی الله تعالی علیہ والدسلم نے اپنے اعجاز سے اپنے جنتی ماں ، باپ کوزندہ کیا اور اپنا کلمہ رها کرایخ مومن امت میں شامل فرما کر خیرامت بہترین جنتی ہونے کا حقد اربنا دیا۔ اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنة كرير فرمات جي كدالله تعالى في حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم ے والدین کریمین کواصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنبم کی طرح زندہ کیا تا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر ایمان لا کر شرف صابت سے سرفراز ہوجائیں۔ (شمول الاسلام بص:۲۲) حضرات! كوئى مخالف سوال كرسكتا ہے كہ جب حضور صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے مال ، باپ مومن اور جنتى تھے توان کی قبر برجانے کے بعد عملین کیوں ہو گئے اور روئے کیوں؟ تواس کا جواب سے کہ ہرنیک اور وفا دار اولا د جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتی ہے تو ماں ، باپ کے احانات اوران کے پیاراورالفت کو یا دکر کے ان کے قلوب عملین ہوتے ہیں اور آئکھیں اشکبار ہوجاتی ہیں۔ بس اس طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بھی اپنے ماں باپ کی قبر پرتشریف لے گئے تو ان کی یا دآئی اور ان کے پیار و محبت میں ممکین ہو گئے اور رونے لگے اور ہمارے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والدو سلم حضرت آ منہ طبیبہ اور حضرت عبدالله رض الله تعالى عنها كے ايسے نيك بيٹے تھے كمان سے يہلے ايسانيك ندكوئي بيدا مواا ورنداب قيامت تك بيدا موگا۔ عاشق مصطفيٰ بيار ب رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عنفر ماتے ہيں مارے اچھوں سے اچھا بچھنے جے ہے اس اچھے سے اچھا مارا نی سب سے اعلیٰ و اولیٰ جارا نی س سے پالا و والا مارا نی رئيس الفقهاء والمحد ثين حضرت علامه ابن عابدين شامي رضى الله تعالى عنفر مات بين -بلاشبہ مارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کے مال، باپ کوزندہ کر کے ان کا اکرام کیا۔ یہاں تک کدوہ آپ سلی اللہ تعالی علیدوالہ ولم پرایمان لائے۔جیسا کدحدیث شریف میں ہے اور علامة قرطبی اور ابن \*\*\*\*

المعلانواد البيان إخميد و و و المعلام و المعلوم و المعلو تاصر الدین حافظ الشام وغیرہانے اس حدیث کی سے کی ہے ہیں آپ کے ماں، باپ کا وفات کے بعد خلاف قاعدہ زعدہ ہوتا اور ایمان سے مالا مال ہونا صرف نی صلی اللہ تعالی علیہ والدو کم کا عز از واکرام ہے۔ (روالی علی الدرالیّار،ج، سمبری، سمبری حصرات! بهار معضورسرايا نورسلى الله تعالى عليه داله وسلم كى پيارى مال حضرت آمنه طيب رضى الله تعالى عنها بيل جن کے عکم یاک میں ہمارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نوم ہینہ جلوہ گررہے اور حضرت حلیمہ سعد سیرضی اللہ تعالیٰ عنها رضائی ماں ہیں بعنی ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوآپ نے دودھ پلایا ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہمارے سر کارمصطفیٰ کر بم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ میدانِ حنین میں تشریف فرما ہیں کہ ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئیں ، ہارے سر کار ، دو عالم کے سر دارصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہوئے اور اپنی چا در نوران کے لئے بچھائی اور اس چا در رحمت پر حضرت حلیمہ سعد بیر رضی اللہ تعالیٰ عنها كوبتهايا\_ (الاستيعاب بحواله شمول الاسلام من ٢٠٠) حضرات!اس حدیث شریف ہے ہم آپ حضرات کو یہ بتانا جائے ہیں کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والد ہم کو گود میں لینے والی اور دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا اس قدراو نیجا مقام ہے تو حضرت آ منه طیبہ رضی الله تعالی عنها نے تو ہمارے آتا کریم رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کونوم مهینه اپنے شکم میں رکھا تو ان کے مقام ومرتبہ كاكياعالم موگا۔ جب دودھ پلانے والى مال حليمہ سعديد كے ادب وتعظيم كابيعالم ہے توحقيقي مال حضرت آمنه طيب منى الله تعالى عنها كي تعظيم وتو قير كاعالم كيا موكا\_ اے ایمان والو! قبرانور کاوہ حصہ جو ہمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے جسم نور سے مس ہے، لگا ہوا ہے۔ کعبہ معظمہ سے افضل، بیت المقدس سے افضل، بیت المعمور سے افضل، یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی انصل ہے۔ قبر انور کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف فر ما ہیں تو قبر شریف کعبہ معظمہ، بیت المقدس، بیت المعمور اورعرش معلیٰ سے افضل ہو جائے اور جس باپ کی پشت میں اور جس ماں کے شکم میں جلوہ گر رہے ہوں اور جس ماں کا دودھ پیا ہووہ ماں ، باپ کس قدر افضل اور بزرگ ہوں گے۔ درود شريف: حضرات! ہارے حضور مجبوب خدامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی بعثت سے قبل لیعنی اعلانِ نبوت سے بهلي جوخوش نصيب حضرات توحيد يرتص يعنى لا اله الا الله يرايمان ركهة تصوه اس دور كم سلمان اورجنتي تق-ای طرح ہمارے سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال، باب لا الله والے تھے، تو حید پر تھاس کئے اس

انواد البيان المدهد المدهد البيان المدهد ال ن نے ہے مومن ومسلمان اور جنتی تھے۔اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنداور حضرت آ منه طبیبہ رہ بنی اللہ تعالیٰ عنہا کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے صدقہ میں اصحاب کہف کی طرح ان کو زندہ کیا کہ میرے محبوب ملى الله تعالى عليه والدوسم برايمان لا كرصحابيت كعظيم منصب ومقام برفائز بوجا كيل- (خلاصة عول الاسلام بص: ٢٢) حضور ہر کلمہ پڑھنے والے کودوزخ سے نکال لیں گے يَارَبَ نُذَنُ لِنِي فِيمَنُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا الله \_ لين المرب محصان كوبهي (دوزخ ينكالنيك) احازت عطافر ماد عجنهول في صرف كا إله إلا الله كهاب- ( بخارى شريف،ج:٢،ص:٨١، بحوالة عول الاسلام،ص:٢١) حضرات! سیح بخاری کی اس حدیث شریف سے صاف طور پرظا ہراور ثابت ہوا کہ ہمارے حضور شافع محشر صلى الله تعالى عليه واله وسلم ہرتو حبير والے اور کلمه پڑھنے والے تخص کو دوزخ سے بچاليس گے۔ تو ہمارے پیارے آقامحبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال ، باب کس طرح دوزخ میں جاسکتے ہیں تو ماننا رئے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنے موحد ومومن ماں ، باپ کواعلیٰ جنت سے سرفر از فر مائیں گے۔ اے ایمان والو! وہابیوں کا بیکہنا کہ نبی کے ماں،باپ کافرومشرک تھے بالکل اغواور برکاراور نادانی کے بھنور میں ڈونی ہوئی بات ہے۔اصل میں وہائی کہنا اور بتانا پہ جا ہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے مال ، با پ كافر ومشرك تصفيقو كافر ومشرك دوزخ مين جليل كے يعنى جب نبي صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم اپنے ماں باپ كودوزخ كي آگ ينهيں بيا يكتے تو اپني امت كوليني جم كواور آپ كوكيا بيايا كيں كے معاذ الله تعالى صدبار معاذ الله تعالى -حضرات! مسیح بخاری کی حدیث آپ حضرات نے سن کی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت وقوت سے ہارے سرکار، دوعالم کے مالک ومختار صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم ہر موحد مومن ومسلمان کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل فر ما نیس گے۔ لاریب! بے شک وشبہ، ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے ماں، باپ موحد مومن ومسلمان تحتو ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے مال ، باپ جنتی تھے۔ عاشق مصطفیٰ سرکاراعلیٰ حضرت، پیار برصاءا پچھے رضاءامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ تجهساور جنت سے کیا مطلب و ہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی

حضرت عباد بن عبدالصمد رض الله تعالى عنه فرمات بي كه جم حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند كم كركے، مرستان بن ما لک رضی الله نعالی عند نے کھانے کے لئے وستر خوان بچھایا اور ایک رومال بھی طلب کیا۔ رومال بہت میا رے اس کیڑے کوآگ کے تنور میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد جب اس رومال کوآگ کے تنور میں سے تکالا گیا تو وہ یا رور کیڑے کارومال اس قدرسفید تھا جیسے دودھ۔ہم نے جیران ہوکر کہا کہا ہے انس بیکیاراز ہے؟ حضرت انس نے فرمایا۔ هَ ذَا مِنُ دِيُلٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ بِهِ وَجُهَهُ فَإِذَا وَسِخَ صَنَعُنَابِهِ هَكَذَا لِآنَ النَّارَ لَا تَأْ كُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَىٰ وُجُوهِ الْآنْبِيَآءِ 0 (ابوهيم، فصائص كبري، ٢٠٠٥) هنكذا لِآنَ النَّارَ لَا تَأْ كُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَىٰ وُجُوهِ الْآنْبِيَآءِ 0 یعنی بیروہ رومال ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنے منہ مبارک کوصاف کیا کرتے تھے جہ بھی یہ میلا ہوجاتا ہے تو ہم اس کپڑے کوای طرح آگ میں دھو لیتے ہیں کیوں کہ جو چیز انبیاء کرام کے چمروں برگزر ا حائے آگ اے نہیں جلائی۔ حضرات! جب ایک کیڑا ہمارے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے چہر کا نور اورجسم پاک ہے می ہوجائے تو آگاس کیڑے کونہیں جلاعتی۔ تو حضرت عبد الله رضى الله تعالى عندوه ياك باپ بين جن كى پشت مين اور حضرت آمنه طيب رضى الله تعالى عنهاوه یاک ماں ہیں جن کے شکم میں ہمار ہے حضور اللہ کے نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تشریف فر مار ہے تو کیا مجال کہ دوزخ کی آگ جمارے پیارے آ قاصلی الله تعالی علیه داله دسلم کے مال باپ کوجلا سکے۔ حضرات! صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کا ایمان کس قدر پیار ااور مضبوط تھا کہ بغیر کسی حیلہ اور ججت کے تسليم كريستے تھے كہ ہمارے سركار صلى الله تعالى عليه والدوسلم كےجسم نوركى بركت يقييناً بروى شان والى ہے۔ مرآج كل كجهمسلمان كبلانے والے ايسے لوگ بھى يائے جاتے ہيں جوحضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كتركات، موے مبارک بعلین شریف،جسم ہے می ہونے والے پیرائن مبارک کی وقعت واہمیت تو بہت دور کی بات ہے خودمحبوب خدا رسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم كواسيخ جبيها بشر كہتے ہيں اور اپنی كتابوں میں لکھتے بھی ہیں-الله تعالى ايے بايمان لوگوں ہے ہم كودورر سے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين ، ثم آمين وہا بیوں کا عقیدہ: وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کے شہید کہلانے والے مولوی اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں کهاولیاء، انبیاء وامام زادے پیروشهید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز \*\*\*\*\*

النوار البيان المعمد عدم معمد المعمد اور مارے بھائی ہیں۔ مگران کواللہ نے برائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ (تقویة الا يان بس:۲۰) حضرات! آپ حضرات نے ویکھ لیا کہ بدعقیدوں نے کیے انداز محبوب خدارسول اللہ سلی اللہ تعالی علیدوالدو علم ورتمام انبياء كرام كوعاجز ومجبور ثابت كيا اوران كواپنا جيسا اوراپنا بهائي اوراپنابردا بهائي كهدويا ـ الله تعالى بايمان كواد والرّام عروم ركاع-حضرات! بڑے بھائی کی برائی اور بے اوبی سے آ دی کافرنہیں ہوتا مگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم کی برائی اور بے ادلى \_ آدى كافر موجا تا ہے۔ پھر نبى صلى الله تعالى عليدوالدوسلم بروے بھائى كيے موسكتے ہيں؟ اعلى حضرت مجدد اعظم دين وملت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنقل فرمات بين كه ججة الاسلام الم مجد غزالی رضی الله تعالی عندا حیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں کہ سی مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ جب تک تو اتر سے ثابت نہ ہوتو پیارے مصطفیٰ جانِ رحمت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی نسبت کی جانب براخیال کرنا یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مال ، باپ کی طرف برائی کی نسبت کرنا کوئی مومن گوار و نہیں کر سکا کہ شاہ مدینہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ادفیٰ غلاموں کے دریان تو جنت میں آرام کریں اور جن کے علین یاک کے تعدق میں جنت بنی،اس شہنشاہ کے ماں، باپ جنت سے دور وحروم رہ کر دوزخ میں عذاب اور مصیبت اٹھا کیں الی کوئی حدیث وروایت ہر گرنہیں اور ہو بھی کیے سکتی ہے۔ (ملحا شول الاسلام بس ۲۲) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند کی نقل کا خلاصه بیه ہے کہ ہمارے آقامحبوب خدارسول الله سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کے مال باب جے پسند ہول تو بہتر ہے ورنہ کم سے کم اپنی زبان کوان کی برائی سے رو کے اور اسے دل کوان کے بارے میں غلط خیال اور بری باتوں سے پاک وصاف رکھے۔ اِنَّ ذَالِکُمْ کَانَ يُوْفِي النَّبِيِّ سے ڈرے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال، باپ کے بارے میں بری بات کرنے اور ان کے بارے میں براخیال لانے سے یقینا محبوب خدارسول الله سلی الله تعالی علیدوالدوسلم کوایذ او بینا موا۔ الله تعالی کاارشادیاک ہے۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ 0 (١٠٠٥) ترجمہ:اورجورسول اللہ کوایڈ اویتے ہیں ان کے لئے وروناک عذاب ہے۔(کنزالایمان) اورعلامه ابن جرعسقلانی رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم فرمایا: لا تُوفُوا

الْاحْيَاءَ بِسَبِ الْامُوَاتِ 0 مردول كويرا كهدكرزندول كوايذاندوو (شرحاين بجركى بحوالي شول الاسلام يص:٢٥) امام مالکید حضرت امام قاضی ابو بکر رحمة الله تعالی علیدے بوجھا گیا که آب ال مخص کے بارے میں ک فرماتے ہیں جو پہ کہتا ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے والدین دوز خیس ہیں۔ تو آ پے فرمایا: بلاشبهوه فخص ملعون ہے۔اس کئے کداللہ تعالی فرماتا ہے: كهب شك وه لوگ جوايذ اديت بين الله اوراس كے رسول كو، ان پر دنيا وآخرت مين الله كى لعنت الله ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ وَلَا أَذِّي أَعْظُمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ آبَوَيْهِ فِي النَّارِ 0 ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر اور کیا این اہوگی کہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے مال، باب دوزخ يل بير (الحاوى للفتاوي، ج:٢،٩٠٠ موام لدنيه ج:١٩٠١) حضرات! الحمد لله حدیث شریف اور بزرگوں کے اقوال سے صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگیا کہ ہمارے بیارے آقار سول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے مال ، باب مومن ومسلمان اور جنتی ہیں۔ بیہ چندار شا وات اہل محبت اور اہل ایمان کے لئے کافی اور شافی ہیں۔ باتی رہا ہے او بول گستاخوں کا مذہب ومسلک، جب ان کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والد بلم کا کوئی مقام نہیں ہے تو والدین کریمین کے مقام ومنصب کیا جانیں گے اور کیا پہچانیں گے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

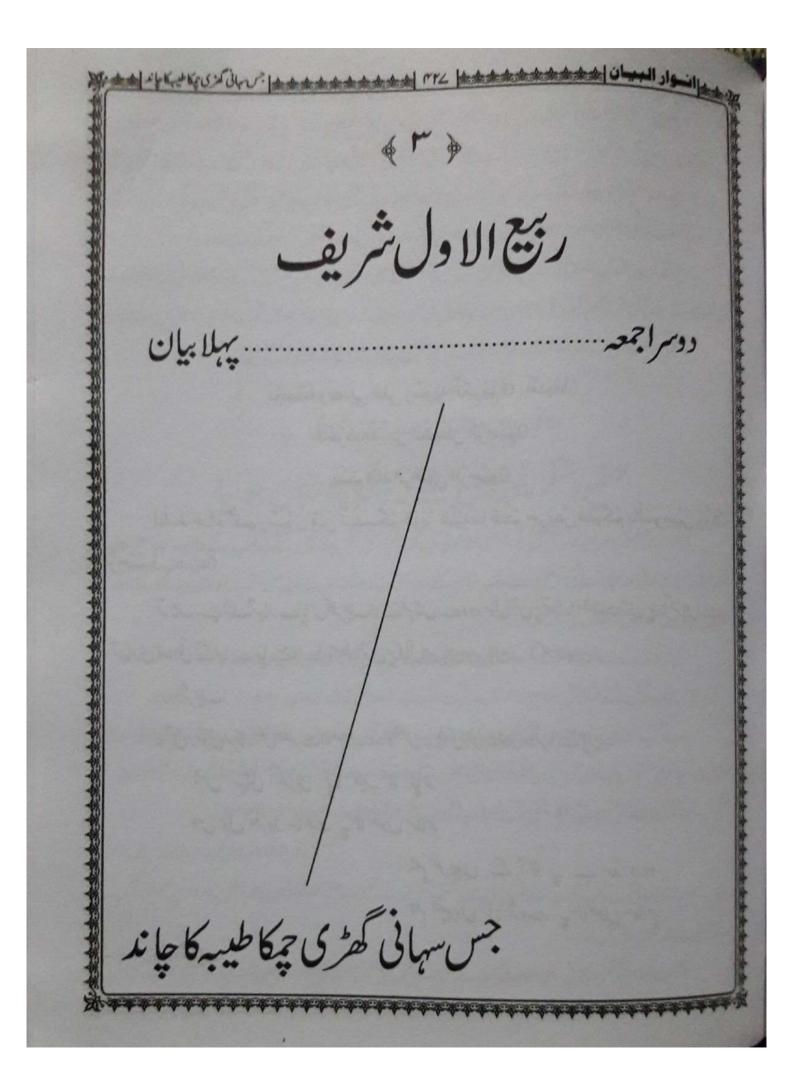



اسواد البيان المدهد و ١٠٩ المدهد و ١٢٩ المدهد و ١٠٩ المدهد و ١٠٠ المدهد و المدان كرى يكاميكا باند المده تمہید: حضرات! سال کے بارہ مہینوں میں ایک سے مسلمان کے نزدیک ماہ رہیج الاول کی بارہویں تاریخ وہ ایمان افروز اور روح پرورتاریخ ہے جواسلامی اور ایمانی خوشیوں کے ہزاروں گلشن اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ درحقیقت بیتاری ایک مومن کے لئے وہ عید سعید ہے کہ عیدالفطر ہویا عیدالاضی ، شب براُت ہویا شب قدر، ہراسلامی خوشی کا دن اور ہرایمانی خوشی کی رات اس بار ہویں شریف کا طفیل اور صدقہ ہے۔ والله! ميمقدس تاريخ أكرايي دامن مين ميلا ومصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي مسرت وشاد ماني لئے ہوئے عالم وجود مين نهآتي تو نه كعبه قبله ابل ايمان موتانه نزول قرآن موتا \_ نه دين اسلام موتانه كوئي مومن ومسلمان موتا \_ عاشق رسول، بیارے رضاا چھے رضاام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: موتے کہاں ظیل و بنا کعبہ ومنی؟ لولاک والے! صاحبی سب تیرے گھر کی ہے حضورشكم مادرمين تصحكه والدكاانقال موكيا ہارے حضور ،سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ رسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد ما جد حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنة تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ، واپسی کے وقت مدین طبیبہ میں اتر ہے وہیں بیار ہو گئے اور چپس سال کی عمر میں انقال فر ما گئے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عبداللدر ضی اللہ تعالی عنمد بین طبیبہ میں داریا بغہ میں وفن ہوئے۔ اورایک قول کےمطابق مقام ابواء میں مدفون ہوئے۔ (خصائص کبری،ج:امی:١٢٣) جب آب ملی الله تعالی علیه واله وسلم شم ما در میں دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد کرامی حضرت عبد الله رضی الله تعالی عند کا انتقال ہوگیا تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ تیرا حبیب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم تو بنتیم ہوگیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مانیا۔ أَنَالَهُ حَافِظٌ وَّ نَصِيرٌ 0 لِعِني مِن خوداي محبوب سلى الله تعالى عليدوالدوسلم كاحا فظ وناصر مول-(مدارج النوق، ج:۲، ص: ۱۹، انوار محريه ع: ۲۲) اور الله تعالى نے فرشتوں سے فر مایا اے فرشتو! تم میرے محبوب سلی الله تعالی علیه واله وسلم پر درود پڑھواور آپ كام عيركت عاصل كرو-حضرت امام جعفر صاوق رضی الله تعالی عندے کی نے بوجھا کہ حضور سلی الله تعالی علیہ الدوسلم کے بیتیم ہونے کی کیا

عد المان المعدد عكت ہے كه والده ماجده كے علكم پاك بين تف كه والد ماجد انقال فر ما كئے، پھر چھى سال كے ہوئے تو والدؤ ماجد وصال قرما ممكي پير دادا جان حضرت عبد المطلب داغ مفارقت دے گئے ،آپ نے فرمایاس لئے تا كرآپ كى گلوق کا احمان ندر ہے، صرف الله تعالیٰ کا احمان آپر ہے اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کا احمال ساری کا نتاہے پر دوران عمل كوكى لكليف ندموكى: مارے حضور رحت عالم صلى الله تعالى عليدوالدوسلم كى والده ماجده حضرت آمد طیب، طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہافر ماتی ہیں کہ شروع حمل ہے آخر تک مجھے کوئی گرانی حمل جوعورتوں کوایا محمل میں معلوم ہوتی م المسوى نه مولى حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها سے روایت م كه حضرت آمنه طبيبه رضى الله تعالى عنها نے فرمایا۔ لَقَدُ عَلَّقُتُ بِهِ فَمَا وَجَدُتُ لَهُ مَشَقَّةً حَتَّى وَضَعْتُهُ 0 میں بار دار ہوگئی تھی کیکن اول ہے آخرتک میں نے کوئی دفت اور مشقت محسوس نہ کی۔ (طبقات كبرى، ج:١٠٠)، ٩٨، البدايد النهايه، ج:٢٠٠، نصائص كبرى، ج:١١، ٤٠٠ مدارج النبوة، ج:٢٠، ص: ١٨، انواره يدر، ٢٠٠٠) آمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بشارت حضرت آمنه طيبه طاہرہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ جب محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میرے عظم مِن عَقِوْ كَى كَهِ والي نَه كَها كه وانتك قَدْ حَمَلْتِ بِسَيّدِ هاذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيّهَا 0 لعنيآب اس وقت كر داراور نبي كي مال بننے والي ميں۔ (خصائص كبري، ج:١،ص:٨١،مواببلدنيه، ج:١،ص:١٢٢، انوار كديه، ص:٣٣) حوران بهشت كي حضرت آمنه كوبشارت حضرت آمنه طیب رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که میں نے وقت ولا دت چند عورتوں کود یکھا جوقد وقامت اور حن وجمال میں بے مثال تھیں انہوں نے مجھے جاروں طرف سے گھیرلیا اور میں جیران تھی کہ بیکون ہیں اوران کو کس نے میرے حال پر مطلع کیا کہ میرے پاس آئی ہیں۔ پھران میں سے ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں اور دوسری نے بتایا کہ میں۔ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مال) مریم ہوں اور تیسری نے کہا کہ میں (حضرت استعیل علیہ السلام كال) باجره مول اوريه مار عاته جنت كاحوري بي - (يرة العوية: جرام: ١٥٠) A 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在

ميلا دالنبي يرروشني كااهتمام حضرات! جب ہم خوشی کا ظہار کرتے ہیں اورجشن مناتے ہیں جا ہے وہ خوشی اورجشن ملک کی آزادی کے موقعہ برہویا یج کی پیدائش برہویا کی بھی نعمت ودولت کے ملنے برہو، ہم اپنی حیثیت کے مطابق روشی کرتے ہیں، قیقے لگاتے ہیں اور اس طرح سے اپنی خوشی اور جشن کا اظہار کرتے ہیں اور گلی کو چوں مجلوں اور مکا نوں کو سجا کر ىقدانور بنادىت ئى-لیکن وہ اللہ تعالیٰ جس کی شان بہت بلندوبالا ہے،اس نے ستاروں کو قبقے بڑا کرز مین کے قریب کردیا۔ حضرت عثمان بن الى العاص كى والده فاطمه بنت عبد الله ثقفيه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه جس رات رسول النّه صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي ولا دت ہوئي تو ميں حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي والده كے ياس تھي ، ميں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ تورے منور ہو گیا ہے۔ وَ إِنِّي لَا نُظُرُ إِلَى النُّجُوم تَدُنُوا حَتَّى أَنِّي لَاقُولُ لَتَقَعْنَ عَلَيَّ-اورستارے زمین کے اتنے قریب آگئے کہ جھے کہتا ہوا کہ کہیں وہ جھے رگرنہ ہویں۔ (اعلام النبوه، ج: اج ٣٠٠٠: ١٦٨ ، البدايية والنهايية ج:٢٠ص:٣٦٣) حضرات! الله تعالیٰ کی جانب ہے میلا دالنبی صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کی خوشی میں آسان کے تاروں کومجوب رسول سلی الله تعالی علیه والدوسلم کے مکان کے اتنے قریب کرویا گیا تھا کہ ویکھنے والے یہ بچھنے لگے تھے کہ کہیں سہ تارے بھے برگرنہ بڑی اور وہ تارے مکان کی جانب جھے ہوئے تھے اور خوب روش تھے۔ مداح ميلا دمصطفيٰ امام احمد رضارض الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اورمولا ناحس رضابریلوی فرماتے ہیں۔ تارے ڈھلک کرآئے کاے کورے لائے لعنی نے گا صدقہ صبح شب ولادت درود شريف:

اے ایمان والو! صاف طور پرظا ہر ہوگیا کہ عید میلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے موقعہ پرخوب فر بے بیں راور محلوں میں لائنگ کرنا، روشنی کرنا، قبقے لگا بدعت ونا جائز نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی مزید چراغاں کرنا، مکانوں پراورمحلوں میں لائنگ کرنا، روشنی کرنا، قبقے لگا بدعت ونا جائز نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی اوراس كى خۇشى كاذرىچە بىل-كعبركے جهت پرجھنڈ انصب كيا گيا حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کہ میلا دمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خوشی اور سرت کا اظما علی الاعلان ہونا جا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مشرق ومغرب میں جھنڈا نصب کر کے محبوب رموا صلی الله تعالیٰ علیه والدوسلم کی میلا دشریف کی خوشی ومسرت کا اظهار واعلان کیا گیا اور کعبه معظمه کے او پرعلم بلند کرے گیا بندوں کو جنایا گیا کہ تعبہ معظمہ جس کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس پرخود خدائے تعالیٰ کے عمے حضرت جرئيل عليه السلام في محبوب نبي ، مقبول رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيد اكث اورتشريف آؤرى كے موقع إ خوشی اورمرت کے اظہار وبیان کے لئے جھنڈ انصب کیا۔ خوب فرمایااعلی حضرت کے جھوٹے بھائی استاذ زمن مولاناحسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے روح الامين نے گاڑا كعبه كى حيت يرجهنڈا تا عرش ازا پررا صبح شب ولادت اے ایمان والو! الله تعالی نے کعبہ معظمہ کواپنا گر فرمایا ہے، کعبہ معظمہ کو بیت الله، خانه خدا ہونے کا شرف حاصل ہاور کعبہ معظمہ برعلم نصب کرنے کا مطلب بیہ واجوخوب ظاہر ہے کہ خدائے تعالی ایے محبوب بی صلى الله تعالى عليه واله دسلم كو پيدا فر ما كراس قد رخوشي اورمسرت كا اظهار فر ما تا ہے كه مشرق ومغرب ميں اور كعبه معظمه ير جضدٌ انصب كيا كياتا كه بندول كومعلوم موجائ كه ميلا ومصطفي صلى الله تعالى عليه والدوسلم يرخو دخالق و ما لك الله تعالى ال قدرخوش بكاي كركعبه معظمه يملم كونصب فرمايا-حضرات! ہم لوگ تو محبوب خدار سول الله صلى الله تعالی علیه واله وسلم کے امتی اور غلام ہیں۔ تو ہم پر جھی لازم ہے کہ میلا وصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کے موقعہ پرخوشی اور مرت کے اظہار و بیان کے لئے اور خدائے تعالیٰ کی خوشی جان کراپنے گھروں اورمحلوں میں جھنڈے لگا ئیں اور اللہ تعالی اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ دالہ ملم کی بارگاہ میں کثیرانعام اور ڈھیروں اکرام کے مستحق بن جائیں۔

مدانواد البيان المديد مديد المديد الم ميلا دالني يرجهند علكائے گئے ہارے سر کار احمد مختار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی والدہ ما جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فر ماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے تمام پردے ہٹادئے تھے تو میں نے دیکھامشرق سے مغرب تک تمام عالم کو۔ وَرَ أَيْتُ ثَلاَ ثَةَ اَعُلام مَضُرُوبَاتٍ عَلَماً بِالْمَشُوقِ وَعَلَمَابِالْمَغُوبِ وَعَلَماً عَلَى ظَهُر الْكَعُبَةِ ٥ یعنی اور میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں گاڑا گیا اور دوسرامغرب میں اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ كي حييت يرنصب كيا كيا- (خصائص كرئ ج، ١:ص، ٨، البدايد والنهايد، ج:٢،ص: ٢٩٨، انوار محديد، ص: ٢٢) بورا سال لڑ کے بیدا ہوئے: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں تمام عورتوں کولڑ کے بی عطافر مائے۔ وَاَذَّنَ اللَّهُ تِلُكَ السَّنَةِ لِنِسَآءِ الدُّنْيَاأَنُ يَّحْمِلُنَ ذُكُورًا كَرِامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ۔ لیمنی الله تعالیٰ نے اس سال می حکم فر ما دیا کہ میر مے محبوب صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کی تکریم میں تمام دنیا کی عور تیں الوكول كوجنم وي \_ (خصائص كبرى،ج،اص:٨٠،مواب لدنيه،ج:١،ص،١٢٢،انور دريه،ص:٢٢) حضرات: گویا خودالله تعالی این محبوب صلی الله تعالی علیه واله وسلم کو پیدا کرے خوش ہے اور بندوں کو انعام دے ر ہاہے۔ہم تو امتی ہیں غلام ہیں ہمیں کس قدر محبوب یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی میلا و یا ک پرخوش ہو کرخوب خوب انعام واكرام اورتحفه بانثنا جائے۔ ہمارے حضور سرایا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش ۱۲ رہیج الاول دوشنبہ (پیر) کے دن صبح صادق کے وقت رات چار ہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ استاذ زمن فرماتے ہیں: محروم ندرہ جائیں دن رات برکتوں سے اس واسط وه آيا صبح شب ولادت قَالَ ذَاكَ يَوُمٌ وُلِدُتُ فِيهِ وَ يَوُمٌ بُعِثُتُ أَوُ أُنُزِلَ عَلَى فِيهِ 0 لیعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا اسی دن (پیر کے دن) میں پیدا ہوا اور اسی دن میری بعثت ہوئی اورای دن مجھ برقر آن نازل موا۔ (صحیح سلم،ج:۲،ص:۸۱۹،سن کبری،ج:۲۸،ص۲۸۱)

ميلا ومصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسم كى بيلى محفل مجلس انبياء ب حصر ات إروز بيئات مجلس انهياء ميس خود الله تعالى نے اپنے محبوب نبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ميلا وشريف كا ذكريان قرمايا - ملاحظه جو-وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا النَّيْتُكُمْ مِنْ كِتَبِ وَّحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُونُكُ قَالَءَ اَقُرَرُ تُمُ وَاَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اِصْدِى قَالُوا اَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَامَعَكُمْ مِنَ الشهدين (١٤٥٥) ترجمه: اوريادكرو، جب الله نے پیغبرول سے ان كاعبدليا، جو ميں تم كوكتاب اور حكمت دول، پجرتشريف لائے تہارے پاس وہ رسول کہ تہاری کتابوں کی تقدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لا نا اور ضرور ضرور اس کی دوکرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ اور اس پرمیرا بھاری ذمدلیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا توایک دوس برگواہ ہوجاؤ اور میں آئے تہارے ساتھ گوا ہوں میں شامل ہوں۔ ( کنزالا بمان، میلادنویہ سما) اے ایمان والو! الله تعالی نے انبیاء کی مجلس میں اپنے صبیب، ہم بیاروں طبیب رسول الله صلی الله تعالی طیدوالدوملم ك ميلاد كاذكرتمام عالم سي يملي بيان فرمايا-گویا ذکرمیلا دشریف اس قدر پا کیزہ ہے کہ بیان کرنے والا الله تعالی ہے اور جس مجلس میں ذکر یاک کا بیان ہوادہ مجلس انبیاء ہے۔ اورآ قائے کا کنات رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ميلا وشريف كو بيان كرناسنت الهيد باور ذكر ميلاد یاک کوسناسنت انبیاعلیم الصلوة والسلام برے خوش نصیب ہیں ملان جو کس میلا وشریف کا انعقاد کر ے ذکر محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کر کے سنت خدا پڑ مل کرتے ہیں اور ذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم من کر ست انبیاء کیم السلام رعمل پیرانظرآتے ہیں۔ جس ملمال کے گر عیر میلاد ہو اس ملال کی قسمت یہ لاکھوں سلام الغرض اى طرح برز مانے ميں مارے حضور آقائے كائنات مصطفیٰ كريم صلى الله تعالی عليه واله وسلم كاؤ كر ميلا وو تشريف آؤرى موتار با، برقرن ين انبياء ومرسلين آدم عليه الصلؤة والسلام يلير ايراجيم وموى وواؤد وسلمان

انوار البيان المعمد عدد عدد المعدد ال وزكرياعليهم الصلوة والسلام تك تمام في ورسول اسيخ اسين زمان مي حكس حضور ترب دية رب اورميلا وشريف كى ياك محفل قائم كرتے رہے يہال تك كى سارے نبيول اور رسولوں ميں بچھال ذكر ميالا دصطفى سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم سانے والا، كنوارى ستھرى، ياك بتول حطرت مريم رضى الله تعالى عنها كا بيارا بينا جے الله نے باپ كے بيدا كيا يعنى سيدناعيسى عليه الصلؤة والسلام تشريف لائے فرماتے ہوئے۔ مُبَشِّرًام بِوَسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعُدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ط (پ١٦٠٠ كوع) ترجمہ: اوران رسول کی بشارت ساتا ہوا جومیرے بعدتشریف لائیں گےان کانام احمہ ( کنزالا عان) بہہے جلس میلا دشریف جب جارے پیارے آ قارحمتِ عالم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی پیدائش، میلا دشریف کا وقت قریب آیا تو تمام عالم میں محفل میلا د قائم تھی یعنی ہر عالم والے ہمارے پیارے حضور نورعلی نورسلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بیدائش شریف، میلادِ پاک کا ذکر کررے تھے۔عرش رمحفل میلاد،فرش رمحفل میلاد،فرشتوں میں محفل میلاد ہورہی تھی اورسب کے سبخوشیال مناتے نظر آرے ہیں۔ (میلادالدریس اور) كيابي خوب فرمايا بم شبية غوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه مصطفي رضا بريلوي رضي الله تعالى عنه في رسل انہیں کا تومروہ سانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں درود شريف: جرئیل دمیکائل خوشیاں منانے حاضرآئے ہیں، سر جھکائے در دولت پر کھڑے ہیں، اس دولہا کا انظار ہو ر ہاہے جس کے صدقے میں بیساری بارات بنائی گئی ہے، ساتوں آسان میں عرش وفرش پردھوم مجی ہے۔ حضرات! مجازي قدرت ومحبت والاائي محبوب كي آمدير بهت مجه خوشي وانبساط كے سامان مهياكر تا نظر آتا ہےتو محت حقیقی، قادرِ مطلق اللہ تعالیٰ جو جھ ہزار سال پہلے بلکہ لا کھوں برس پہلے سے مرا دالمرادین محبوب کی ولا دت رکیا کھ خوشی کے سامان مہیانہ فرمائے گا۔ شیطانوں کواس وقت جلن ہوئی تھی اوراب بھی جوشیطان ہیں ذکر میلا دشریف کے وقت جلتے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ (میلادالعوبی ص: ١٩) 

عاشق رسول سر کار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی منفر ماتے ہیں۔ فاک ہو جائیں مدو جل کر بر ہم تو رضا وم میں جب تک وم ہے ذکر ان کا ساتے جا کیں کے حصرات! غلام تو میلاد شریف کے ذکر کے وقت خوش ہور ہے ہیں۔ خوب قرمایا سر کاراعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندنے ياغ طيب مين سهانا چيول چيولا نور كا مت بویس بلبلیں راحتی بس کلمہ نور کا حصرات!غلام تواس قدرخوش ہیں جس کی کوئی انتہائہیں۔نەعیدرمضاں میں اس قدرخوش ہوئے نەعید قربال میں۔ جس قدر عيدميلا والني صلى الله تعالى عليه والدوسلم ميس خوش بين اس لئے كدان غلاموں كے ماتھ ايسار حمت كا وامن آیا ہے کہ بیرسب گرر ہے تھاس نے بچالیا،ایساسنھالنے والا ملا کہان کی نظیر نہیں،مثال نہیں۔ حصرات! ایک آدی ایک کو بیاسکتا ہے، دوکو بیاسکتا ہے اور اگر کوئی شخص زیادہ طاقتور ہے تو زیادہ سے زیادہ دس بیں کو بچالے گا۔ یہاں کروڑوں ،عربوں پھلنے والے ،گرنے والے اور بچانے والے وہی ایک محبوب خدا رسول التُصلى الله تعالى عليه واله وملم ارشا وفر مات مين: أنَّا الحِذَّ بحِجْز كُمُ النَّارَ هَلُمَّ إلَى ط لعنی میں تہارابند کمریکڑے تھینچ رہاہوں ارے میری طرف آؤ۔ (میلادالنویہ ص:۲۰) اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت امام احررضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں۔ این بی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں لا کھوں بلائیں کروڑوں وشمن، کون بچائے بیاتے سے ہیں شنر اد وُ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ جو گررے تھے انہیں بانہوں نے تھام لیا جو گر چے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں نصيب تيرا چک الها ديکھ تو نوري عرب کے جاند کد کے سر بانے آئے ہیں

مدرانواد البيان المديد ويعدد والمديد المديد والمديد وا اعلیٰ حصرت مجد داعظم وین وطت پیارے رضاء اچھے رضا امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعانی عندتج برقر ماتے ہیں کہ ہمارے حصور ، آتا نے کا مُنات ، رحمت عالم محمد رسول الله صلی الله تعالی طبید والدوسلم کی پیدائش کی خوشی میں فرشتے سائوں آسان میں دعوم مچارہے منے اور عرش اعظم ذوق وشوق میں باتا تھا۔ ایک جینڈامشرق اور دوسرامغرب اور تیسرا کھد کی چھت پرنصب کیا گیا اور بڑایا گیا (اعلان ہوا) کہ ان کا دارالسلطنت کعبہ ہے ادران کی سلطنت مشرق سے مغرے تک ہاورتمام جہان انہیں کی سلطنت اور انہیں کے تابع فرمان ہے۔ (میلادالعویہ مند) الله ، الله شه كونين جلالت تيري فرش کیا عرش تک جاری ہے حکومت تیری عاشق رسول اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوي بني الله تعالى عنظر برفر مات يين: فرشتے خواہ نبی بارسول ہوں ،سب کو جونعمت ملی ہے ہمارے حضور محبوب خدارسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم ای کے دست عطا سے کی ہے۔ حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم تعمت الله بي قرآ ن عظیم نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نام نعمت اللہ رکھا ،حوالہ ملاحظہ فر مائے۔ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَةَ اللَّهِ كُفُوًا (نِعُمَةَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ) تفسير بيل حضرت سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فر ماتے ہيں ليننى نعمة الله محمد صلى الله تعالیٰ عليه واله وسلم (かいいいいこいいい) しけ البذاشاه طيبرجيم وكريم نبي صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ميلا وشريف كاتذكره كرنا كوياتهم البي ب\_ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ 0 ( پ، ۳۰، ۱۸٤) ايندب كي نعت كاخوب يرجا كرور (كزالايان) الله کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی تشریف آوری سب نعمتوں سے اعلى فعمت \_ \_ (ملخصا ميلا دالدويي ص:١٦) سر کاراعلی حضرت، امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندفر مائے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعت پیہ اعلیٰ درود حق تعالی کی منت یہ لکھوں سلام



المعداد المسان المديد المعداد حضرات! ذكرميلا وشريف كى بركت سے الله ورسول جلا جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم كى محبت بروهتى ہے اور تل کوسکون حاصل ہوتا ہے۔جس جگہ پرمیلا د ہواس جگہ پر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔میلا د کی برکت سے کیوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، بیاروں کوشفاء مفلسوں کوروزی کی نعمت ملتی ہے۔ باولا دوں کواولا د، بےمرادوں کومراد اصل ہوتی ہے اور میلا دشریف کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ مجبوب خدامصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا وبدارنفيب موتا ب-جس ملمال کے گھر عید میلاد ہو اس ملمال کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہر قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلادمناتے ہیں اے ایمان والو! کلیجہ تھام کر بہت ہی غور فکر کے ساتھ وہانی ، دیو بندی تبلیغی کاعقیدہ ملاحظہ ہو۔ وہابیوں کے نزد کی محفل میلاد ہرحال میں ناجا تزوحرام ہے وہابوں، دیو بندیوں اور تبلیغیوں کے پیرومر شدمولوی رشیدا حر گنگوہی لکھتے ہیں کہ۔ (۱) مجلس میلاد ہرحال میں ناجائز وحرام ہے۔ (فاوی رشدیہ، ج:۲،ص:۸۳) مشہور دیو بندی مولوی خلیل احمد انبیٹھوی لکھتے ہیں کہ۔ (٢)رسول التدسلي الله تعالى عليه وللم كي ميلا و (كرش) كنهيا كجنم كي طرح ب- (برابين قاطعه ص: ١٣٨ مطبوعه ديوبند) الل حدیث کہلانے والوں کے محدث میاں نظیر حسین وہلوی کے شاگر دمولوی ابو کئ محدشاہ جہاں پوری لکھتے ہیں کہ (٣) تجلس ميلا دشريف، قيام وغيره بدعت وشرك ب- (الارشادالي سبيل الرشاد،ص: ٣٨) الل حديث كبلانے والوں كے حافظ محد جونا كردهى لكھتے ہيں كر۔ (م) میلاد محدی کے واقعات جو بیان کئے جاتے ہیں سراسر جھوٹے ہیں اور کی وجال کے گڑھے الخاريدى،دىلى، ساماجورى، ١٩٣٠)

انواد البيان المديد مديد المديد المدي حضرات! وہابیوں کے پیر ومرشد مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ آپ حضرات کومعلوم ہو گیا ہے کہ مجور خدا، ہمارے مشفق ومہر بان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی میلا وشریف ہرحال میں ناجائز وحرام ہے مگریمی و ہابیوں کے پیرمولوی رشیداحد گنگوہی کا فتو کی ہے کہ بچوں کا جنم دن ،سالگرہ منا نا جائز و درست ہے۔ملاظہ سیجئے۔ (۵) بچوں کی سالگرہ منا نااوراس کی خوشی میں کھانا کھلانا جائز وورست ہے۔ (فاوی رشیدیہ،ج:۱،م:۸۰) حضرات! وہابیوں، دیوبندیوں کے ایمان کے ساتھ، ساتھ عقل بھی برباد ہوچکی ہے کہ بچوں کاجنم دن منانا جائز اورمحبوب خداصلی الله تعالی علیه داله وسلم کی پیدائش ومیلا دمنانا، نا جائز وحرام -خداجب دین لیتا ہے توعقلیں چھین لیتا ہے اے ایمان والو! منافقوں گتاخوں نے میلادیاک کے بارے میں کس قدر دریدہ وہی اور بےادلی کا مظاہرہ کیا ہے کہاس قدر بے باک اور نڈرتو یہود ونصاری اورمشر کین بھی نہیں ہیں ،لہذاان ہےاد بول کو پہچانے اور ان سے دور رہے ادر اپنے ایمان کی حفاظت کیجے اور یقین رکھنے کہ ہمارے پیارے آقامشفق ومہر بان نی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی میلا دشریف کا ذکر کرنا ، نا جا نز وحرام ، بدعت وشرک نہیں بلکه قرآن وسنت اور صحابهٔ کرام و بزرگان دین کے اقوال واحوال سے ظاہراور ثابت ہے کہذکر میلا دیاک کار خیراور مبارک ومحبوب عمل ہے۔ میلادشریف کابیان سنت مصطفیٰ ہے حضرت عباس رضى الله تعالى عنفر مات بي كه جمار ع آقار سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كوخبر ملى كه آب ك خاندان کوکسی نے برا بھلا کہاہے حدیث شریف (۱): تو نبی کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم عمبر برتشریف لائے اور فرمایا که میں کون مول؟ تو صحابة كرام نے عرض كيا كه آب الله تعالى كے رسول ہيں حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا ميں عبد الله ابن عبدالمطلب كابيثا ہوں اللہ تعالیٰ نے مخلوق بیداكی ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا پھرمخلوق كے دوگروہ كئے ،ان میں مجھے بہتر بنایا پھران کے قبیلے کئے اور مجھے بہتر قبیلہ میں بنایا پھران کے گھر انے بنائے ، مجھےان میں بہتر بنایا۔ فَانَا خَيْرُهُمُ نَفُسًا وَّخَيْرُهُمُ بَيْتاً \_ تومين انسب مين إنى ذات كاعتبار اور هران كاعتبارت البهتر مول\_ (زندى شريف، مشكوة من ١٥١٠) \*\*\*\*\*\*\* النواد البيان المعمد معمدها ١٣١١ المعمد معمدها تربي ويهاد المعروب حديث شريف (٢): حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه فرمات جي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه واله سلم ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فَقَالَ فِيهِ وُلِدُتُ وَفِيهِ أُنُولَ عَلَى ط تورسول الله على الله تعالى عليده الديلم ففر مايا كدي اى ون بدا موا اورای روز مجھ پرقر آن نازل ہوا۔ (مسلم شریف مفکوۃ شریف جن ۱۷۹) مديث شريف (٣) : كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ د رَمْن ع م م م م یعنی میں اس وقت بھی نبی تھاجب آ دم علیہ السلام روح اورجسم کے درمیان تھے۔ اور میں تنہیں اپنے ابتدا کی خبر دیتا ہوں، میں دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہوں اور میں بشارت فیسیٰ ہوں اور میں ا غی دالده کا خواب ہوں جومیری والدہ نے میری ولا دت کے وقت دیکھا تھا۔ وَوَضَعْتُهُ نُورًا أَضَاءَ ثُ مِنهُ قُصُورُ الشَّامِ ٥ اوروالدہ ماجدہ سے میری ولادت کے وقت ایانورظا ہر ہواتھاجس کی روشی ہے ملک شام کے محلات روشن مو كئة تقي (مندام احمد، ج: ١٠ ص: ١٢٤، ولائل العيرو، ج: ١٩ص: ٨٣، مقلوة من ٥٠٥) اے ایمان والو! ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم نے اپنی میلا د کا ذکر فر مایا اور حدیث شریف میں سر کارصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنی ولا دت کے وقت رونما ہونے والے واقعات اور ظاہر ہونے والے نور کا تذکرہ بھی فرمادیا۔ توصاف طوریریة چلا کمحفل میاا دکو کنہیا کے جنم کی طرح کہنے والا کافرومرتد ہادرمیلا دشریف کےنورانی واقعات کوجھوٹا ثابت کرنا اور د جال کا گڑھا ہوا کہنا اللہ ورسول جل جلالہ مسلی اللہ تعالی علیہ والہ مملم کوجھوٹااور د جال کہنا ہوااوراس طرح کی بات بد بخت منافق اور مرتد جہنمی ہی کہ سکتا ہے۔ ائمه ومحدثين كي نظر ميں ميلا دشريف كي اصل مشهور مضرحضرت علامه جلال الدين سيوطي رحمة اللد تعالى عليه لكصة بين كه يشخ الاسلام علامه امام ابن حجر عسقلانی رحمة الله تعالی علیه میلا دشریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہذکر میلا دشریف کی اصل میں بخاری میچے مسلم ے ثابت ہے کہ حضور آ قائے کا تنات سلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم جب مدین طیب تشریف لائے تو آب نے یہود کوعاشوراء كدن روزه ركھتے ہوئے يايا تو آپ سلى الله تعالى عليه والدوسلم نے يمبود يوں سے يو چھا كمتم روزه كيول ركھتے ہو؟ تو يبوديوں نے جواب ديا كماس دن الله تعالى نے فرعون كوغرق كيا اور حضرت موى عليه السلام كوكاميا بي دى، ہم الله 次女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女 اندواد السان المعمد عدم الاستان المعمد المعم تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجالانے کے لئے اس کاروزہ رکھتے ہیں۔تواس مدیث شریف سے ثابت ہوا کہ کی خاص ون میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے احسان واکرام کا عطا ہونے سے یا کی مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا ناجا ہے اور ہرسال اس دن کی یادتازہ کرنازیادہ مناسب ہے۔اللہ تعالیٰ کاشکرنماز و بحدہ،روزہ،صدقہ اور تلاوت قرآن كريم اوردوسرى عبادتول كذر بعد بجالا يا جاسكتا بـ وَاَئُ نِعْمَةٍ اَعْظَمُ مِنَ النِّعُمَةِ بِبَرُوزِ هِلَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي هُوَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ فِي ذَالِكَ الْيَوْم (حن المصد في على المولد من ١٣٠) یعنی حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی ولا وت سے بڑھکر الله تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟اس دن (خوش ہوکر )ضرور مجدہ بحالا نا جا ہے۔ مشهور محدث امام نووی کے استاذ امام ابوشامہ کا قول کہ جارے زمانے کے اچھے کاموں میں ایک اچھا کام یہ ہے جومیلا دالنبی سلی اللہ علیہ وہلم کے دن کئے جاتے ہیں یعنی صدقہ وخیرات و بھلائی کے کام کرنا اورخوشی کا اظہار کرنا اور اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ذکر میلا دکرنے والے کے دل میں رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى محبت و تعظيم باور الله تعالى كاشكر بھى اداكر تا ہے كه آلَافِي أَرَسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ يَعِنَى الله تعالى في رحمة للعلمين كوديكرهم يراحيان فرمايا- (سريطين من ١٠٠٠،سرينوي من ٢٥٠) امام ذہبی اور امام ابن کثیر کا قول ا مام ذہبی ادرامام ابنِ کثیر لکھتے ہیں کہ نیک وصالح با دشاہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے بہنو کی ابوسعید مظفر ہرسال بڑے تزک واحتشام ہے محفل میلا دشریف منعقد کرتے تھے۔ وَكَانَ يَصُرِفُ عَلَى المَولِدِ فِي كُلُّ سَنَةٍ ثَلَثَةً مِئَةِ ٱلْفِ دِينَارِ (البدايية والنهايية ج: ٩، ص: ١٨ ، سير اعلام النيلاء، ج١١ ، ص ٢٢٥) اور ہرسال محفل میلا دشریف پرتین لا کھو پنارخرچ کرتے تھے۔ حضرات! جلیل القدرائمه کرام اورمحدثین عظام کے اقوال وبیانات سے صاف ظاہراور ثابت ہوا کہ ذکر میلادشریف کارخیراورمجبوب مل ہے۔

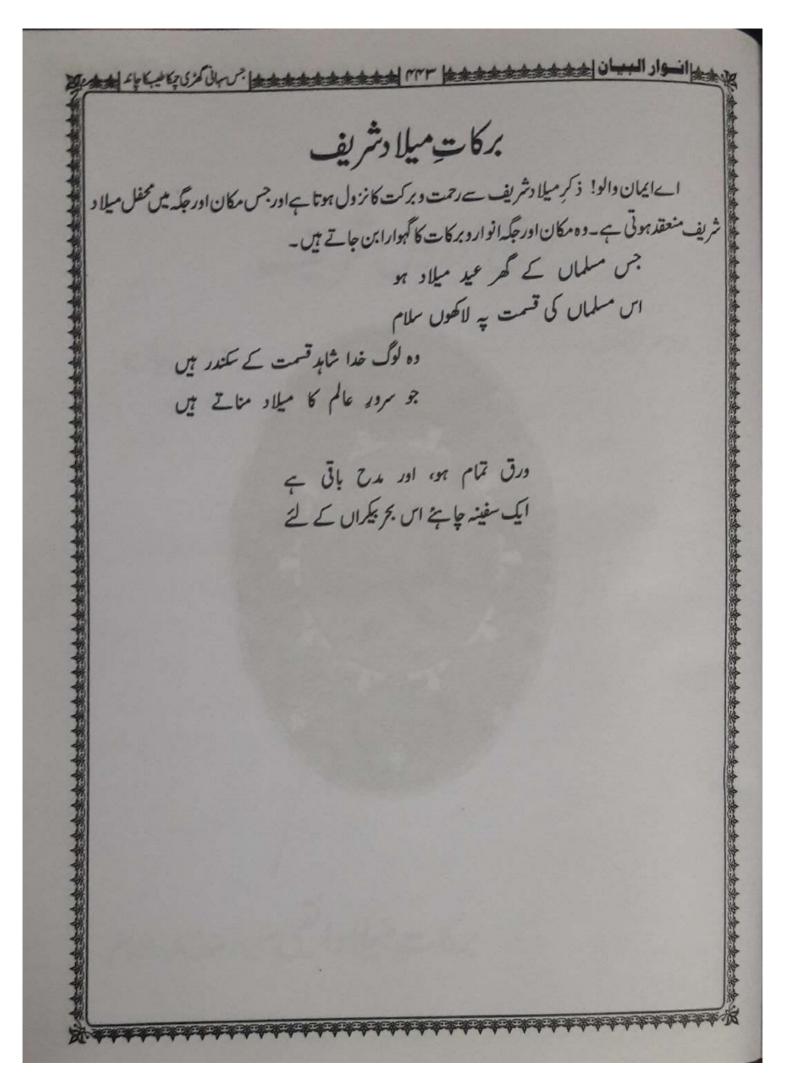

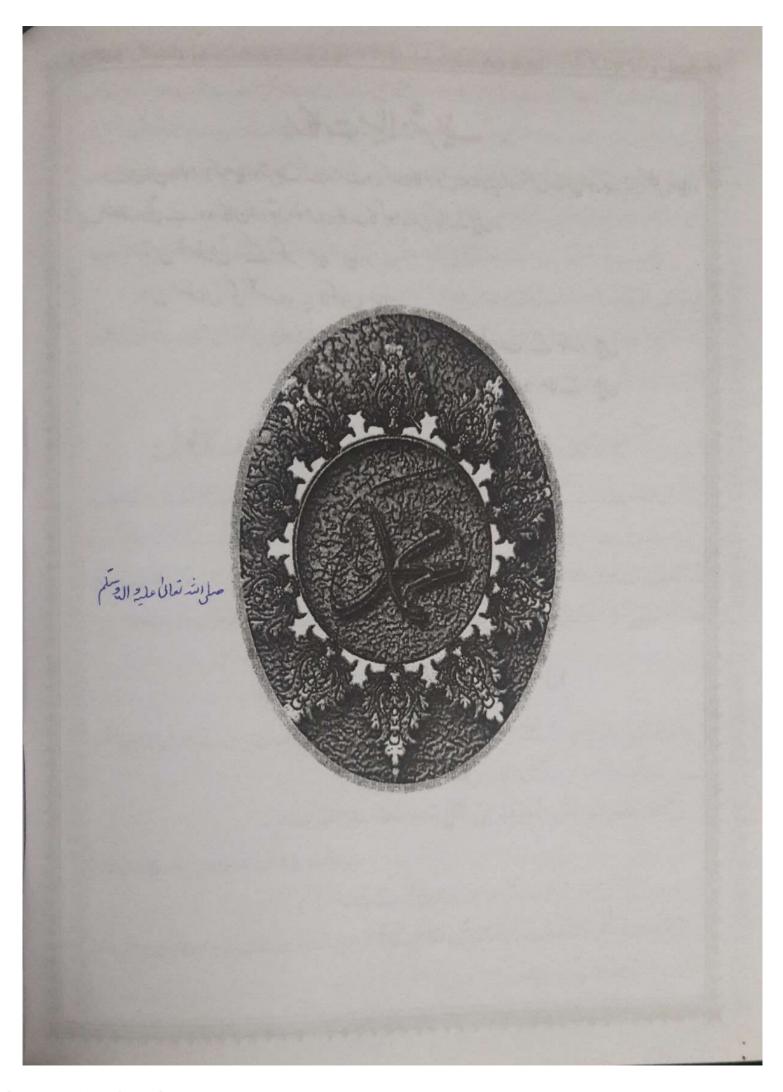

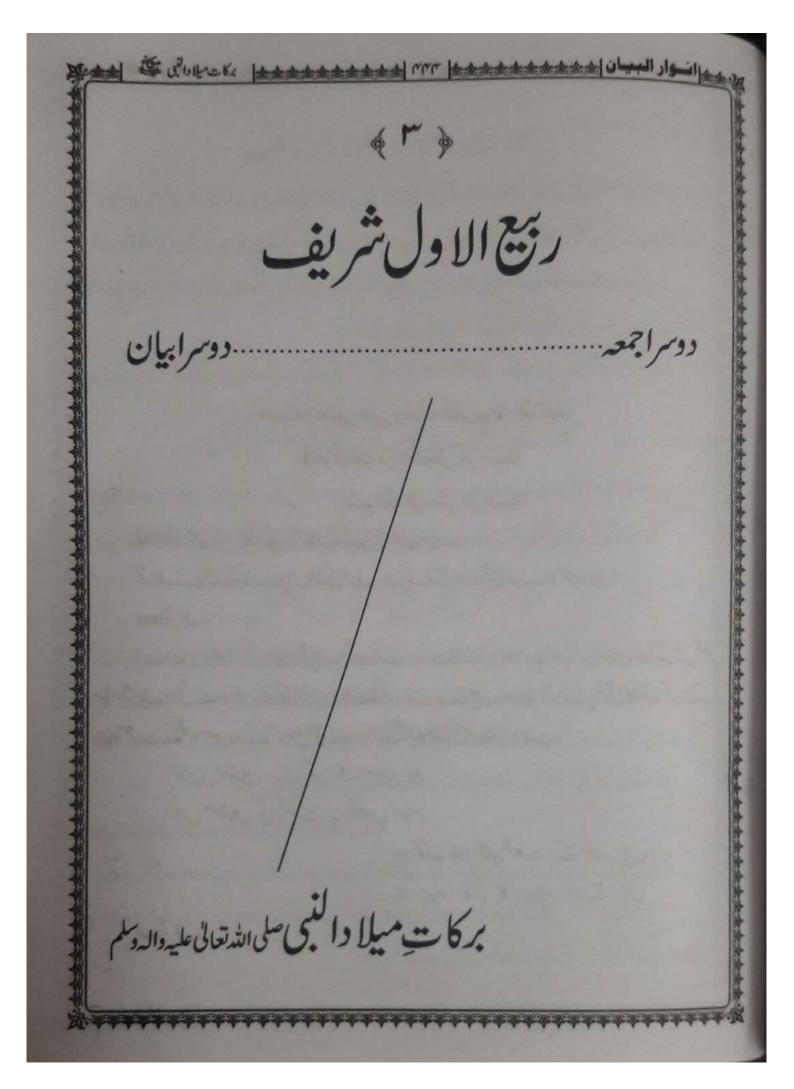





本のいいことに |本本本本本本本 アアノ |本本本本本本 | シーリント | میلاد شریف کی برکت سے تو یہ کی آزادی آتائے کا نتات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ولا دت ہوئی تو آپ کے چیا ابولہب کواس کی کنیز تو ہے۔ نے آکر بتایا، میرے آقا آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ (منی اللہ تعالی عند) کے گھر بہت ہی حسین وجمیل فرزند پیدا ہوا إبوالهباس خركون كراس قدرخوش مواكدتويدكوآ زادكرديا-حضرات! سبمسلمان جانتے ہیں کہ ابولہب نے آتا کے کا تنات رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والدو کم کی نبوت کوتسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اس تعین نے اپنی ساری زندگی آب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی وشنی میں صرف کر دی تھی۔اییا سخت كافركة رآن مجيديس يورى سوره كبَّتْ يَدَا أبي لَهَبُ اس كى مزمت ميس الرى باوجوداس كحضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ميلا وشريف كى خوشى كرنے كاجو فائده اس كوحاصل مواملا حظه فرمائي-حضرت امام بخارى رحمة الله تعالى عليه حديث شريف نقل فرمات بي-فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أُرِيَهُ بَعُضُ آهُلِهِ بِشَرِّهَيْئَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَالَقِيْتَ ؟ قَالَ أَبُولَهَب لَمُ ٱلْق بَعُدَكُمْ خَيْرًا غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هذه بعِتَاقَتِي ثُويْبَةً 0 (عَارى شريف، ج:٢٠،٥٠ (٢٢٥) یعنی جب ابولہب مراتو اس کے بعض گھر والوں نے اس کوخواب میں بہت برے حال میں دیکھا، یو چھا: کیا گزری؟ ابولہب نے کہا بتم سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی ہاں مجھے اس ( کلمے کی انگلی) سے یانی ملتا ہے جس ے میرے عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے اس لئے کہ میں نے (اس انگلی کے اشارے سے) ثویبہ کوآزاد کیا تھا۔ اے ایمان والو! غور فرمائے ابولہب کا فرتھا، ہم مومن۔ وہ دشمن، ہم غلام۔ اس نے بھیتے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی نہ کہ رسول اللہ ہونے کی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی ولا وت کی خوشی کرتے ہیں۔ حضرات! جب رشمن اور كافر كوولادت كى خوشى كرنے كا تنافا كدہ بينج رہاہے تو بم غلاموں كوس قدر فائدہ ينجے گا دوستال را کیا گنی محروم تو که با دشمنال نظرداری میلادشریف سےخوش ہونے والاجنت میں داخل کیا جائے گا حافظ الحدیث ابوالخیرشمس الدین جزری رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب کا فر ابولہب ولاوت کی خوشی کرنے

ے انعام دیا گیا تو اس موحد مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ جوآپ ملی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی میلا دشریف ہے خوش ہوکرآپ سلى الله تعالى عليده الدوسلم كى محبت مين اين حيثيت كے مطابق خرج كرتا ب فرماتے ہيں۔ لَعُمُرِيُ إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاءُ ةَ مِنَ اللَّهِ الْكُرِيْمِ أَنُ يَّدُ خُلَةً بِفَضِّلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتٍ نَعِيْمٍ 0 لیعنی میری جان کی قسم اللہ کی طرف ہے اس کی جزایبی ہوگی کہ اللہ اپنے فضل عمیم ہے اس کو جت تعیم میں واخل فرمائے گا۔ (زرقانی علی المواہب، ج:۱،م:۱۳۹) مشهورعاشق رسول حضرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى كاقول لعنی ابولہب جو کا فرتھا اور جس کی ندمت میں قرآن پاک نازل ہوا، جب حضور صلی الله تعالی علیه والدوسلم کی ولادت کی خوشی اور کنیز کے دورہ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا۔ تاحال مسلمان كيملواست بحبت ومروروبذل مال دروے چه باشد (مدارج الدوة، ج ٢،٥١١) تواس مسلمان كاكيا حال موكا جورسول الله سلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ولا دت كى خوشى ميس محبت سے مال خرج كرتااورميا وشريف كرتاب-مسلمان ہمیشہ ہے محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں ا ما م المحد ثين حضرت علامة مطلاني رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه بميشه سابل اسلام حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم کی ولادت کے مہینہ میں محافل میلا دشریف کا اہتمام کرتے آئے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اس کی راتوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اظہار سرت اور نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں، میلا دشریف کے چرہے کئے جاتے ہیں، ہر ملمان میلادشریف کے برکات سے فیضیاب ہوتا ہے۔ وَمِمَّاجَرَّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشُرى بِنَيْلِ الْبَغِيَّةِ وَالْمَرَامِ 0 (الموابب الدنية ج: ١٥٠١) یعنی میلا دشریف کی مجرب چیزوں میں ہے ہی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے وہ سال امن ہے گزرتا ہادرنیک مقاصداورد لی خواہشات کی فوری محیل کے لئے بشارت ہے۔



میلاد شریف کی برکت سے ایمان پرخاتمہ ہوگا سید الطا کفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنه فر مانتے ہیں کہ جو شخص ہمارے سر کار، امت کے غم خوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی محفل میلا وشریف میں حاضر ہواور اس کی تعظیم وتو قیر کریے تو وہ مخض ایمان کے ساته کامیاب موگا۔ (یعنی اس کاخاتمہ ایمان پر موگا) (العمة الكبری، ص: ۸مطبوعة ك) علامه المعيل حقى كاقول كه ميلاد شريف كرنانبي كي تعظيم ب مشهور عالم ربانی حضرت علامه اسمعیل حقی رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں که میلا دشریف کرنا بھی رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم كالعظيم ٢- وقَالَ الإمَامُ السُّيُوطِي يَسْتَجِبُ لَنَا إِظْهَارُ الشُّكْوِلِمَولِدِهِ عَلَيْهِ السَّكَام 0 اورامام سيوطي (رحمة الله تعالى عليه) في فرمايا كه بهار ب لئة حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي ولا وت پرشكر كا اظهار كرنامتحب م- (روح البيان شريف، ج:٥، ص:١٢١) اے ایمان والو! صدیق وعمراورائمہ ومحدثین رضی اللہ تعالی عنهم اجھین کے اقوال واحوال سے روز روثن سے زیادہ ظاهراور ثابت موكيا كهشاه طيبه حضرت مح مصطفي صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى ميلا دشريف كاذ كرشريف كرنا بدعت وكناه نهيس بلكه صحابه اور بزرگول كى سنت ہے اورمحبوب مصطفیٰ امیر المونین حضرت ابو بکر صدیق اكبر رضى الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں رہنے کا ذریعیہ ہے اور مرادِ مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فر مان کی روشنی میں اسلام کو زندہ کرنا ہے اور عاشق آل مصطفیٰ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے مطابق ایمان پرخاتمہ کا سبب ہے۔ حضرات! اس لئے ہم نی سلمان میلادشریف مناتے ہیں اور شیح قیامت تک مناتے رہیں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ خوب فر ما یا عاشق رسول پیار ہے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مك فارس زاز لے موں نجد ميں ذكر آيات ولادت كيح یجے چھا انہیں کا صح و شام جان کافر پر قیامت کیجے غيظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل با رسول الله کی کثرت میجی

اندوار البيان المديد ال حضرات! اب میں اس علامہ اور محدث کا قول و بیان پیش کرنے جار ہا ہوں جن کو وہائی ، دیو بندی اور تبلیغی بھی اینابزرگ اور پیشوا کہتے ہیں اوراین کتابوں میں لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ میلادمصطفیٰ منانے سے نبی خوش ہوتے ہیں حضرت علامه شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم کاوا قعہ تحریر فرماتے ہیں کہ۔ ميرے والد محرم بارہ رئيج الا ول شريف كے موقع يرحضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كا يوم ولا دت مناتے تنے اور کھانا یکا کرغر باومساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال ایا آیا کہ آپ کے پاس کھانا کھلانے کا نظام نہیں تھااور آپ کے پاس صرف دو پیمے تھے،آپ نے انہیں دو پیسے سے بھونے ہوئے جنے منگوائے اوران کومیلا دشریف کی برکات حاصل کرنے کے لئے محفل میں تفتیم کردئے۔ جب رات کوسوئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہوا اورخواب میں ویکھا کہ آ پ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تشریف فر ما ہیں اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے سامنے وہی بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر فر ماتے ہیں۔ نِعُمَ مَا فَعَلْتَ يَاعَبُدُ الرَّحِيْمِ م لِعِن اعبدالرحيم تون بهت بى احجها كام كيا- (الدراهمين بن به) حضرات! میلادشریف منانے پراعتراض کرنابددینی اور جہالت ہے اور مخالف کوحضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی رحمة الله عليے بيان كرده واقعہ سے سبق حاصل كرنا جائے كه ميلا دشريف ميں كھانا كھلانا اور تبرك تقسيم كرنا عا ہے، جا ہے بھنا ہوا چنا ہی کیوں نہ ہو۔رسول الله سلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ومقبول عمل ہے۔ امام الل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ سی طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نورکا میں گدا تو بادشاہ بحر دے پیالہ نور کا نور دن دونا ترادے ڈال صدقہ نور کا

مشهورعاشق رسول علامه يوسف بن المعيل ببهاني كاقول لَا زَالَ اَهُدُلُ الْاِسُلَامِ يَسْحُتَ فِلُونَ بِشَهْرِ مَوُلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ وَيَعْمَلُونَ الْوِلَا يُمَ وَيَحَدُونَ فِي لَيَالَيْهِ بِأَنُواعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظُهُرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيْدُونَ فِي الْمَبْرَاتِ وَيَعْتَنُونَ لَهُ اءً وَ مَوْلِدِهِ الْكُويُمِ ط (الوادِهرياس:٢٩) یعنی ہمیشہ مسلمان ولا دت پاک کے مہینہ میں محفل میلا دمنعقد کرتے آئے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں اور اس ا کی را توں میں ہرفتم کا صدقہ کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ نیکی زیادہ کرتے ہیں اور میلا وشریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت سيداحمرزين شافعي رحمة الله تعالى عليه كاقول عَمَلُ الْمَولِلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ مُسْتَحْسِنٌ ط (يرتِ نبوي من ٢٥٠) ملادشریف کرنااور رلوگوں کااس میں جمع ہونا بہت اچھاہے۔ حاجی امدادالله مهاجر مکی رحمة الله تعالی علی فر ماتے ہیں۔ حضرات! دیوبندیوں کے پیرومرشد ہیں حاجی صاحب وہ میلا دشریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ کیجے فر ماما كه مولد شریف تمام اہل حرمین ( یعنی مکه و مدینه والے ) كرتے ہیں اس قدر ہمارے لئے ججت (دلیل) کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیے مذموم ہوسکتا ہے۔ (شائم الدادیہ ص:۹۳) اورحاجی صاحب فرماتے ہیں کہ۔ فقیر کا مشرب بیہ ہے کہ مخفل مولود میں شریک ہوتا ہے بلکہ برکات کا ذریعہ مجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قيام مين لطف اورلذت يا تا جول - (فيصلة فت مئله ص: ٩) جس ملمال کے گر عید میلاد ہو اس ملمان کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم كا ميلاد مناتے ہيں



معلوم ہوا کہ بیرکہنا کہ اسلام وشریعت میں صرف دوعیدیں ہی ہیں بالکل غلط ہے بلکہ جمعہ مبارکہ کے دن کو بھی اسلام نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن فر مایا ہے، منافقوں کے لئے نہیں۔ ملاحظہ فر مائے۔ جمعه کا دن بھی عبیر ہے: ہمار نے مخوار نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے جمعوں میں سے ایک جمعہ میں ارشا دفر مایا کہ۔ يَا مَعُشُرَ الْمُسُلِمِيْنَ إِنَّ هَلْمَا يَوُمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا ط اے مسلمانوں کے گروہ بے شک بیدن وہ ہے جس کواللہ نے عید بنایا۔ (مشکوۃ شریف بس:۱۲۳) حضرات! مومنوں کے لئے مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے صاف طور پر فر ما دیا کہ مسلمانوں ے لئے جمعہ کاون عیدے۔ جعداورع فه كاون عيد ب: حضرت عبدالله بن عباس صى الله تعالى عنها في أكُم مُلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ ع پڑھا آپ کے پاس ایک یہودی موجودتھا تو اس نے کہا کہ اگریہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بناتے۔ فَقَالَ اِبُنُ عَبَّاسٍ فَاِنَّمَا نَزَلَتُ فِي يَوُم عِيدَيُنِ فِي يَوُم الْجُمُعَةِ وَيَوُم عَرَفَة 0 (رَمْن المَكاوة المُراا) یعنی تو ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے فر مایا بیرآیت جس دن اتری اس دن دوعیدیں جمع تھیں ، ایک جمعہ اور حضرات! ان مبارک حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں صرف دوعیدیں ہی نہیں ہیں بلکہ جمعہ کا اور عرف کادن بھی مسلمانوں کے لئے عید ہے۔ گرصرف مسلمانوں کے لئے ،منافقوں کے لئے نہیں۔ اے ایمان والو! رمضان شریف میں ایک بابرکت رات ہے جس کوشب قدر کہتے ہیں، وہ رات نزول قرآن کی رات ہے، اللہ تعالی نے اس رات کی عظمت بیان کی ہے۔ لَيُلَةُ الْقَدُر لا خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُر 0 شبقدر برارمبيول عببتر ع- (پ،٣٠،٠٠٠ ورةقدر،ركو٢٢) حضرات! رمضان شریف میں ایک برکت والی رات، شب قدر ہے جس میں قرآن مجید نازل مواتو الله تعالی نے شب قدر کی عظمت و بزرگی کو ہزار مہینوں سے افضل بیان فر مایا۔ جارے پیارے آ قارحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے شب قدر کی برکت ورحمت کو بیان فرمایا: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدُرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ 0 لِعِيْ جَلِيْخُصْ نَحْبِ قدر مِس ايمان كساتهاور ا ثواب کی نیت سے کھڑے ہو کرعبادت کی تواس کے پہلے کے گناہ بخش دئے گئے۔ (بخاری شریف،ج:۱،ص:۱۷۷) 

حضرات! مخالف لوگ، نزول قرآن كا ون تو مناتے ہیں مگر صاحب قرآن مجبوب رحمٰن مجر مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا دن منانے کو بدعت و گمرا ہی اور فضول خرچی کہتے نظر آتے ہیں۔ مج اورحق بات توبيه ي كدصاحب قرآن ، مجوب رحمن رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم اكرتشريف ندالت توز رمضان ملتا اور نه ہی قرآن نصیب ہوتا۔ آج ہم کورمضان شریف جیسا مبارک مہینہ ملا اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نصيب بوئى تويدسب صدقة بصاحب قرآن مجبوب رحمن ، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي آيدياك كا مسلادياك كا وه جونه تقيق که نه تها، وه جونه بول تو که نه بو جان ہیں وہ جہان کی ، جان ہے تو جہان ہے شب میلاد، شب قدر سے افضل ہے امام المحد ثين حضرت علامة تسطلاني رحمة الله تعالى عليه لكهي بي-إِنَّ لَيُلَةً مَوُلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ اَفُضَلُ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُر مِنْ وُجُوْهِ ثَلاثَةٍ 0 لِعِيْ بِيَك ميلا وصطفيٰ عليه الصلاة والسلام كي رات تين وجوه كي بنياد يرشب قدر سے افضل ہے۔ (المواہب اللدنيه، ن: ١٩٥١) (۱) رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي ميلا وشريف كي رات وه مبارك رات ہے جس ميں محبوب خدار حمت عالم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى آيد بهو ئى جب كه شب قدر آي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوعطا كى گئي۔ للبذا وه رات جس كو آپ سلی اللہ تعالی علیہ دالہ ملم کی آمد کا شرف ملااس رات سے زیادہ افضل ہوگی جس کوآپ کے صدیے سے نضیلت دی گئی۔ پس اس میں کوئی نزاع نہیں کہ۔ (٢) اگر شب قدر کی نضیات اس سب سے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شب میلاد شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں صاحب قرآن محبوب رحمٰن ، رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم دنیا میں جلوہ فر ماہوئے جس کی وجہ سے شب میلا دشریف کودہ شرف و بزرگ حاصل ہوئی جوشب قدر کی فضیات سے کہیں زیادہ افضل واعلیٰ ہے۔ البذاشب ميلا در يف شب قدر اصافل --(٣) شب قدر كے سبب امتِ محمد مي الله تعالى عليه داله وسلم كوفضيات بخشى كئي اور شب ميلا وشريف سے تمام موجودات كوفضيلت سے نوازہ كيا ، ہمارے آقا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ہى ہيں جن كو الله تعالىٰ نے رحمة للعلمين بناكر بهيجالواس رحت كوتمام كائنات كے لئے عام كرويا كيا۔

انواد البيان المفعفففففف ١٥٦ المفعففففف المالي الم یں گابت ہوا کہ نفع دینے میں شب ولا دت شب قدر سے بہت زیادہ ہے۔ لنداشب ميلا وشريف شب قدر سے افضل ب عدث،امام حضرت علامدزرقاني اورحضرت امام يوسف بن المعيل عباني رحمة الله نعالي عليها في بحي الى طرح لكها بحك انَّ لَيُلَةً مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ أَفْضَلُ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوْهِ ثَلاثَةٍ ط (زرقاني شرح مواب لدنيه ج: ايس: ١٥٥، جوابر الحار، ج: ٣٠٠) یعنی بیشک میلا وصطفیٰ علیه الصلوٰة والسلام کی رات تین وجوه کی بنیاد پرشب قدرے افضل ہے۔ حضرت امام طحاوی نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر افضل ہے پھر شب معراج پھر شب عرفہ پھر شب جعہ پھر ف برأت بحرثب عيد إور انَّ اَفْضَلَ اللَّيَالِي لَيُلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط (جوابر الحارين: ٢٠٠٠) یعنی ہے شک ان تمام را توں میں سب سے زیادہ افضل شب میلاد شریف ہے۔ مشهور عاشق رسول حضرت امام يوسف ابن المعيل نبها في رحمة الله تعالى عليه لكصة بيل كه وَ لَيُلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ لَيُلَةِ الْقَدُرِهِ (الواريحديان:٢٨) اورشب ميلا ومصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسم شب قدر سے افضل ہے۔ حضرات! شب قدر کی فضیلت کی وجد رہے کداس رات میں فرضتے ازتے ہیں اور دہت نازل ہوتی ہے جس کی دجہ سے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اور بهارے بیارے حضور نبی دوعالم صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی فضیلت و بزرگی کا بیرعالم ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیه داله دسلم ع مزارِاقدى كى زيارت كے لئے ستر بزارفر شے مسح اورستر بزارفر شے شام كواترتے ہيں۔اورمزارانورواقدى برحاضرى رتے ہیں اور بارگاہ صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے ور بارمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے خادم ہیں تو خادم فرشتے جس رات میں اتریں تو وہ رات ہزارمہینوں سے افضل ہو جائے اور آقائے کا مُنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس رات میں تشریف لائے ال رات كو يجه فضلت نه هو؟ حضرات! حق و مي تويه ہے كه جمارے حضور، آقائے كائنات مصطفیٰ كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ميلاو شریف کی رات اورمهینه بر کروژول اربول مهینول کی عظمت و بزرگی قربان -

اورایک خاص بات یہ ہے کہ شب قدر کی برکت ورحمت فقط اہل ایمان کے لئے ہے اور باتی انسان اس پر مروم رہے ہیں۔ مرمیلا وصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی برکت ورحمت ایمان والے بھی حاصل کرتے ہیں اور ساری کا نئات حاصل کرتی نظر آتی ہے۔استاذ زمن مولا ناحس رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ عرش عظیم جھوے کعبہ زین پوے آتا ہے عرش والا صح شب ولادت جریل ہر جھائے قدی یے عائے ہیں سر و قد ستادہ منح شب ولادت ك دابك ادب ك جوش كورب يراضح بين ان كا كلمه منح شب ولادت درود شريف: يوم ميلاد، يوم عيد ب عاشق رسول، حضرت شيخ عبدالحق محدث د الوي رضى الله تعالى عند لكصته بين-فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأَ إِتَّخَذَ لَيَالِي شَهُر مَوُلِدِهِ الْمَبَارَكِ أَعْيَادًا لِيَكُونَ اَشَدُّ غَلْبَةٌ عَلَىٰ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرُضٌ وَعِنَادٌ ط (ماثبت كن النه من ١٠٠) یعنی اللہ تعالی (خوب) رحمتوں ہے اس محض کونوازے جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے میلا وشریف ے مبارک مہینہ کی را توں کوعید بنایا تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض وعنا د کی بیاری ہےان کوسخت چوٹ لگے۔ (٢) فدائے رسول حضرت امام يوسف بن المعيل نبهاني رضي الله تعالى عند لكھتے ہيں۔ فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأُ إِتَّخَذَ لَيَالِي شَهُرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةِ أَعْيَادًا ط (الوارِهريرس:٢٩) یعنی الله تعالیٰ اس مخص کور حمتوں سے مالا مال کرے جس مخص نے آ قاصلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی میلاد شریف کے مہینہ کی راتوں کوعید بنایا۔ حضرات! انصاف انصاف كه كيا صرف دوعيدين بين؟ يرخالف كابهت برا دهوكه ب-احادیث طیبهادر بزرگوں کے اقوال واحوال سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اسلام میں صرف

はいいしてい |全年本年本本本本 100 | ، عدس بی نہیں ہیں بلکہ جمعہ کاروز ،عرفہ کادن اور میلا دشریف کے مہینہ کی تمام راتیں اور سارے دن عید کے ہیں۔ خوف فرمايا استاذ زمن مولا ناحس بريلوي نے: پھولوں سے باغ میکے شاخوں یہ مرغ چیکے عبد بهار آیا صبح شب ولادت عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے بدلا ہے رنگ ونیا صبح شب ولادت آید کا شور س کر گر آئے ہیں بھاری مھیرے کھڑے ہیں رستہ مج شب ولادت الله تعالى عيد منانے كا حكم ديتا بـ قُلُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَحُوا ط (پ،١١٠) ر جمہ: تم فر ماؤ! الله بى كے فضل اور اى كى رحمت اور اى پرچاہئے كہ خوشى كريں۔ (كزالايمان) حضرات! اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے فضل ورحمت کے ملنے برعید منانا، خوشی کا اظہار کرنا حکم الہی ہاورشاہ طیبہ محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں کے لئے اللہ تعالی کافضل ورحت ہے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بحربیراں کے لئے

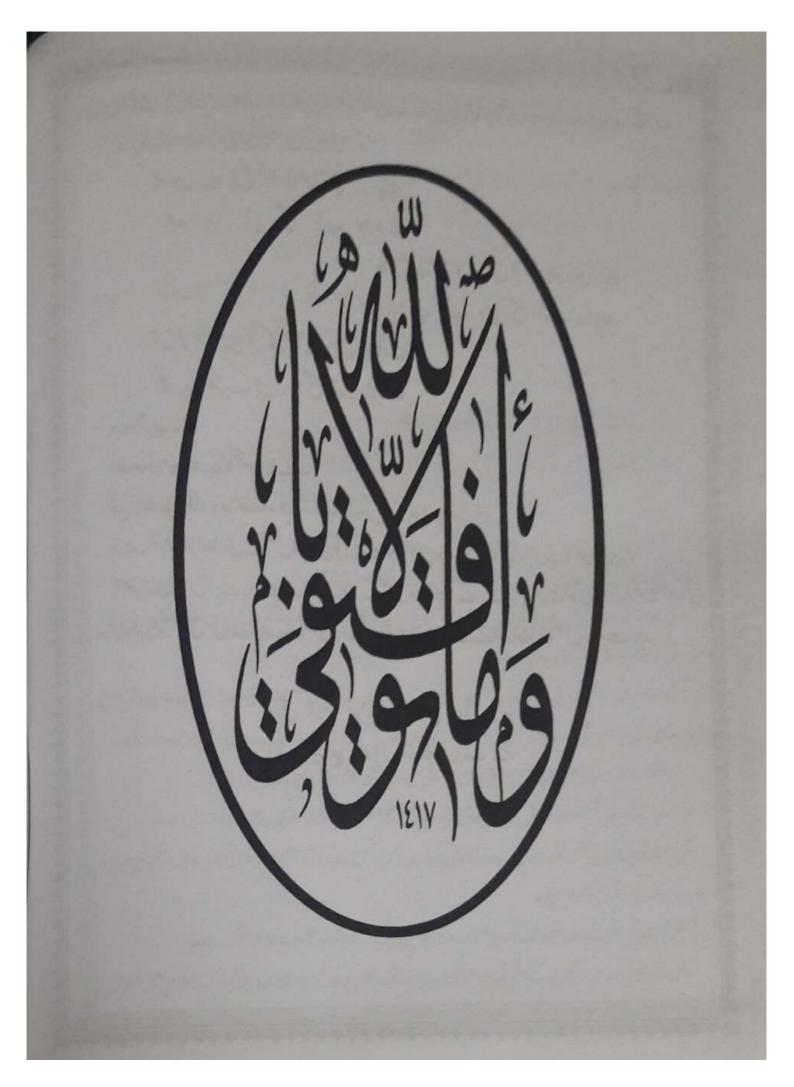

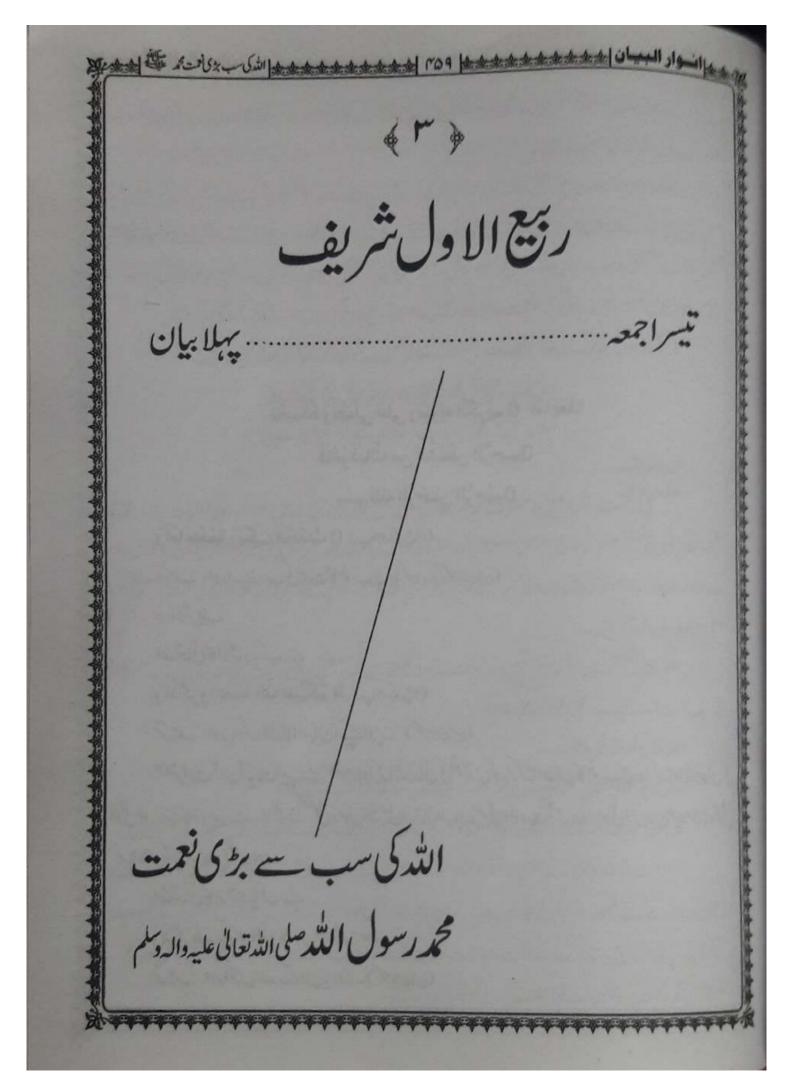



اے ایمان والو! اس بات میں کوئی شک وشبہیں کہ سب دنوں اور راتوں کو اللہ تعالی نے ہی پیدا فر مایا ہے اورب دن الله تعالیٰ ہی کے ہیں۔ پھروہ کون سے دن ہیں جن کوخاص طور پر یا دکرنے اور یا دولانے ، کا تھم دیا گیا ہے۔مفسرین کرام فرماتے ہں کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات فرمائے۔ اہل ایمان جانے ہیں ب المصفق ومهربان نبی، رحیم و کریم رسول، احرمجتنی محمر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم الله تعالیٰ کی سب سے مناص اور بری نعمت ہیں، باقی تمام نعمت و دولت انہیں کا صدقہ ہیں، اگروہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ عاشق رسول پیار بے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ११ ने के हैं हैं हैं। १० हिंद हैं हैं हैं हैं हैं جان ہیں وہ جہان کی،جان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ نعمت خدا ہیں: حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری،ج:۲،ص:۵۱۱ اور حضرت علامہ قاضی الله ياني يت تفسير مظهري، ج: ٢، ص: ٢٠ مل إور حضرت علامه امام بدرالدين عيني حفى عمدة القارى، ج: ١٩٠ ص: ٢ پر اور حضرت علامه امام فاسى رضى الله تعالى عنهم اجمعين مطالع المسر ات من ١٥٠ ير لكصة بين كه الله تعالى كي نعمت مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم مين -حضرت يشخ محمد بن سليمان الجزولي رضى الله تعالى عنه لكهت بين كم مصطفى جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدوسلم كا اسم شريف نعت الله ب- (دلاكل الخيرات من ٣٥٠) الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا 0 (١٨٥٥) ترجمه: بيشك الله كابر ااحسان موامسلمانول يركهان مين انبين مين سے ايك رسول بھيجا۔ (كنزالايان) حضرات! الله تعالی نے ہم پرلا تعدادانعام واکرام فرمائے ہیں اور بیثار نعمت ودولت ہے ہم کونواز ا ہے۔ زمین کو ہمارے لئے بچھونا ،آسمان کوچھت بنایا۔ باران رحمت نازل فرما کرزمین میں سے طرح طرح کے میوہ جات کوا گایا۔ جاند، سورج ،ستارے ، جمادات ، نباتات اور حیوانات کو ہمارے لئے بیدافر مایا۔ اللہ تعالیٰ رحمٰن ورحیم نے ہم کواس قدر نعمت و دولت سے نواز اے کہان کوشار نہیں کر سکتے۔ **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

الشرتعالى ارشاوفر ما تاب: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا ط (١١٥٠٥) ترجمہ: اوراگرالشری نعتیں گوتو شارنہ کر سکو گے۔ (کنزالا یمان) حفرات! الله تعالى كے انعام واكرام كو، نعمت ودولت كو، شاركرنا جا بيں تو ہر گز شارنہيں كر سكتے۔ بياس مل ورجم کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا پھرمسلمان کیا اور سب سے بڑا احسان وکرم ہیہ ہے کہ اس ز الية محبوب نبي صلى الشرتعالي عليه والدوسلم كالمتى اورغلام بنايا-الله تعالى كااحسان عظيم حضرات! رحمٰن ورحیم الله تعالیٰ نے بیثار نعمتوں ہے ہم بندوں کونواز امگر اللہ نے کسی نعمت کے عطا کرنے کے بعد رہیں فرمایا کدا ہے بندے! میں نے تچھ پراحمان کیا۔ اللہ نے ویکھنے کے لئے آئکھ، سننے کے لئے کان، بولنے کے لئے زبان اور پکڑنے کے لئے ہاتھ، طنے کے لئے پیراور سوچے سمجھنے کے لئے عقل ود ماغ عطافر مائے مگر کسی نعمت پراحسان نہیں جتایا۔ مگر جب اپ محبوب ی، يار \_ رسول ، احرمجتني ، محر مصطفى صلى الله تعالى عليه والدوسلم كو بهم ميس مبعوث كيا تو-الله تعالى ارشادفر ما تاب : لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا (٢٠،٥) ترجمه: بيتك الله كابر ااحمان مواملمانول يركدان مين أنبيل مين سايك رسول بهيجا- (كزالايمان) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آتا، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا اس کا نئات میں جلوہ كر مونارب تعالى كاسب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا كرم ہے كداس نے جميس اسے محبوب سلى اللہ تعالى عليه والدوسلم كو عطافر مادیااور بیاللہ تعالی کا ہم پرسب سے برااحمان اورسب سے بروی مہر باتی ہے۔ احسان مومنوں پر حضرات! الله تعالی نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کو تمام عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجا مگر احسان صرف مومنوں برفر مایا۔ بیاس لئے فر مایا کہ آ قائے کا تنات سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم آئے تو کل جہان کے لئے ہل مرقرب خاص ہے صرف مومنوں کے لئے۔ 

انسوار البيان الممليد و معلوها ٢١٣ المعليد و معلوا اللك بريادة و الله الله تعالى ارشا دفر ما تا ہے كەميى نے مومنوں يراحسان فرمايا: اذُ بَعَتْ فِيهُمْ رَسُولًا 0 لِعِن ان مِس إنارسول بهيجا ـ (پم،عم) حضرات! اس فرمانِ رحمٰن سے صاف طور پر ظاہر ہوا کہ جولوگ مومن ہیں۔ وہ بیا بمان رکھتے ہیں کہ اللہ ے حبیب ہم بیاروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہم میں موجود ہیں ، وہ حاضر و ناظر ہیں ، وہ آقائے ريم بهاري جانول سے بھي زيادہ ہم سے قريب ہيں۔ محفل ميلا دمين رسول كي آمد! یہ محفل ہے آتا کے آنے کی محفل یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل اے ایمان والو! خوب مجھلوکہ تم مدینے سے دور ہو، مگر مدینے والے تم سے دور ہیں ہیں ا ما م اہل سنت سر کا راعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب فر ما یا کہ۔ وہ شرف کہ قطع ہیں نبتین، وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں کوئی کہہ دویاس و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں حضرات! غور کروکہتم اس وقت زمین پر بیٹھے ہو،اگر میں تم ہے کہوں کہتم جاند، تاروں کودیکھوتو تم نظراٹھا کر ایک سکنڈ سے بھی کم وقت میں جا ندتاروں کو رکھے لو گے اور تمہاری آنکھوں کا نورایک سینڈ سے بھی کم میں لاکھوں میل کی دوری برر بنے والے جاند ، تارول تک بہنج کر ملٹ بھی آئے گا توجب تنہاری آنکھوں کا نور جاند تاروں تک جانا اور ملٹ آ ناایک سکنڈ سے بھی کم وقت میں روزانہ لاکھوں بار ہوسکتا ہے تو وہ ذاتِ انور جونوڑ علیٰ نور، جوساری خدائی کا بھی نور ہے اورخدا کا بھی نور ہے۔اگر دہ مدینہ ہے ہماری محفل میلا دمیں جلوہ گر ہوجا ئیں اور پھر مدینة تشریف لے جائیں تواس میں کون ساتعجب کا مقام ہے؟ کیا ہماری آنکھوں کے نور سے خدا کا خاص نور کروڑوں درجہ افضل واعلیٰ نہیں ہے؟ تو پھر ا یک بل بھر میں ہمارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم مدینہ طبیبہ سے محفل میلا دشریف میں آ سکتے اور پھر جاسکتے ہیں۔

حصرت مولاتا آئ رمية الشتقاني عليفر مات يي-عشق بازو! جو شه بردو سرا تک کانجا وه فدا تک دوه فدا تک وه فدا تک چنا كيا نه يني كا وه فرياد كو يمرى بل يس جو بلک مارنے میں عرش خدا تک پہنیا حصرات! ای طرح یہ بھی ایمان رکھو کہ در رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم وہ مقدس چو کھٹ ہے کہ یہاں قسمہ۔ بنتی بھی ہاور بھڑتی بھی ہے۔ جیے قرآن کر یم سے پھلوگ کراہ ہوتے ہیں اور پچھلوگ ہدایت یاتے ہیں۔ الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے۔ يُضِلُّ به كَثِيْرًاوَ يَهْدِي به كَثِيْرًاط (پاركوع) رجمہ: اللہ بہتر کواس عگراہ کرتا ہاور بہتر کوہدایت فرماتا ہے۔ ( کنزالایان) یس بہی حال دریا رصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ہے۔ حصرات! كون نبيس جانتا كه حصزت بلال ايك حبثى غلام تنے، نه كوئى عزت تھى نه كوئى وقار \_مگر جب يمي بلال حضور رحمتِ عالم سلى الله تعالى عليه والدوسلم كے در بار ميں پہنچ كران كى مقدس چوكھٹ سے چمٹ گئے تو ان كى قسمت بن گئی کہ یہ جب مدینے کی گلیوں میں جلتے پھرتے تھے تو وہ جنتی صحابہ جن کی آنکھوں میں نور بصارت کے ساتھ ساتھ نوربصیرت بھی تھا، جب وہ حضرت بلال کے چیرہ کود بھتے تھے تو زبان حال سے بکارا تھتے تھے کہ۔ بدر ایھا ہے فلک یہ نہ ہلال ایھا ہے چھے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے درودشريف: اور نثلبه این ابی حاطب جو دور صحابه میں استے عبادت گز ار اور مقبول خلائق و با وقار سے کہ لوگ محبت ویبار ميں ان كوجمامة المحديقي مجد كا كبور كہتے تھے۔ كرجب انہوں نے زكوۃ دينے سے اتكاركر ديا اور رحمت عالم، رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے ان سے روٹھ كران كوا بنى چوكھٹ سے تھكرا ديا تو ايك دم ان كى قسمت اس طرح مجر گئی کہ ایمان کی دولت بر ہاوہ وگئی اور نگلبہ ہر یک پیک کرم گئے مگر مروودیت کا بدنما داغ ان کی پیٹانی سے نہ وطل سكااور نغلبه بن عاطب دونوں عالم ميں ذكيل وخوار ہو گئے۔ الله كبراج كماكى عارف في خدا کا قبر ہے ال کی تگاہ کا پارنا كرا جو ان كى نظر ہے سنجل نہيں سك حصرات! ان دونوں واقعات سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آ قارسول الله سلی الله تعالیٰ ملیہ والہ علم ی بحت وغلامی دونوں جہاں کی عزت وسر داری ہے۔ واكثرا قبال نے كيابى خوب كہا ہے۔ ك مر سے وفا تونے تو ہم تيرے ہيں یہ جہاں کیا چز ہے اوح وقلم تیرے ہیں اورنحبوب خدار حمت عالم صلی الله تعالیٰ علیه داله و کم سے عداوت اور ان سے دوری ، دونوں جہاں کی ذلت ورسوائی ہے۔ امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا، فاصل بریلوی رضی الشتعالیٰ منفر ماتے ہیں۔ Ut Z/4 1 = 10 - 7 3. ور بدر يول خوار پيرت بيل ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

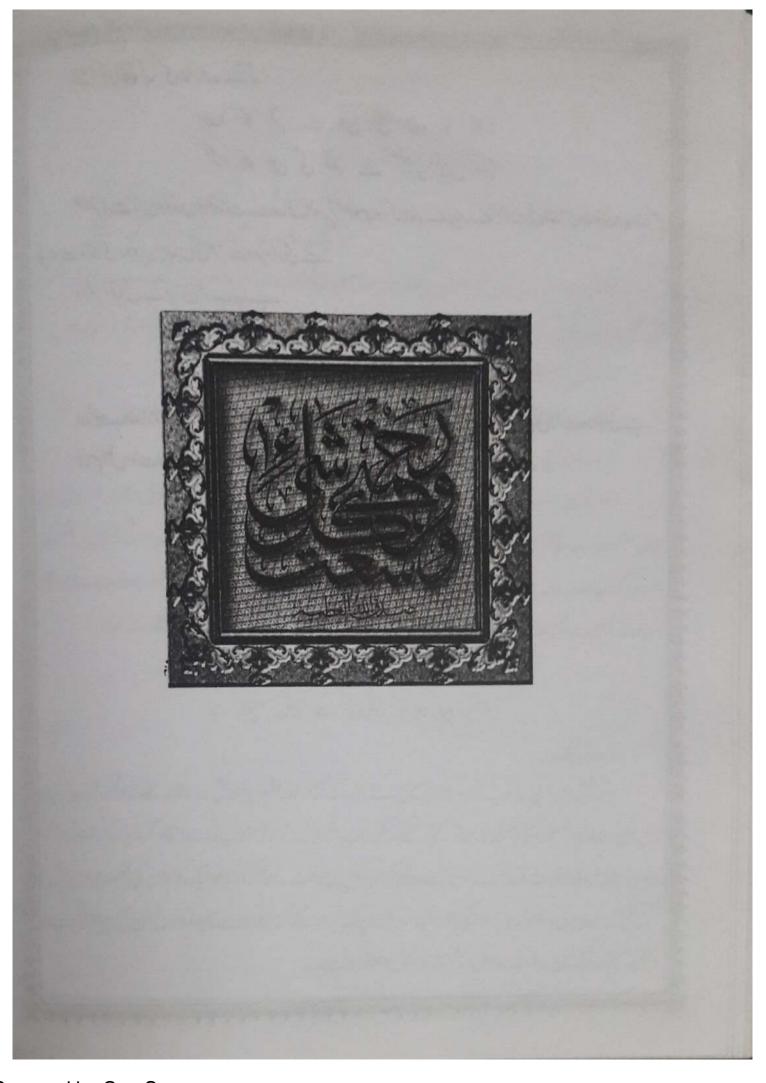

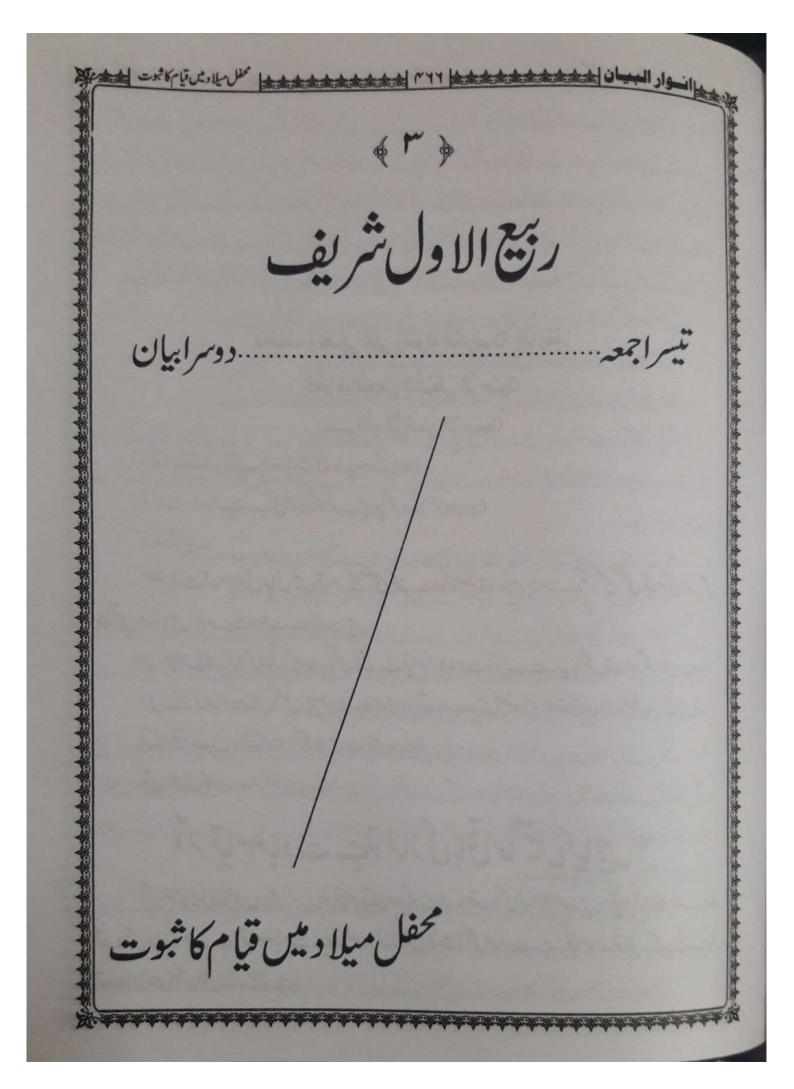



انواد البيان المدين الم تو نمازے الگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور کے لئے قیام ( کھڑا ہونا) اگر ناجائز وحرام اور بدعت وشرک ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قعدہ کرنا یعنی کسی کے سامنے بیٹھنا بھی ناجائز وحرام اور بدعت وشرک ہونا مائے۔ کیوں کداگر قیام اللہ کے علاوہ کے لئے منع ہوتا چاہتے۔ ، خالف کی اس منطق پراگرعمل کرلیا جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان بچے ہی نہیں سکتا،سب کے سب کافر ومشرک ہو مائیں گے۔اس لئے کہ ہرمسلمان ہرون کی کے لئے قیام بھی کرتا ہواور قعدہ (بیٹھنا) بھی کرتا نظر آتا ہے۔ تومعلوم مواكر مارے قيام ( كورا مونا) اور قعده (بيٹے ) ميں مارى نيتوں كادخل موتا ب نماز میں قیام وقعدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لئے ہوتا ہے۔ اورمیلا وشریف میں قیام وقعدہ نبی سلی الله تعالی علیه والدو الم كا تعظیم و محبت كے لئے ہوتا ہے۔ قیام کا شبوت سنت سے: ہمارے پیارے آقاصلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے بلانے پر قبیلیہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه حاضر ہوئے اور جب مسجد کے قریب نہنچے تو رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے انصارے فرمایا۔ قُوْمُوْ اللي سَيّدِكُمُ أَوْ خَيُوكُمْ 0 (صحح بناري،ج:٣١٥، صحح ملم،ج:٣٥٠) لعنی تم لوگ این سرداریا اینے سے بہتر کے لئے (تعظیماً) کھڑے ہوجاؤ۔ حضرات! سیح بخاری کی حدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوا کہا ہے سے بڑے اور اپنے سے بہتر کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اللہ ورسول جل جلالہ وسلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے اور ان کی خوشی کا ذریعہ بھی ہے (٢) ام المومنين حضرت عا كشهصد يقدرض الله تعالى عنها فر ماتي مين كهـ میں نے (حضرت سیده) فاطمه رضی الله تعالی عنها بنت رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے زیا وه کسی کوطور طریقه، روش اور نیک عاوت میں رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے مشابہ بہیں ویکھا۔ جس وقت حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہوجاتے ، ان کی بیشانی چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ مِنْ مَجُلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَأَجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهَا 0 (رتذى، ج:٢،ص:۵١،١١٤واوُد، ج:٣،٥٠) یعنی اور جب حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها 

آپ صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے لئے اپنی نشست سے کھڑی ہوجا تیں ۔آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ہاتھ چومتیں اور آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوايني حبكه يربشها تيس-اے ایمان والو! مدیث شریف ہے روز روش سے زیادہ ظاہراور روشن ہوا کہ بیٹی کے لئے بھی قیام سنت ہے جیسا کہرسول الله صلی الله تعالی علیه والدو کم نے کر کے بتا دیا اور اس نور انی حدیث سے ایک خاص بات بیمعلوم ہوئی کے فِعُلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخُلُو عَن الْحِكْمَةِ لِعِنْ عَيم كَالوَلَ فَعَل حَمت عالى بيس موتا-تو ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے نیک عورتوں کی سر دار حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنها کے لئے قیام فرما کر قیامت تک کے لئے نیکوں کی تعظیم کرنا، قیام کرنااپنی سنت بنادیا۔اب قیامت تک جو شخص کسی نک جنتی کی تعظیم کرے گااس کے لئے تیام کرے گا،ان کی پیثانی کوبوسہ دے گاتو سنت پڑمل کے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور حضرت سيده فاطمة الزبرارض الله تعالى عنهانے اسے بابا جان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے دست ممارك کوچوم کر ہر بیٹی کے لئے باب کے ہاتھوں کو چومناسنت میں داخل کر دیا اور ہرامتی کے لئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم کی تعظیم کے لئے قیام کرنا بھی سنت میں داخل فر مادیا۔ (٣) حضرت انس رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے (انصار) کی عورتوں اور بچوں کوآتے ہوئے دیکھا۔ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ط تورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم (خوشى سے) كور يهو كئے \_ (صحح بخارى،ج:٣،٩ ١٣٧٩، صحح ملم،ج:٩٩٥) جب حضرت جعفر رضى الله تعالى عنه جحرت حبشه سے مدينه طيبه آئے۔ تَـلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ مَابَيْنَ عَيْنَيُهِ ط بَوْ نِي كريم صلى الله تعالى عليه والدوسم نے آگے بڑھ کران سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو چو ما۔ (طبرانی بھی کیر،ج:۲،م:۸۰،طحاوی شرح معانی الا ثار) (۵) عکرمہ (ابن ابوجہل) جب مسلمان ہوکررسول الله صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم کی ہے کس نو از بارگاہ میں حاضر ہوئے اِسْتَبُشَرَ وَوَثَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا رَجُلَيْهِ فَرُحًا بِقُدُ ومِهِ ٥ تورسول الندسلي الله تعالی عليه واله وسلم بهت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہو گئے یعنی کھڑے بوكران كااستقبال كيا- (ماكم، المعدرك، ج:٣٩٥، ٢١٩، يبيق من ٢٩٨) (٢) حضرت عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين جب حضرت زيد بن حارث رضي الله تعالى عند ينه طيب آئے-

نوار البيان المهميم المهميم ١٧٠ المهم المهم المنارين ياري والماري وال فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ تُورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم ان كے لئے كھڑے ہوگئے۔ (ترزى،ج:٣٠من: ٢٥٠، عسقلاني، فتح الباري، ج: ١١١من: ٥٢) حضرات! ان احادیث طیبات سے خوب روش ہوگیا کہرسول الله سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے انصار کی عربوں، بچوں اور حضرت جعفر وحضرت عکر مداور حضرت زید بن حارثہ کے لئے خوش ہو کر کھڑے ہوئے اور ان کا التقال فرمایا تو معلوم ہوا کہ اصاغر کے لئے ، غلاموں کے لئے بھی خوش ہوکران کے لئے قیام کرنا اوران کے اشقال کے لئے کھڑا ہونا اوران سے معانقہ کرنا اوران کی پیشانی کو چومنا بھی سنت ہے۔ حضرات! بيسارے قيام جورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے كيا، بظاہر الله تعالى كے علاوہ الله تعالى كے بندوں کے لئے تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کے لئے بھی قیام ہے جھی تو محبوب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے کیا۔ تو حاصل کلام پیہوا کہ جب نیکوں اور عام بندوں کے لئے قیام کرنا اوران کے استقبال میں کھڑا ہونا گناہ و رام نہیں ہے تو محبوب خدااحر مجتبی محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو سلم کے لئے قیام کرنا گناہ وحرام کیسے ہوسکتا ہے؟ بلکہ م دمومن کے لئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی محبت میں ان کی میلا دشریف کی محفل میں قیام کرنا بہت برے اجروثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے۔ جس ملمال کے گر عید میلاد ہو اس مسلمال کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہر قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم كا ميلاد مناتے ہيں درود شريف: صحابة كرام سے قیام كا ثبوت حضرات! صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم كامعمول تھا كەاپنے پيارے آقار سول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي تعظيم وادب میں قیام فرماتے تھے، ملاحظ فرمائے۔ (۱) حضرت ابو ہر ریوه رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سجد میں جمارے ساتھ بیٹے کر گفتگوفر ماتے فَإِذَا قَامَ قُمُنَاقِيَامًا حَتَّى نَوَاهُ قَدُدَخَلَ بَعُضَ بُيُوْتِ اَزُوَاجِهِ۔

عدانوار البيان الديد و و و البيان الديد و و و البيان الديد و البيان البيان الديد و البي یعنی پھر جب رسول الله صلی الله تعالی علیہ والدوسلم (جانے کے لئے) قیام فرماتے تو ہم سب بھی (ادب وتعظیم) کے سے کمڑے ہوجاتے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ ہم آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کواپنی از واج مطیرات سے سے کی کے گھر میں وافل ہوتاندو کھے لیتے۔ (ابوداؤد،ج: ۲۰، ص:۲۲،عقلانی، فح الباری، ج:۱۱،ص:۲۵) اے ایمان والو! خوش ہوجاؤ کہ ہم سی مسلمان اپنے پیارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تعظیم وا دب میں قیام کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیم الرحمة والرضوان کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ صحابہ کرام معجد شریف میں اپنے آتا مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی محفل پاک میں بین کر گفتگوکرتے لیکن جب آقاصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم گھر جانے کے لئے کھڑے ہوتے تو تمام صحابہ اپنے رقیم وکریم رسول ملی الله تعالی علیہ دالہ وسلم کی تعظیم وادب کے لئے کھڑے ہوجاتے اور اس وقت تک باادب کھڑے رہتے جب تك حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم اسيخ كهر مين واخل نه بوجات تو معلوم بهوا كرمجبوب خدار سول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى تعظيم وادب ميں قيام كرنا، كھڑا ہونا صحابة كرام كاطريقة اور سنت ہے اور يہى راه، را و جنت ہے۔ خوب فر مایاعاشق رسول، فدا مے صحابہ، پیارے رضاا، چھے رضا، امام احمد رضا، فاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راو خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ مراغ لے کے علے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھری رات سی تھی جراغ لے کے ملے حضورنے رضاعی ماں باپ اور بھائی کے لئے قیام کیا ایک روز ہمارے پیارے آقا رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم جلوه فرما تھے کہ آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے رضاعی باب ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے اپنی جا در نور ان کے لئے بچھائی، پھر رضاعی ماں آئیں تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے جا درشریف کی دوسری جانب ان کے لئے بچھا دی۔ ثُمَّ اقْبَالَ اخْوُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاجُلَسَهُ تنسن يَسدَيْد ما ليعنى چرآ پسلى الله تعالى عليه والدوسلم كرضاعى بهائى آئة تو آپسلى الله تعالى عليه والدوسلم ال كے لئے كر مو كي بس ان كواي سامن بنهاديا - (ابوداؤد، شن،ج:٨٩من:٣٣٧ع مقلاني، فتح الباري،ج:١١،٩٠٠)



والے بھی کھڑے ہو گئے اورمجلس میں ایک وجد طاری ہوگیا۔ایسے امام اور عالم کا قیام کرنا ہمارے لئے کافی ہے۔ . حضرات!احادیث طیبہادر بزرگوں کے اقوال واحوال سے خوب، خوب واضح اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لئے بھی قیام کیا جاتا ہے جبیبا کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی محفل میلا وشریف میں قیام کرنا بہت بڑے اجروثواب کا ذریعہاور بہت ہی بڑے خوش نصیب شخص کاعمل ہوتا ہے۔ حضرات! نمازيس قيام الله كريم كى بندگى اورعبادت كهلاتى ب-اور! محفل میلا دشریف میں قیام، نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه داله دسلم کی تعظیم اور محبت کہلاتی ہے خوب کہا ہے کی عاشق صادق نے۔ جس ملماں کے گھر عید میلاد ہو اس ملمال کی قسمت یہ لاکھوں سلام وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکند ر ہیں جو مرور عالم كا ميلاد مناتے ہيں ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے

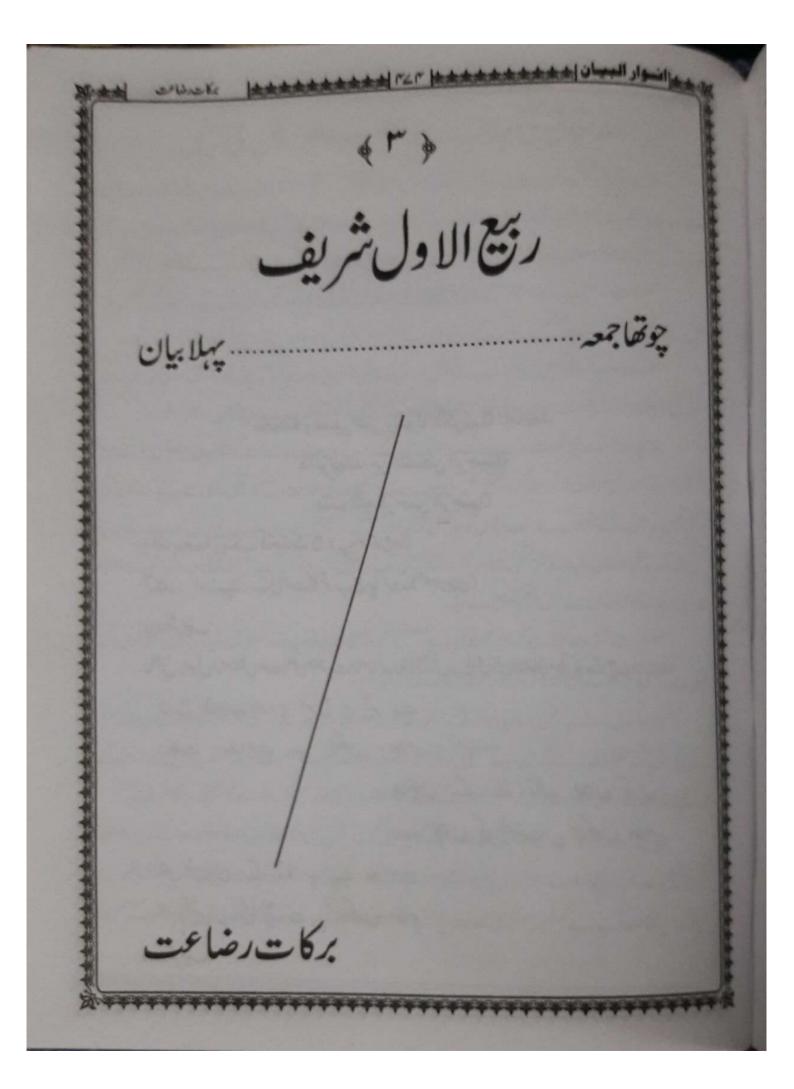





جمال کامیعالم تھا کہ میں و سکھتے ہی آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر فعد ااور فریفتہ ہوگئی۔قریب ہوکر میں نے اپنا ہاتھ سار اور نری سے آپ کے سینۂ انور پررکھ دیا تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے تبسم فر مایا اور اپنی مبارک آ تکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور انکلاجس کی شعا کیں آسان تک پہنچیں اور مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے میری طرف و یکھا۔ میں نے فرطِ محبت سے مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اٹھا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور گود میں لے کراپنی دا ہنی جھاتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے منہ میں دے دی تو آپ صلی الله تعالی علیہ والدوسلم کی برکت سے میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ میں تعجب میں بڑگئی۔ پھرآپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے جتنا جا ہا پیا چھر میں نے آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم كو بائنيں جانب ليا تو آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے بائیں چھاتی کا دودھ پینے سے انکار فرما دیا اور برابریمی طریقه مبارک رہا کہ ہمیشہ داہنے چھاتی سے پیتے اور بائیں جھاتی ہے نہیں ہتے۔ حضرات! الله تعالى نے بے شارعلوم كے خزانوں كوعطا فر ماكر پيدا فر مايا تھا اور آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدید کاشیر خوار بیٹا عبداللہ بھی ہے،اس لئے بائیں چھاتی کا دودھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم اس کے لئے چھوڑ دیتے تھے گویا پیدا ہوتے ہی عدل وانصاف کی مثال قائم فرما دی اور زمانے کو بتا دیا کہ میں کسی کا حق دبانے نہیں بلکہ عدل وانصاف کے ساتھ حق والوں کوان کاحق ولانے آیا ہوں۔ ہمارے حضور حضرت حلیمہ کی گود میں حضرت حلیمہ سعد بدرض الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ پھر میں نے آ یہ کے دا دا جان حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ اورآپ کی والدہ ماجدہ حضرت آ منہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے جانے کی اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔حضرت آمنه طیب رضی الله تعالی عنهانے این لخت جگرنو رنظر مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کومیرے سیر دکیا اور صحت وسلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی دعا کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کو لے کرشو ہر کے پاس آئیں اور شوہر کو د کھلا یا تو شو ہر بھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کے حسن و جمال برفریفیتہ ہو گئے۔

حضرت حلیمه سعدید رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ ہماری وہ اونٹنی جوخشک سالی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی

روده خدد ين كى اس كان دوده سه الركاور يرسانو يرف اس كدوده كان بإدر تحالى بالد حضرت حليمه معدميد شي الله تعالى منها فرماتي جي كيفود ميري جيماتي بهي وود من عالي المراج بالماللة تعالى عليه الم نے اور میرے بیٹے عبد اللہ نے سیراب ہو کر بیااور ہم نے مکنان و مکون کے ماتھ مو کرمات کر اری۔ بيركات وكيركرير عشوبر فاكها بطيمه اخداكاتم بياب يرتشي الرمادك من كالب عليمه المال میں امید کرتا ہوں کہ بر کتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت حليمه سعد سيدسى اللدتعالى عنها فرماتي جي كدائيا اي جواكه مصطفى كريم سلى الله تعالى عليدها وعلم معظيل جمارا گھر رحمتوں و برکتوں کا گہوارا بن گیا۔ حضرت حليمه سعد سيرض الله تعالى عنها فرماتي بين كه جير عشو برف جيح و نتايا كه عليمه خاصوش رجواوران باتول كو چھاؤ كيونكه مجھ معلوم ہوا ہے كہ جس دن سے يہ جيدا ہوا ہال دن سے على يجود وكمانا جيا و عادماً مام كرنا حرام ہوگیا ہے۔اگران کومعلوم ہوگیا تو وہ لوگ اس بچے کے ساتھا ور تیرے ساتھ صد کریں گے۔ حضرت حليمه سعديد رض الله تعالى عنها فرماتي جي كه جم تين دن تك مكه يش تشير عدي، جمر دوسري ورتين جب واپس ہونے لگیں تو میں بھی حضرت آمنے طیبہ کے پاس الوداعی سلام کرنے اور واپس جانے کی اجازت لینے گی تومیں نے حضرت آ منہ طیب رضی اللہ تعالی عنها سے کہا، خدا کی تتم تمہارے بیجے سے زیادہ برگت والا بھی بھی نے ديكها بي نهيں \_حضرت آمنه طبيبه رضى الله تعالى عنهانے اپنے نو رِنظر كو پياركيا اور مجھ كود ہے ہوئے تاكيد كى كه اس بيح كى طرف سے خبر دارر منا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچدحفرت حليمه سعد سيرض الله تعالى عنها الى سوارى دراز كوش يرسوار بوئيس اور مصطفى كريم صلى الله تعالى عليده الدهام كو ا بني گود ميں بٹھاليا۔ حضرت حلیمه سعدیدرض الله تعالی عنها فرماتی بین که میری سواری دراز گوش نے تین تجدے کے چرا بنا سرآسان کی جانب اٹھایا اور چلی۔ حضرات! سواري كاسجده كرنااورة سان كى جانب سراهانا الله تعالى كى بارگاه يش هكرسيادا كرنا تها كداس نے مجھ کو بیشرف بخشاہے کہ دونوں جہال کے سر دارمجبوب خدامحمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آج مجھ برسوار ہیں۔ حضرت حلیمه سعد بدرضی الله تعالی عنها فر ماتی بین که مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی برکت سے میری وہی سواری جولاغر و کمزور ہونے کے سبب چل نہیں علی تھی،اب دہ اس قدر چست اور تو انا ہوگئی کدان تمام سوار ہوں کو پیھیے

انوار البيان المهمممم و ١٥٥ المهمم انوار البيان المهمم مد مد و ١٥٥ المهمم انوار البيان المهمم مد مد و ١٥٥ المهم المارة ا جھوڑ کرآ گے نکل گئی جو مکہ سے پہلے کی چلی ہوئی تھیں۔ بیدد مکھ کر دوسری عورتوں نے تعجب کیااور جھ سے معلوم کیا ک اے حلیمہ! کیا یہ وہی سواری ہے؟ وہ سواری تو اس قدر لاغر و کمز ورتھی کہ اس سے چلانہیں جاتا تھا اور وہ گرگر ر پڑتی تھی ، تو حضرت حلیمہ سعد بیرضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کرساری عورتیں تعجب میں پڑ گئیں اور بولیں کہ اب اس سواری کی عجیب شان ہے۔ حضرت حليمه سعد بيرض الله تعالى عنها فرماتي بيس كه جب مين ان عورتوں كو جواب دے چكى اور خاموش ہوئى ت میں نے سا کہ میری سواری کچھ بول رہی ہے کہ واقعی اب میری بودی اور عجیب شان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے کوم نے کے بعد زندہ کیا بعنی مجھ کولاغ و کمز ورہونے کے بعد چست اور توانا کر دیا ہے۔ سواری کہدر ہی تھی: اے بنی سعد کی عور تو! تم غفلت میں ہواور تم نہیں جانتی کہ۔ مَنُ عَلَىٰ ظَهُرِى خِيَارُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُالُمُرُسَلِيْنَ وَخَيُرُالْاً وَّلِيْنَ وَالْاَحِرِيْنَ وَحَبِيبُ رَبّ الُعَالَمِيْنَ 0 (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) ليني ميري پيش يركون سوار بين، ميري پيش يرخير الانبياء اوررسولول كيروار اوراولین و آخرین میں سب سے بہتر حبیب خدا (صلی الله تعالیٰ علیه دالہ دسلم) سوار ہیں۔ (طيقات ابن سعد، ص: ١١١، زرقاني على المواهب، ص: ١٣٥، مدارج النبوة، ج:٢،ص:٢٧\_٧ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ میں راستے میں اینے دائیں بائیں سے سنتی تھی کہ کوئی کہنے والاكهما تفاكه اے حلیمہ! تو (محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی خدمت سے قبل ) غریب تھی اب دولت مند ہوگئی اور تمام عورتوں سے افضل واعلیٰ ہوگئے۔اس کے بعد میں بریوں کے پاس سے گزری تو بریاں دوڑ کرمیرے یاں آگئیں اور کہنے لگیں اے حلیمہ تو جانتی ہے کہ تو جس کو دودھ پلارہی ہے وہ اللہ کے رسول اور اولا وآ دم کے سردار الله ( دارج النوت ، ج:۲، ص:۲۲) حضور کی برکت سے سارا گاؤں معطر ہو گیا حضرت حليمه سعديد ض الله تعالى عنها فرماتى ب كه جب بهم اين كهريني توبني سعد كاكوئي كهر ايبانه تفاجو خوشبوت معطر نه بواور ميرى بكريال جوخشك سالى كى وجدسے اس قدر دبلى اور كمزور بوگئى تھيں آ ب صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بركت ے فربدادر موئی ہوگئیں اور سب کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ہم سب ان کا دودھ نکال کرخوب سیراب ہو کر پیتے۔

حضور کی برکت سے بیار شفایاتے حضرت حلیمه سعد بیرض الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ ہمارے قبیلہ بنی سعد کے لوگوں (اور سارے گاؤں والوں ) نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فیل بر کتوں کی بارش دیکھی تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ی محت وعظمت پیدا ہوگئی اور سارے گاؤں والوں کوآ پے مبارک ہونے کا یقین ہوگیا یہاں تک کہ کوئی آ دمی یا حانور بیار ہوتا تو اس بیار کو لے کر ہمارے گھر آ جاتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسم دستِ رحمت بیار کے جسم سے پھیرد سے تووہ بیار تندرست ہوجاتا۔ (زرقانی علی المواہب،ج:امی:۱۳۵) اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بين-شافی، نافی ہو تم، کافی، وافی ہو تم دردکو کر دو دوا تم یه کرورول درود مصطفي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كالبجيبين تشريف الله الله وه بحينے كى كيبن اس خدا بھاتی صورت یہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام اے ایمان والو! ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ دالہ دسلم کی ہر ہرا دا بے مثل اور لا جواب ہے۔حضور کی ولا دت شریف سے قبل کے احوال لا جواب،حضور کی میلا دشریف لا جواب،حضور کا بچپین شریف لا جواب۔ چنانچے محدثین کرام بیان فر ماتے ہیں کہ فرشتے آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے گہوارے کو ہلا یا کرتے تھے لعنى جھولا جھولا ياكرتے تھے۔ (زرقانى على المواہب،ج:ابص:١٢٨، خصائص كبرى،ج:ابص:٥٣) حضور کی انگلی جدهر جاتی جا ندادهر بی جھک جاتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم میں نے پ کے بچین شریف میں ایسے ایسے واقعات دیکھے۔

رَأْيُتُكَ فِي الْمَهُدِ تُنَاجِي الْقَمَرَوَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ فَحَيْثُ أَشَارَتُ إِلَيْهِ مَالَ قَالَ إِنْهُ كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي ط يعني مِن نِ آپ ملى الله تعالى عليه والدوسلم كوجھولے ميں جا ندسے بات كرتے ويكھااور جدهرآپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ادھر جا ندکو جھکتے ہوئے ویکھا۔آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا میں جا ندسے اور چا کد بھے ہے یا تیس کرتا تھا۔ (زرقانی على المواہب، ج:ابس:١٣٦، فصائص كبرى، ج:ابس:٥٣) الله اكبر! كياشان بهارے بيارے ني مصطفيٰ كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى كه آپ كا بچيين شريف ، آپ مبديس جولا جول رہے ہيں،آپ كى انگشت مبارك جدهر جاتى آسان كا جا ندبھى ادهر ہى جھك جايا كرتا تھا کو یا اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے جیا ند کو کھلونا بنا دیا تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اس ہے کھیلا کریں اور محبوب نور تھے تو کھلونا بھی نور کا تھا۔ خوب فرمایا عاشق رسول پیارے رضاء اچھے رضاا مام احمد رضا فاصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاند جھک جاتا جدھرانگی اٹھاتے مہدیس کیا ہی چلتا تھااشاروں پر تھلونا نور کا درود ثريف: حضور جاند کے سجدہ کرنے کی آواز کومہد میں سنتے تھے (۱) حضرت عباس رضى الله تعالى عنفر مات عبي كدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدرسلم في فر ما يا كه ميس مهد ميس جھولا جھولتا تھااور جس وقت جا ندعرش خدا کے نیچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کے (سجدہ) میں گرنے كي آوازكو (مبد) \_ سنتا تفا\_ (خصائص كبرى،ج:١،ص:٥٣) حضور، مال كے شكم سے لوح محفوظ پر چلنے والے لم كى آ واز كوسنتے تھے (٣) ایک مرتبه حضرت عباس رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ یارسول الله! صلی الله تعالی علیک والک وسلم یں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ کوجھولے میں جاندے بات کرتے دیکھا اور جدھر آپ کی انگلی مبارک کا اشاره ہوتا ادھر جا ندکو جھکتے ہوئے دیکھا۔اس وقت آپ کی عمر شریف جالیس روز کی تھی تو کیا۔اس وقت آپ کو وه سب واقعات معلوم بیں؟ جو حالت بچین میں آپ سے ظاہر ہوئے تو سر کارسلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا۔

ことにつこと、 | 東京東京東京 アハア | 東京東京 اے عباس میرے پچا! بیروا قعات تو پیر اکش کے بعد کے ہیں میں تم کواس وقت کی بات بتا تا ہوں جب میں اپنی اں کے شکم میں تھا اور رب تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ میری امت کے نامہُ اعمال کولکھ رہا تھا تو لوح محفوظ پر چلنے ہ الے قلم کی آواز کومیں اپنے ماں کے شکم میں سنتا تھااور کس امتی کا نامۂ اعمال کھاجار ہا ہے اس امتی کو بھی میں مادر عرص و بھا تھا۔ (خصائص کبری، ج:۱،ص:۵۳ جُح الفتاوی ج،۲،ص:۱۹) حضرات! الله تعالى نے ہمار سے سر كاراحم مختار صلى الله تعالى عليه والدو كم كوكس قدر بلندو بالا مقام ومرتبہ سے نواز ا ہے ك آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم زمین پر ، مکه شریف میں ، اپنے گھر میں ، جھولا میں تشریف فر ما ہیں اور حالت بچین میں شیر خواری ئے عالم میں چائد آسانوں کے اوپر عرش خدا کے بینچے اللہ تعالیٰ کو جو سجدہ کرتا تھا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دہلم جاپند ے سجدہ میں گرنے کی آ واز کو سنتے تھے۔اورلوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کی آ واز کو بھی ماں کے شکم میں نتے تھے۔اوراس امتی کوبھی دیکھتے تھے جس کی تقدیر کھی جارہی تھی۔ اے ایمان والو! اب اگر ہم اپنے گھروں سے اپنی محفلوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو لکارتے ہیں۔ یا رسول اللہ! کہتے ہیں تو یقیناً ہمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہماری پیکارکو، یا رسول اللہ کی . صداکو سنتے ہیں اور پکار نے والے غلام کو بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہراور ثابت ہے۔ امام ابل سنت سر كاراعلى حضرت فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين -دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت پی لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی وم میں وم آ گیا اس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام حضور کا بچین میں چلنا چرنا حضرت حليمه سعديد رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه جب مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم حلنے بھرنے لگے تو آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم د وسر سے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتے بلکہ ان لڑکوں کو بھی کھیل کو دسے منع فر ماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نشو ونما جیرت انگیز تھا۔ آپ دوبرس کی عمر میں چاربرس کے معلوم ہوتے تھے اور ایک دُن میں ا تنابر صقے تھے جتنا دوسرا بچہا یک ماہ میں بروھا کرتا ہے۔اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی عمر شریف دوبرس کے 

قریب ہوئی تو ایک دن آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیما کے ساتھ سخت دو پہر کے وقت باہر جانوروں ك طرف على سي الله عن آپ كابهت خيال ركھتى تھى، جب مجھے معلوم ہوا تو ميں آپ كے پيچھے كئے۔ تو آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم شیما کے ساتھ والیس آرہے تھے۔ میں نے شیما کو جھڑک کرکھا کہ الیمی وحوب میں ان کوائے ساتھ کیوں لائی ہے؟ شیمانے کہاا می جان ان کو دھوپنہیں گلتی ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک ابران پر برابرسایہ کئے رہا، جب پہ چلتے تو وہ بھی چلتا اور جب پی ٹھبر جاتے تو وہ بھی تھبر جاتا تھا اور اس شان سے ہم یہاں تک پہنے ہیں۔حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹی کیا ہی تھے ہے؟ شیمانے کہا خدا کی شم جو کچھ میں نے بتایا وہ بچے ہے۔ (خصائص كبرى، ج: ١،ص: ٨٥، مدارج النوت، ج:٢،ص:٢٢) حضرت حليمه كااسلام اوروصال ابن حجرنے بیان کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیدانے شوہر اور بچوں کے ساتھ دولت اسلام سے مشرف ہوئیں۔اور مدینہ طیبہ میں وصال ہوااور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں ان کی قبر شریف مشہور ہے جس کی زیارت کی جالی ہے۔ (سرت نبوی، ص:۵۵) حضرت آمنه طيبه كاوصال ہمارے حضور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ابھی شکم ما در میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبد اللہ تجارت كى غرض سے مكه سے شام كئے ، واليسى يرمد ينه طيبه ميں انتقال فرما كئے۔ ا در تول مشہور کے مطابق حضرت عبداللدرض الله تعالی عندمد پنه طبیبہ میں دار نا بغه میں دفن ہوئے۔ (خصائص کبری، ج:۱،ص:۱۲۳) اور جب جمارے حضور صلی الله تعالی علیه داله وسلم کی عمر شریف چھ برس کو پینچی تو آپ کی والدہ ما جدہ حضرت آ منہ طیب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو اور ام ایمن کوسماتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے والد حضرت عبد الله رضى الله تعالى عنه كے منيهال مدينه طيب ميں قبيله بن نجار كے پاس تشريف لائيں۔ ايك مهينه مدينه طيب ميں اقامت فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مکہ شریف سے ججرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان باتوں اور واقعات کو یا دفر ماتے اور بیان کرتے جواپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ مدینه منورہ میں ملاحظہ

ذ مائے تھے۔ جب اس گھر کود مکھتے جہاں والدہ ماجدہ کے ساتھ قیام کیا تھا تو بتاتے کہ بیروہ گھرہے جہاں میری والده ربی تھیں۔ اور پی بھی بیان فر مایا کہ اس وقت جب یہودی میرے پاس آتے اور مجھ کود کیھتے تو کہتے کہ بیآ منہ کا بنانی م، بید ینطیب جرت کی جگہ ہے۔ ا یک ماہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ کمی والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئیں لیکن مکہ شریف ادر مدینه طیبہ کے درمیان جب مقام ابواء میں پرونچیں تو والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور اسی مقام ابواء میں قبر بنی حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے بچیپن میں چھرسال کی عمر میں اپنی پیاری اماں جان کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا پھرسرکار صلى الله تعالى عليه والدوسلم ام اليمن كے ساتھ مكه واليس آئے۔ (طبقات ابن سعد،ج:۱،ص:۱۲۸،سرت نبوی،ص:۵۲،مدارج المنوت،ج:۲،ص:۳۳) حضور، دا داجان کی کفالت میں حضرت آمنه طبیبه رضی الله تعالی عنها کی وصال کے بعد آپ صلی الله تعالی علیه داله دسلم کے دا دا جان حضرت عبد المطلب رض الله تعالی عندآ پ کی پرورش کے کفیل ہوئے ، آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بغیر ہر گز كهانانبين كهاتے تصاور ہروقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور، ابوطالب کی کفالت میں پیارے آتا رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی عمر شریف آٹھ برس کی تھی کہ آپ کے دا دا جان حضرت عبدالمطلب رضى الله تعالى عندنے ايك سودس يا ايك سوچاليس سال كى عمريا كرانتقال فرمايا۔ حضرت عبد المطلب رضى الله تعالى عنه كى وصيت كے مطابق حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم اينے چيا ابو طالب كى کفالت میں رہےاورابوطالب آ پے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم کودل وجان سے حیاہتے تتھےاورا پنی اولا د سے زیادہ آپ کو عزيزر كھتے تھانے ياس سلاتے اور ہروقت اپنے ساتھ ركھتے تھے۔ ابوطالب تنگدست تھے مالی حالت بہت کمزور تھی۔ حضور کے بین کے برکات (۱) ابوطالب اوران کے گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو سب بھو کے رہتے اور حفور کے ساتھ مل کر کھاتے تو سب خوب سیر ہوکر کھاتے پھر بھی کھانان کے جاتا۔

انوار البيان المدهد و المدال المدهد المدال المدهد المدال ا (۲) ابوطالب دودھ کا پیالہ سب سے پہلے حضور کو پیش کرتے ،حضور کے پینے کے بعد پھروہی پیالہ تمام گھر والے پیتے اورسب کے سبسیراب ہوجاتے ،جب کہوہ پیالہ صرف ایک آدی کے لئے ہوتا تھا۔ (٣)حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے بچين ميں جب كم ابھى آپ كى عمر شريف آٹھ برس كى تھى جب مكه ميں قبط یرا ، تمام قریش ابوطالب کے پاس آئے اور بارش طلب کی۔ ابوطالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف میں آئے، ابوطالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پشت انور کو کعبہ کی دیوار سے لگا دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ائی انگل ہے آسان کی جانب اشارہ کیا،اس وقت تک کوئی بادل نہیں تھا،اشارہ یاتے ہی چاروں طرف سے بادل جمع ہو كخ اورجهما جهم برسنے لگے۔ (سرت نبوى، ص: ۷۹، مواہب اللدنيه) اے ایمان والو! ہمارے پیارے آقارحت عالمیان شفع عاصیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بچین شریف میں برکت ورحمت کا بیرعالم تھا کہ دھوپ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم پر ابر سابیہ کرتے تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی برکت سے سو کھے درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی برکت سے بكريول كخفن دوده سے بھر گئے تھے۔حضور صلى الله تعالی علیہ دالہ دسلم کی برکت سے تھوڑ اکھا ناسب گھر والے سیراب ا ہوکرکھاتے اور پی بھی جاتا۔ حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی برکت سے ایک چھوٹا سا پیالہ جوایک آ دمی کو کفایت کرتا مگراس پیالے سے سب گھر والے شکم سیر ہوکر پیتے پھر بھی دودھ ہے جاتا اور ہمارے حضور سرایا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے بجیبین شریف میں پیشان تھی کہ انگلی مبارک کا اشارہ یا کر جا ندادھرہی جھک جاتا جدھرانگلی مبارک جاتی۔ الله ،الله وه بجينے کی مجبن اس خدا بھاتی صورت یہ لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جاہے اس بح بیکراں کے لئے <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

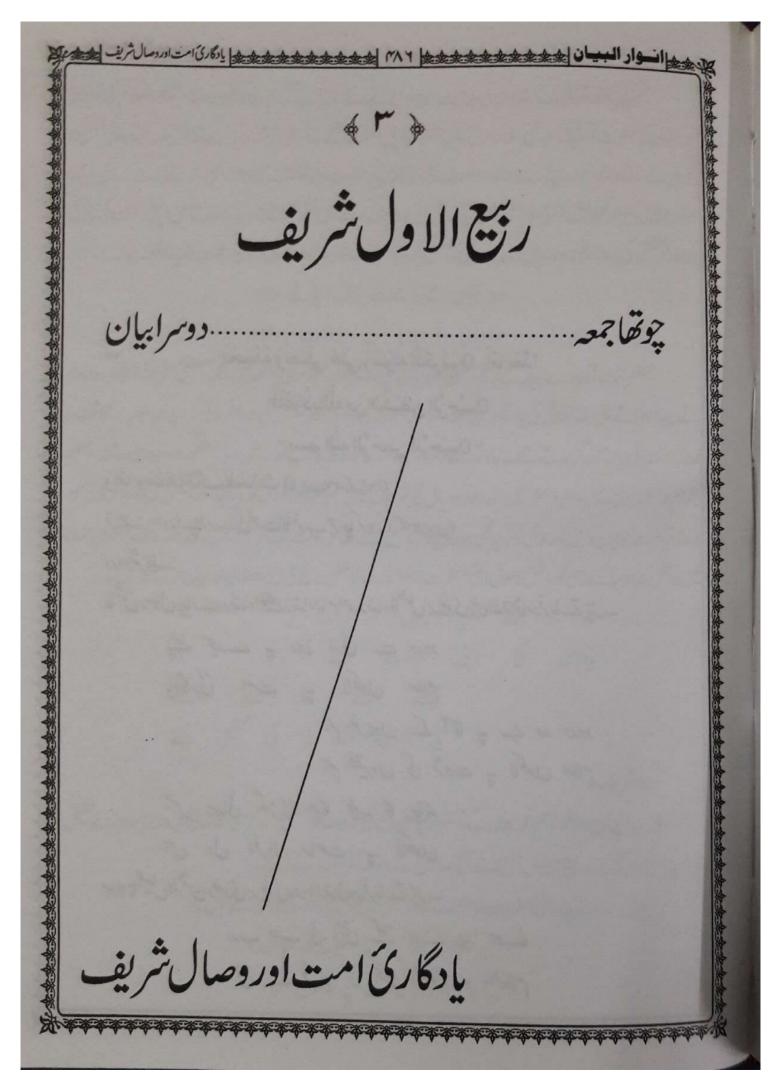



مع اندوار البدان المديد ممهيد الله تعالى في بندول كى بدايت ورجبرى كے لئے انبيائے كرام ورسولان عظام كيبم السلام كي توراني جاعت كوميعوث فرمايا - برلى اور رسول عليه السلام اين امت كدرميان رشد وبدايت كافريضه بهت بى حسن و الله الحام وية رب- اورامت كے ساتھ بيار ومحبت اور شفقت كابرتاؤ بھى كرتے رہے ليكن ايك لا تھ چوای بڑار کم ولیش انہاءور سل میں ایک بھی نی درسول ایے نہیں نظر آتے جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی یاد کی ہواور بھٹش کی وعاما گی ہو۔ ہاں ہمارے نی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیدوالدوسلم کی شان رحمت کا بیعالم ہے کہ وہ نبول میں رحمت لقب یانے والا مرادیں غریوں کی برلانے والا حصرات! ہمارے پیارے آ قامشفق ومہربان نبی،رجیم وکریم رسول،احرمجتنی جحدمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا فرمائی۔ حیات طبیبہ کے شب و روز امت کی یاد میں گزرتے تھے۔غارثور،غار ترامیں،شب برات وشب قدر میں، مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں مسجد حرام ومعجد نبوی میں، سفر وحصر میں اور بعد وصال قبرشریف میں ہم گنهگار امت کو یا دکیا اور بخشش کی دعا فر مائی اور بروز قیامت میزان ویل اور حوض کوژیر بھی ہماری یا دفر مائیں گے اوراس وقت تک قرار نہ لیں گے جب تک امت جنت مين داخل نه موجائے اى كوعاشق رسول اعلى حضرت امام احمدرضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہيں۔ جو نہ بھولا ہم غریوں کو رضا یاداس کی این عادت کیجے يا رسول الله ! كى كثر ميحج درودشريف: اے ایمان والو! ہم غریبوں کے آتا، ہم فقیروں کی ثروت ،مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دعائے خلیل اورنو پر مسجاین کربارہ رہ تھ الا ول شریف کوسیج صادق کے وقت تشریف لے آئے۔ امام الل سنت ، سر کاراعلیٰ حضرت ،امام احدرضا ، فاضل بربلوی رضی الله تعالیٰ عن فرماتے ہیں۔ جس سانی گوری چکا طیبہ کا جائدہ اس ول افروز ساعت یه لاکھوں سلام

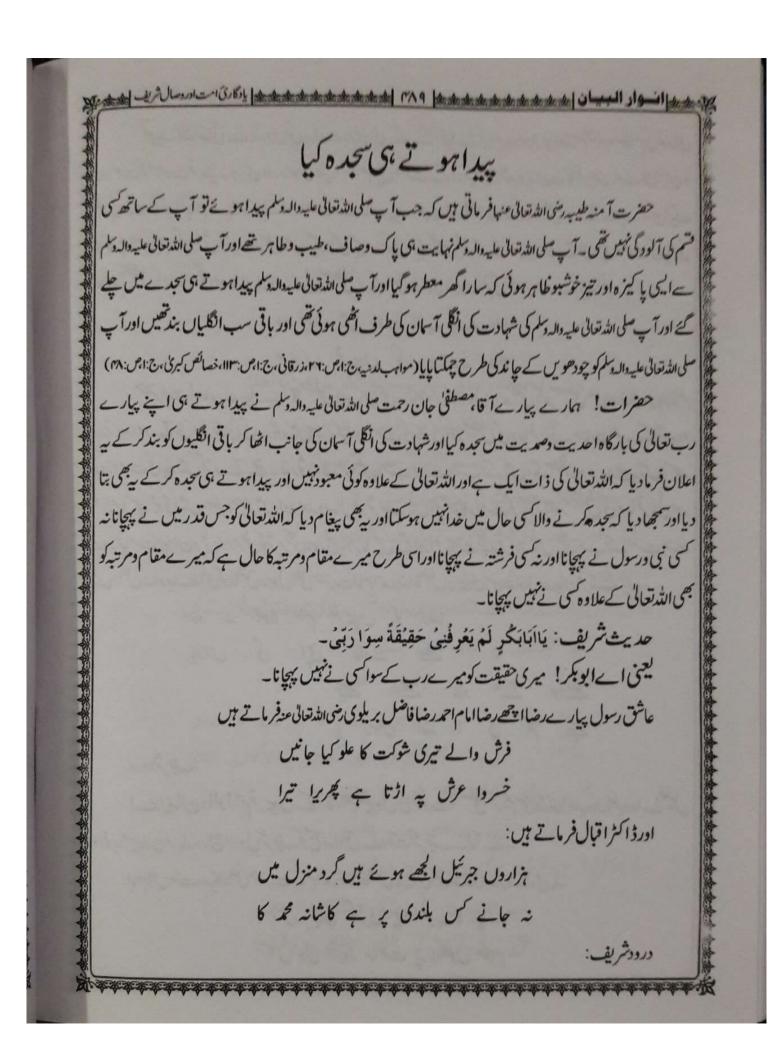

انسوار البيان المعمد و المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المران الماري المعمد ہارے نبی کوتمام نبیوں اور رسولوں سے زیادہ کمالات عطامونے بهار بے حضور سرایا نور صلی الله تعالی علیه واله و الده ما جده حضرت آمنه طیب رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بیس که میس نے سنا کہ کوئی منادی ندا کرر ہاہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے نام کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ے مقام ومرتبہ کو ،تمام مخلوق پہچان لے کہ تمام انبیاء ورسول کو جو کمالات و معجزات الگ الگ دیئے گئے تھے وہ سارے کمالات و معجزات بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم کوعطا فر مایا ہے۔ حفرت أوم كاخلق، حفرت شيث كى معرفت، حفرت نوح كى شجاعت، حفرت ابراہيم كى خلت، حفرت المعیل کا ایثار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت ابوب كاصبر، حضرت بونس كي طاعت، حضرت داؤدكي آواز، حضرت الياس كاوقار، حضرت بوسف كاحسن، حضرت سليمان كى سطوت، حضرت موى كاجلال، حضرت عيسى كاجمال - (خصائص كبرى، ج:١٩٠، مدارج النبوت، ج:٢٩، ص:٢٢) حضرات! حتی که تمام انبیاء ورسل علیهم الصلوة والسلام کے کمالات و معجزات کو بلکه اس سے بھی کہیں زیادہ ا یک ذات میں جمع دیکھنا ہوتو سر کارمدینہ رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کی ذات نور ورحمت میں نظار ہ کرو۔ حسن یوسف دم عیلی پدیضاء داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری خدا نے ایک محد میں دے دیا سب کھ ریم کا کرم بے صاب کیا کہنا درود شريف: ہارے نی نے پیدا ہوتے ہی کا الله إلا الله إندى رَسُولُ اللهِ فرمایا: حضرت صفيه بنت عبد المب طلب فرماتی ہیں کہ ولا دت کے وقت میں نے دیکھا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور سجدہ ت سرا الله الريزبان صبح فرمايا لله إلله إلى الله إلى رَسُول الله اوريس في ويكما كرآب صلى الله تعالى عليدالدوسم كى يشت انور برلكها واب لا إله إلا الله مُحمَّد رَّسُولُ الله (شوابرالدوت من ٢٥٠)



وانواد البيان المهد و و و المال المدود المدو حضرات! حضرت شيخ عبدالحق محدث وہلوی رضی الله تعالی عندسلم بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی كتاب مدارج النبوت ميں مکھااور حضرت علامه امام جلال الدين سيوطي رضي الله تعالى عندتو كتنے بڑے عاشق رسول ہيں كه عالم بیداری میں ۲ عمر تبدرسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا دیدار کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبری میں لکھا کہ میلادشریف کے وقت عجیب وغریب واقعات رونما ہوئے۔اگریہ واقعات جھوٹے اور دجال کے گڑھے ہوئے ہوتے تو بیاللّٰدوالےلوگ اپنی کتابوں میں ان واقعات کو ہرگزنہیں لکھتے۔اب ان وہابیوں کے نز دیک وہ کون لوگ ہیں جوجھوٹے اور د جال ہیں،جنہوں نے ان واقعات کوگڑ ھااور جھوٹا بیان کیا ہے،ان نورانی واقعات کو بیان کرنے والے بریلی شریف کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دا دا جان حضرت عبد المطلب ضى الله تعالى عند تنصے حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى چھوچھى حضرت صفيه بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنها تھيس - جمار ب یارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی پیاری پیاری مال حضرت آ منہ طبیبہ رضی اللہ تعالی عنہانے خود بہت سے واقعات بیان فرمائے جو ولا دت کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔حضرت عبداللہ ابن عباس (صحابی) رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور بہت سے ائمہ ومحدثین اور اولیاء وعلماء نے ان نورانی واقعات کو بیان فر مایا اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی، مگر وہابی د بوبندی کورسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے بغض وعناد ہے اس لئے میلا دشریف کو کنہیا کا جنم کہتا ہے اور میلا د شریف کے نورانی واقعات کوجھوٹا اور د جال کے گڑھے ہوئے بتا تاہے۔ حضرات! حق توبيب كرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسم بمار بيل و بالمُوْمِنِينَ رَءُ وُق رَّحِيمٌ شابر ب اورمیلا دشریف کی بہاریں اور برکتیں ہم غلاموں کے لئے ہیں۔وہابی دیوبندی کو کیالینادینا ہے۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب و ہالی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات! ہارے سرکار، دونوں عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مي تجده كيااورامت كويا دفر مايا اور دعاما نكى \_ رَبِ هَبُ لِي أُمَّتِي 0 لِعِن الصمير ارب ميرى امت كو بخش دے۔

اعلى حضرت امام ابل سنت امام احمد رضا فاضل بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بي-سلے سجدے یہ روز ازل سے درود یادگاری امت یہ لاکھوں سلام اورمر يداعلى حفزت مولا ناجميل الرحمٰن رضوى فرماتے ہيں۔ رب حب لی ائتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلوۃ والسلام شب معراج میں یاداُمت حضرات! اسى طرح ہمارے پیارے آقامشفق ومہربان نبی سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم شب معراج میں بھی ہم کنهگارامت کونه بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیااور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعد بول ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو بلم کی سواری کے لئے جنتی براق پیش خدمت کیا اورآ پ سلی الله تعالی علیه والدوسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لئے قدم ناز کواٹھایا اور سوار ہونا جا ہتے تھے کہ صطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوامت کی یا دا گئی اور اٹھے ہوئے قدم رحمت کوروک لیا اور سوار نہیں ہوئے ، تو قف فر مایا اور یا دامت میں مبارک آنکھیں اشکبار ہو گئیں تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے بڑے ادب واحتر ام کے ساتھ شب اسریٰ کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی بارگاہ میں عرض کیا كدا ب حبيب خدا! صلى الله تعالى عليه والدوسلم كميا ميري خدمت مين كچه كمي ره كئي جوسر كارسلى الله تعالى عليه والدوسلم براق برسوار ہونے سے رک گئے۔ تو آ قا کریم ،معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا اے جبرئیل! (علیہ السلام) تمہاری محبت وخدمت میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے میری امت یا وآ رہی ہے۔ اے جرئیل! (علیہ السلام) آج میرے لئے میرے رب تعالیٰ نے اس باب کرم کووا فرمایا ہے، کھولا ہے جوہر نی اور تمام رسولوں کے لئے بند تھا۔ آج ہمارے اکرام میں تمام آسانوں اور جنت کوآ راستہ کیا گیا ہے۔ تمام فرشتے میرے احقبال کے لئے صف بستہ کھڑے ہیں مگراس خاص نوازش واکرام کے وقت مجھے میری امت یاد آرہی ہے۔اے جرئیل اعلیالسلام میری امت گنهگارو کمزور ہاور بروز قیامت ہرایک امتی کویل صراط ہے گزرنا ہے۔ وہ یل صراط جوبال ہے زیادہ باریک اور تکوارے زیادہ تیز ہے۔ گناہوں کا بھاری بوجھ سریر لئے اس نازک بل کومیری امت کیے یار کرے گی؟ عانواد البيان المشميد في موم المهمية ١٩٥٠ المهميد في المان ا میری امت کی بخشش ونجات کے معاملہ میں جب تک جھے خوش خبری نہیں سائی جائے گی اس وقت تک میں راتی پرسوار تبیس ہو نگا۔ بیرمجبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کا ناز ہے اپنے رحمٰن ورجیم رب تعالیٰ کی بارگاہ شیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت نے آواز دی اے جرئیل! میرے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ والہ بلم کو پیغام مسرت سنا دو کہ امت كى فكرندكريس كرآب كے نام ليواغلام بل صراط ہے اپے گزرجائيں كے كدان كو خربھى ندہونے پائے كى-(ملصانهة الحالس. جع بس:٢٣٧) عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رسی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ یل سے اتاروراہ گزر کو نجر نہ ہو جرئيل پر بھائيں تو ير کو خر نہ ہو اے ایمان والو! ہمارے پیارے حضور رحیم وکریم رسول سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے ہرموقع پرامت کی یاد فر مائی اوررور و کر بخشش کی دعا ما تگی۔ شب معراج ،رب تعالیٰ کے قرب میں بھی یا دامت حضرات! شب معراج لا مكال ميس رب تعالى ك قرب خاص ميس جب جهار بيار ي آقا سلى الله تعالى عليه والدوسلم عاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے میرے پیارے نبی! (صلی اللہ تعالیٰ علیکہ دالکہ ہملم) ہم نے اپنی مرضی ہے آپ (صلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم) کونماز کا تحفہ عطا کیا ہے۔اے میرے پیارے رسول! (صلی اللہ تعالی ملیک والک وسلم) آپ کی كامرضى ہے؟ بولئے۔آپكارب تعالى آپكى مرضى كےمطابق آپكوعطافر مائے گا۔ تو ہارے مشفق ومہربان نبی مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم نے اسپے رب تعالیٰ کی بارگاہ صدیت میں عرض کیا الصَّالِحُونَ لِللهِ وَالطَّالِحُونَ لِي لِعِن السَّتِعالَى مير عِتِن نيك امتى بين ان كوتو لے اور ميرى امت كے گنبگاروں كوميرے حوالے فرماوے - (ملخصا، نزبة الجالس، ج:٢،٩٠) الله اكبر! اس شان كى رحيمى كريمى اوريادامت كى اورنبى ميں نظر نبيس آتى كەنكول كوالله تعالى كے حوالے اور گنهگاروں کوایے دامن کرم میں لےرہے ہیں اور ان کو چھپارہے ہیں۔ 

المعدد البيان المعدد معدد على ١٩٥١ المعدد معدد الريد حصرات! مصطفیٰ کریم سلی الله تعالی علیه والدو کم نے ایسا کیوں کیا تو استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی رحمة الله تعالى علي فرمات بين كدر وصور ا بی کریں صدر قیامت کے سابی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھیا ہو حضور کاغار میں جا کرامتی امتی پکارنا حضرات! مار عضور مصطفى جان رحت صلى الله تعالى عليه والدوسلم يرجب بيآيت أترى وَإِنْ مِنْ كُمُ إلَّا وَارِدُهَا ج (١١٥٨) ترجمه: اورتم ميس كوئى ايمانبيس جس كاگزردوزخ يرند بور (كزالايمان) آپ کومعلوم ہے کہ بل صراط کی حقیقت کیا؟ بال سے زیادہ باریک ، مگوار سے زیادہ تیزراور یانچ سوبرس کاراستہ ہے۔ اور پل صراط کے نیچے دوزخ ہے اورالله تعالی فرما تا ہے کہ ہرایک کواس بل سے گزرنا ہے۔ جب بيآيت اترى توغم خوارامت ،فكرامت ميں بقرار ہو گئے اور بہت روئے كه ميرى امت بل صراط ہے کیے گزرے گی۔ رجيم وكريم آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم غم امت ميس اس قدرروع كدوامن ترجوكيا اورآب صلى الله تعالى عليه والدوسلم اس حالت میں اٹھے۔ مدین طیب کے قریب ایک پہاڑے جس کانام جبل تلا ہے۔ اس کے ایک غارمیں ہمارے مشفق ومبریان نی صلی الله تعالی علیه واله دسلم تشریف لے گئے اور سر مجدہ میں رکھ کرغم امت میں زار وقطار رور ہے ہیں اور امت ی بخشش کی دعافر مارہے ہیں۔ اورادهرمدينه طيبه ميس كهرام في كيا، صحابه كرام بي چين و پريشان بين كدسر كارصلى الله تعالى عليه والدوسلم كهال تشریف لے گئے؟ ایسالگتا ہے کہ مدین طبیبہ میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ صحابہ کرام جن کومصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ک زیارت کے بغیر چین نہیں آتا تھا، جو آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے وہ سب بڑے بے قراراور بریشان ہیں کہ سر کارسلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کہال تشریف لے گئے؟

واندواد البيان المهر المراق المر حضرات! تین دن گزر گئے صحابہ بڑے پریشان تھ،حضرت ابو ہر رہ دضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میری مالت تو ایسی ہوگئ جیسے کوئی و بوانہ ہوتا ہے۔ میں مدینہ طبیبہ اوراس کے اردگر دہرایک سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم كا يبة يو چھتا تھا۔حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں كه ايك شخص نے مجھے بتايا كه تين دن ہو گئے ميں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا تھا،اس کے بعد مجھے معلوم نہیں۔حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذ ماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑااور ہر ملنے والے شخص سے آپ کا پیتہ یو چھتا تھا۔ فرماتے ہیں، ایک ر والم مجھے ملاجومدین طیبہ کارہنے والاتھا، میں نے اس سے یو چھا، تو اس چرواہے نے کہا، ہاں ایک بات میں جانتا ہوں کہاس پہاڑی میں ایک غارہے، اس میں ایک محض شب وروز رور ہاہے اور جب سے اس کے رونے کی درد بحری آ واز کومیری بکریوں نے سنا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے،میری یہ بھیڑ، بکریاں نہ کچھ کھاتی ہیں اور نہ پتی ہیں۔ یہ بھیڑ، بکریاں انتہائی پریشان اور بے چینی کی حالت میں سروں کو جھکائے اسی غار کی طرف جاتی ہیں۔ میں کئی دنوں ہے پریشان ہوں آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار غار میں جانے کی کوشش کی گر جب غار کے قریب پہنچتا ہوں خوف وہیت سے میرے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میں واپس آ جاتا ہوں۔ ہاں غار میں رونے والا بڑے درو بھرے انداز میں روتا ہے اور بار بار امتی امتی یکارتا ہے۔ جروا ہے کی باتوں کوسن کر حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عشیمجھ گئے کہ اس قدر غم امت میں رونے والے اور امتی ، امتی پکارنے والے یقیناً ہمارے بیارے آ قامشفق ومہر بان نبی اوررجیم وکریم رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه داله وسلم ہی ہول گے۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند دوڑے اور غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہیں جوسر سجدہ میں رکھے ہوئے م امت میں رور ہے ہیں اور امت کو یاد کر کے امتی ،امتی یکارر ہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کونہ يا كراورآب كونه د مكي كرمدينه مين كهرام مجام واب، صحابه بي چين ويريشان بين بيارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم س کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلئے ۔ مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سجدے میں روتے ہی رہے۔ مدینه طبیبه میں صحابہ کو بھی خبر ہوگئی کہ سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلم مدینه منورہ کے قریب ایک پہاڑی کے غار میں س جدے میں رکھے ہوئے اور رور و کرامتی ، امتی بیکار رہے ہیں۔ ابو بكر وعمر فاروق اورعثمان وعلى رضي الله تعالى عنهم اور بهت سے صحابہ غار ميں حاضر ہوئے اور سب نے منت و اجت کی لیکن سر کارصلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم سر سجدے میں رکھے ہوئے رور ہے ہیں اور امتی ، امتی پیکارر ہے ہیں۔

انوار البيان المدهد المدها ١٩٨ المد حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند نے فر مایا که حضرت سیدہ فاطمیۃ الز ہرارضی الله تعالی عنہا کو بلایا جائے ،ان کو د مکھ کرسر کارصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سجدے سے سرا نورا ٹھالیس گے ،اس لئے کہ سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کود مکھ کر حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے سارے رنج وغم دور ہوجاتے ہیں۔ سیده، ظایره، طبیه، جان احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام چنانچ صحابہ کے اصرار پرشنرادی سلطان کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی الله تعالی عنها،مولاعلی شیر خدااور امام حسن اورامام حسین رضی الله تعالی عنهم کے ساتھ غار میں اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض گزار ہوئیں عرض کرنے لگیں اے باباجان! آپ یہاں تشریف لے آئے اور تین دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں پریثان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے۔اے باباجان ان کودیکھویہ آپ کی آئکھ کے نوراوردل کے چین آپ کے نواسے حسن اور حسین (رضی الله تعالی عنها) آپ کے لئے بے چین ہیں اور آپ کو نہ دیکھے پاکر کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔اب بابا جان! اپنے حسن وحسین کے لئے سرکو سجدے سے اٹھائے اور مدینہ طیبہ تشریف لے چلئے مگر پھر بھی سرکار صلی الله تعالی علیہ دالہ وسلم سجدے سے نہ اٹھے اور برابر گریہ وزاری فرماتے رہے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرار سی الله تعالی عنها نے عرض کیا کہ اے بابا جان ! صلی الله تعالی علیه والدوسلم اگر آپ نے سجدہ سے سر ندا تھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سحدہ كرنے جارى ہےاوراس وقت تك سركو مجدے سے نداٹھائے گی جب تك قیامت ندآ جائے۔حضرت سيدہ فاطمة الزهرا رضى الله تعالى عنها كا تناعرض كرناتها كغم خوارامت، رسول رحمت مصطفىٰ كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في سر انور کو تجدے سے اٹھا دیا اور ارشا دفر ما دیا بیٹی! فاطمہ اگر تو ضدنہ کرتی تو میں اپنے سرکو تجدے سے اس وقت تک نہ اٹھا تا جب تک کدرب تعالی میری پوری امت کی بخشش ونجات نه فر مادیتا۔ (تلخیص: نزمة الجالس، ج۲،ص ۳۴۷) سر كاراعلى حضرت فرماتے ہيں: الله کیا جہم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیتے ہیں وقت وصال بإدامت: ہمارے آتا ، مجبوب خدا، محمر مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وصال شریف کی گھڑی جب قریب آتی ہے بعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ دالہ دسلم علیل ہیں اور نور نظر ، راحت جان حضرت فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها آپ کے پاس موجود ہیں۔ دروازہ پر دستک کی آواز سنائی دیتی ہے۔حضرت سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها

نے دروازہ پر جا کر فرمایا کے حضور سلی اللہ علیہ والہ و کم علیل ہیں اور آ رام فرمارے ہیں۔اس لئے آپ پھر آ ہے گا۔اس طرح تین مرتبه دروازه پرآ واز جوتی ہے اور ہر بارحضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنها جا کریہ بول کر جاتی ہیں ك حضور سلى الشعليه والدوسلم بيمار بين اور آرام فرمار ب بين مكرتيسرى مرتبه دروازه يرآ واز بوتى ب اور حضرت سيده فاطمه رضی الله تعالی عنها در وازے پر جانے کے لئے اٹھنا ہی جا ہتی تھیں کہ محبوب خداصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے اپنی لخت جگرسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ چکڑ لیا اور ارشا دفر مایا میری پیاری بٹی فاطمہ جا دُ اور درواز ہ کھولدویہ آنے والے اور کوئی نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ مگر بیٹی یہ تمہارے بابا جان کا گھر ہے۔ اس لئے قیامت تو آ سکتی ہے مگر بغیراجازت ملک الموت علیه السلام گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ۔ بے اجازت جن کے گر جر ال بھی آتے ہیں قدروالے جانے ہیں قدروشان اہل بیت المختصر: دروازه کھولا گیا حضرت ملک الموت علیہ السلام اجازت حاصل کرتے ہیں۔ درود وسلام کا نذرانہ پین کرتے ہوئے بارگاہ محبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوئے اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالی کے حکم سے حاضر ہوا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ مجبوب سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مرضی ہوگی توروح قبض كرنا ورنبيس يتوميس آب صلى الله تعالى عليه داله وسلم كى مرضى كے مطابق عمل يركار بند مول جبيا حكم مواس ير عمل کیا جائے تو ہمارے سرکار، امت کے منحوار، مصطفے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے ملک الموت بدتوبتاؤ كدمرنے والے كوروح كے نكلتے وقت كتنى تكليف ہوتى ہے؟ حضرت ملك الموت عليه السلام نے عرض كيا كه ا پارسول الله صلی الله تعالی علیه داله دسلم مرنے والے کوموت کے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ ستر ہزار تکواروں کا جھٹکا ا کی طرف اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو عمخوار امت،مصطفے جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فر مایا: اے ملک الموت! تو كياايى بى تكليف ميرى امت كوبھى موت كے وقت ہوگى؟ حضرت ملك الموت عليه السلام نے عرض كى بال! يا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم تمكين وبي قر ار هو گئے اور امت كے ثم ميس روتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے ملک الموت! میں تم کواس وقت تک اپنی روح کوقبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تکتم الله تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی ضانت نہ دلوادو کہ قیامت تک میری امت کوموت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے ان ساری تکلیفوں کومیری روح کے قبض کرنے کے وقت مجھ پر ڈال ویا جائے میں ان

ساری تکلیفوں کو بر داشت کرلوں گا مگر میری امت کو نکلیف ہو میں کسی حال میں گوار ہنمیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ے کہاے ملک الموت! میرے حبیب، امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوخوشخبری سنادو کہ آپ کی ام<sub>ت</sub> کی روح ایسے تکال لی جائے گی جیسے گند سے ہوئے آئے ہے بال نکال لیاجا تا ہے اور امتی کو خربھی نہ ہونے پائے گی۔ حضرات! رسول رحمت، شفيع امت، مصطفيا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي عمخو ارى \_رحيمي، كريمي اورمهر بإني ر سوجان سے فدااور قربان ہوجاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایبامشفق ومہربان نبی اور سرا پار حم وکرم رسول ہم گنہگارامت کوعطا کیا۔ خوب فرمایا: عاشق رسول پیارے رضاء الجھے رضاء امام احدرضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے کیوں کہوں ہے کس ہوں میں کیوں کہوں ہے بس ہول میں تم ہو اور میں تم پہ فدا تم پہ کروروں درود کرے تہارے گناہ مانگیں تہاری پناہ تم کھو دامن میں آ، تم یہ کروروں درود قبرا نور میں بھی یا دامت:مشہورمحقق عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللّٰد تعالیٰ عندرقم طراز ہیں کہ حضرت علی ،حضرت عباس ،حضرت فضل اور حضرت قثم رضی اللہ تعالی عنہم قبرا نور واقد س میں داخل ہوئے تھے اور قبر مبارک میں سب سے پیچھے نکلنے والے حضرت فٹم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فر ماتے ہیں کہ قبرانور واقد س میں میں نے دیکھا کہ رحمة اللعلمین صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے لبہائے مبارک بل رہے ہیں، میں نے کان لگا کرسنا تو فر مارے تھے۔ رَبّ اُمَّتِے، اُمَّتِے، اُمَّتِے، اُمَّتِے، لینی بعدوصال قبرشریف میں بھی اپنی امت کو یا دفر مارہے تھے اور رب تعالی کی بارگاه میں امت کی بخشش کی دعافر مار ہے تھے۔ (مدارج النوت،ج:۲،ص:۵۱) حضرات! حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور سرایا نورصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنی امت سے اس قدر پیار و محبت فرماتے تھے کہ پیدا ہوتے ہی امت کی یا دفر مائی اور ظاہری حیات طیبہ میں یا دفر ماتے رہے اور بعد وصال بھی قبر انور میں امت کونہ بھولے بلکہ امتی ، امتی کی صداز بان نبوت پر جاری رہی۔ اس لئے مومن و وفادار امتی پرواجب ہے کہ دن ہو کہ رات ہروقت اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے یا نبی یا نبی کا تراندگا تار ہے اور پارسول الله صلى الله تعالىٰ عليك والك وسلم كى صدالگا تار ہے۔

金一連がしいのところびかり |全全全全全全全会 000 |全全全全全会会 خوب فر ما یا عاشق رسول پیارے رضا المحصر ضاا مام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا باد اس کی اپنی عادت کیجئے بیضے اٹھے مدد کے یا رسول اللہ کی کشرت کیجے درودشريف. قیامت کے دن یادامت کے لئے تین مخصوص مقام حدیث شریف ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم سے بروز قیامت ملاقات کے لئے عرض کیا یعنی یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم اگر مجھے قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوتو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم سے س حكه ملا قات موكى؟ تو ہمارے پیارے آقامشفق ومہربان نی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ بروز قامت میری ملاقات کے لئے تین مقام ہوں گے۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میری ملاقات کے تین مخصوص مقام ہوں گے جہال میں مل سکوں گا۔ ایک مقام میزان ہے جہاں میری امت کے اعمال تولے جارہے ہوں گے اور میں میزان کے پاس اس لئے کھڑ ارہوں گا کہ اگر کسی امتی کی نیکی کم ہو گی تو میں اپنی نیکی دے کراس کمی کو پورا کردوں گا۔ (تر مذي جامع صحيح ،ج: ٢٠،ص: ٢٢١ ،منداحد بن عنبل ،ج:٣٠،ص: ٨١١ ، فتح الباري ،ج:٨،ص: ١٣٨ ،مشكوة شريف ،ص:٣١٣) امام ابل سنت سر كاراعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بيل-کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ،واہ قرض لیتی ہے گنہ پر ہیز گاری واہ، واہ

انواد البيان المعهد معد المعدد حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ بے کس بنا۔ میں عرض کیا یا رسول الله مسلی الله تعالیٰ علیہ والک وسلم اگر جم آپ صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو میز ان پر نہ پا کئیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ تو آ قاصلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا حوض کوثر پر ہوں گا۔میری امت پیاسی ہوگی اور میں جام کوٹر بلاتا ہوں گا۔ سر کاراعلیٰ حضرت پیارے رضاا چھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ ميثها دا شيخة المندا یتے ہم یں پلاتے یہ یں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں حوض کوثر کیا ہے: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں۔ایک ون ہمارے حضور صلى الله تعالى عليه والديلم في إنَّا أعُطَيْناك الْكُونُور يورى سورت تلاوت فرمائى اور فرمايا كياتم جانع بوكه كوثر كياب؟ توجم في عرض كيا الله اوراس كارسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم بهتر جانة بيس وتورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمایایہ جنت میں ایک نہر ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر بروز قیامت میری امت (این یاں بھانے کے لئے) آئے گی۔ انِيَتُهُ عَدَدُالُكُو اكِب م اس كرتن ستارول كى تعداد كرابر بير (صحیح مسلم، ج: ۱،ص: ۱۰۰۰، ابوداؤ دسنن، ج:۱،ص: ۲۰۸) وض کور کے برتنوں کی تعداد حضرت ابوذ ررضى الله تعالى عندنے بارگاہ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم میں عرض کی بارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم! حوض کوڑ کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ توجارے بیارے آقاما لک حوض كور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كا نيئة أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوم السَّمَاء وَ كُو الْحِبِهَا (صححملم، ج: ٢، ص: ١٩٧١) بن اجسنن، ج: ٢، ص: ١٣٣٨) یقیناً حوض کور کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔

اور مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدو ملم نے فر مایا کہ جو محض حوض کور سے یانی بی لے گاوہ بھی بیاسانہ ہوگا۔ مَ وَهُ أَشَدُ بِيَاضًا مِّنَ اللَّبُنِ وَأَحُلَى مِنَ الْعَسُل م يَعَيْ وَشَكُورٌ كَا يَا فَي دود صارياده فيداور شهد ے زیاوہ میٹھا ہے۔ (مج ملم،ج:۳،ص:۸۹۸این اجنس،ج:۲،ص:۸۳۸۱) حضرت انس بن ما لكرضى الله تعالى عند في عرض كيا ، يارسول الله سلى الله تعالى عليه والك علم الرجم حوش يا يحى آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کونہ یا تیس؟ تو رحیم و کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا بل صراط پر ملوں گا ، جر سیل کے پ بھے ہوں گے اور میں اپنی امت کے لئے دعا کررہا ہوں گا۔ رَبِ سَلِمُ أُمَّتِي - رَبِّ سَلِمُ أُمَّتِي - لِعِن الم مير ارب ميري امت كوسلامتى كالمتركز اردك-حضرات! جب ہم گنہگاروں کے حق میں دعا کرنے والے صبیب خدا محم مصطفیٰ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہوں گے تو فکر کس بات کی؟ اسى كئے تو عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ رضایل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب کم صدائے گھ درودشريف: حضرات! بل صراط بال سے زیادہ باریک اورتلوار سے زیادہ تیز ہے اور ہرایک کواس پرے گزرنا ہے۔ یل صراط کے اور جہنم ہے اور اس کے بارجنت ہے۔ (بخاری کتاب الاذان اس الدیک رسول الله، امت كے ہمراہ بل صراط سے سے پہلے گزریں کے فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنُ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ 0 (مج بَعَارى،ج:١٩٠١م ١٢٤١ الرغيب والربيب،ج:٩٠٠س:٢٠٠) اے ایمان والو المجیح بخاری شریف کی مدیث شریف سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ تمام رسولوں اور ان کی امتوں سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اپنی امت کے ہمراہ بل صراط ہے گزریں گے اور ال کوعبور کریں گے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

انوار البيان المهمه مد مد مل ١٥٠٠ المد مد مد البيان المدهد یعنی پتہ چلا کہ سارے رسولوں سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جنت میں واخل ہوں كاورتمام امتول ميسب سے يہلے آپ صلى الله تعالى عليه والدوسلم كى امت جنت ميس واخل ہوگى۔ مراد مصطفی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقاصاحب شفاعت ما لك جنت مصطفی كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا-إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتُ عَلَى الْانْبِيَآءِ كُلِّهِمْ حَتَّى اَدُخُلَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْاُمَمِ حَتَّى تَدُ خُلَهَا أُمَّتِي ط یعنی بے شک جنت تمام انبیاء برحرام کردی گئی ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوجاؤں اور جنت تمام امتوں يرحرام ہے جب تك ميرى امت جنت ميں داخل نه موجائے۔ (طرانی مجم ادسط، ج: ۱،ص: ۲۸۹، مجمع الزوائد،ج: ۱۹،ص: ۲۹) امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ۔ جائين نه جب تك غلام خلد إسب يرحرام ملک تو ہے آپ کاتم یہ کروڑوں درود ایک مخصوص دُعا اُمتی کے لئے حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عنتر مرفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ہمارے پیارے آ قامحبوب داور،شافع محشر، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم نے فر مایا که الله تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کوایک مقبول دعاعطا کی ہے، جاہے دنیامیں مانگ لیس یا آخرت میں۔ ہرنی نے وہ مقبول دعا دنیا ہی میں ما تگ لی اور ہمارے مشفق ومہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فر ماتے ہیں کہ۔ وَأُرِيْدُ أَنُ أَخْتَبِي دَعُوتِي شَفَاعَةً لِا مُتِي فِي الْاخِرَةِ (صَحِج بزارى،ج:٥٩، ٢٣٢٣، صَحِملم،ج:١٩٥١) یعنی میں نے اس مقبول دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت و بخشش کے لئے محفوظ کررکھا ہے۔ اے ایمان والو!مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت سرایا کرم ہی کرم،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم برتن من وهن اورجان ودل کے ساتھ فدااور قربان ہوجاؤ کہ ایسامشفق ومہربان نبی اور رحیم وکریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کسی اور امت کونہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے ہم گنہگاروں کونصیب ہوئے ہیں۔

ماشق رسول، بیارے رضا، التحے رضا، امام احمد رضا، فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں۔ ول عبث خوف سے پت سا اڑا جاتا ہے لله بلکا یی جی بھاری بجروسہ تیرا ایک میں کیا میرے عصال کی حقیقت کتنی جھے سے ولاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سارے نبی منبر پر بیٹھیں گے اور میں کھڑ ار ہوں گا شاہ طیبہ صطفیٰ کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر ہول گے اور وہ سب اس پر بیٹھے ہوں گے اور میں منبر پرنہیں بیٹھوں گا بلکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑ ار ہوں گا اس ؛ رے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت (بے یار ومدد گار)رہ جائے چنانچہ ين رينعالي كي بارگاه مين عرض كرون گا-يًا رَبّ أُمَّتِي، أُمَّتِي لِيعني المحمر مرير وردگار! ميري امت كو بخش دے، ميري امت كومير حوالے فرمادے-چنانجہ ہمارے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے مجھلوگ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحُمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي ط الله تعالی کی رحت سے جنت میں داخل ہوں گے اور پچھ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ اورآ قائے كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم فر ماتے ہيں۔ حتی کہان امتوں کی بھی شفاعت کروں گا۔ قَدُ بُعِت بهمُ إلَى النَّار - جن كودوز خير بحيجاجا چكا --اورجنم كادار وغدع ض كرے كايارسول الله! صلى الله تعالى عليك والك وسلم-مَا تَرَكُتُ لِلنَّارِ بِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنُ بَقِيَّةٍ -(حاكم متدرك، ج: امن: ٢٥١ ، طبر اني مجم اوسط، ج: ٣٠٠ من: ٢٠٨ ، الترغيب والتربيب، ج: ٢٠٩ من: ٢٣٧)

عدانوار البيان المودودودود المدان المدود المدان المدود المدان الم یعیٰ آپ نے اپنی امت کے کی فرد کوجہنم میں رہے نہیں دیا جس پرآپ کارب تعالیٰ عذا رکے لعن آپ نے اپن امت کے ایک ایک فردکوجہنم سے نکال کر جنت کا حقد اربناویا۔ خوب فرمايانا ئبغوث اعظم حضور مفتى اعظم الشاه صطفى رضابر بلوى رضى الله تعالى عنف میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا حضرات! غم خوارامت ،سرایا کرم وعنایت ،مصطفیٰ جان رحمت ،صلی الله تعالی علیه واله وسلم کس شان سے اعی امت كے ساتھ پيار ومحبت فرمارے ہيں اوركس قدرامت كے لئے رحم وكرم كادريا بہارے ہيں ، ملاحظ فرمائے۔ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ شَعِيرَةٍ مِّنُ إِيْمَان اَوْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْخُرُدَلَةٍ مِّنُ إِيْمَان 0 لعنی اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے اور اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں ذرے کے برابر، یارائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ (صحح بخاری، ج٠٢، ص: ٢٢١، مسلم شریف، ج٠١٠) حضرات! ایمان کی حفاظت فرض عین ہے جونماز وروزہ وغیرہ سے بھی اہم ہے۔تو ایسے قیمتی ایمان کومحفوظ ر کھنے کے لئے ضروری ہے کہ بدعقیدوں ، مخالفوں سے ہرحال میں دورر ہاجائے ،ان کاعقیدہ ملاحظہ سیجے۔ وہابیوں، دیوبندیوں کے مسلم بزرگ مولوی اسمعیل دہلوی لکھتے ہیں۔ (۱) نبی خوداینا بچاوئنمیں جانے تو دوسرے کوکیا بچاکیں گے۔ (تقویة الایمان من ۲۴۰) (٢) رسول الله صلى الله عليه وملم ايني بيشي فاطمه كو قيامت كه دن بهيس بحاسكتے - (تقوية الايمان م ١٩٠٠) اے ایمان والو! مخالف کاعقیدہ آپ حضرات کومعلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم سے بغض وعنا دے جو یہودیت اور عیسائیت سے بھی دوقدم آگے ہے۔ اور صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف جو بیان کی گئی که۔ الله کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب صاحب شفاعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مخص کو بھی جہنم سے بیالیں گے جس کے دل میں جو کے برابر یا ایک ذرے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور شافع محشر محبوب داور ، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه داله دسلم نے ارشا دفر مایا۔ لَاخُرُجَنَّ مِنْهَامَنُ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه (ملم شريف،ج:١٩٠٠) لعني مين ان لوگوں كوضر ور بضر ورجهنم سے تكال لوں گاجنہوں نے كلمة طيب لا إلى إلى اللَّه مُحمَّة رَّسُولُ اللَّهِ (صلى الله تعالى عليه والدوسلم) يره حاتها\_

حضور کی شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لئے ہے حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جمارے پیارے حضور ،نورعلیٰ نور ، رحمت عالم ، صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: شَفَاعَتِي لِأَهُلِ الْكَبَائِومِنُ أُمَّتِي 0 ( ترندی جامع صحح من ۲:۲۰،۹۳۵ این ماجیسنن من ۲:۹۳۳۱) یعنی میری شفاعت کبیره گناه کرنے والوں (یعنی برے سے برے گنهگار) کے لئے ہے حضرات! احدیث طیبه کی روشی میں خوب اچھی طرح پنة چلا اور معلوم ہو گیا که الله تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے ہارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم اپنی شفاعت سے اس شخص کوجہنم سے بچالیں گے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور اگر کوئی ایمان والا گنہگار امتی جہنم میں ڈال دیا گیا ہے تو اس مخض کو بھی جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فر مائیں گے۔ حضرات! مخالف كايدكهناكه ني خودا پنابياؤنهيں جانے تو دوسر \_ كوكيا بيا كي ك ما مخالف کاب کہنا کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہا) کو قیامت کے دن نہیں بچاسکتے۔ سراس غلط اور دھو کہ ہے اور اس طرح کی بولی مومن کی نہیں بلکہ منافق جہنمی کی ہوتی ہے۔ بیشک وشبہ ہمارے پارے آتا مصطفیٰ کریم ،سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنے و فا دارمومن امتی کو دنیا میں ہرغم اورمصیبت سے بچاتے ہیں اور قامت کے دن اپنے غلاموں کومیزان ویل صراط پر بچائیں گے اور حوض کور کا جام اپنے ہاتھوں سے بلائیں گے۔ اور مخالف کا بہ کہنا کہ دوسرے کو کیا بچائیں گے۔اگر دوسرے سے مراد وہابی دیوبندی ہیں تو یقیناً ہمارے حضور سلی الله تعالی علیه واله وسلم منا فقول کونهیں بیجا کیں گے۔ اور بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنها کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے ان کی ایک نظر عنایت ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں گنہگاروں کے قیدو بند کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آئیں گی اورشنزادی سلطان کونین کی ابرو کے اشارہ سے بیٹارامت جنت کی حقد ارتھبرے گی۔ خوب فرمایا عاشق رسول، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا، فاصل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہانی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ

خدا، مصطفیٰ کی رضاحا ہتاہے الله تعالى كاارشاد وَلَسَوُفَ يُعُطِينك رَبُّكَ فَتَرُضَى 0 (پ،٢٠،٥١١) ر جمہ: اور بیتک قریب کہ تمہارار بہم بیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔ (کنزالایمان) حضرات! ہمارے بیارے آقامشفق ومہربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم غلاموں کی مجنشش ونجات کی خاطر عجم امت میں اس قدرگریہ وزاری فر مائیں گے کہ اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی رضا اور خوشنو دی کی لئے امت كوبخش كرجنت كاحقدار بنادے گا۔ حضور كاعم امت ميس رونا اے ایمان والو!ایک دن کی بات ہے کہ ہمارے پیارے سرکار،امت کے غم خوار مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم گریدوز اری کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشا دفر مایا کہ جاؤاور معلوم كروكه ميرے حبيب صلى الله تعالى عليه داله دسلم كيول رور ہے ہيں۔ (محبّ ومحبوب كے درميان رازمحبت ہے ورنه الله تعالیٰ کوسے خرے) مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت ، صلی الله تعالی علیه داله دسلم نے فر مایا اے جبریل! میری امت گنهگار ہے اور میں ا بنی امت کے غم میں رور ہا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسلم کے اس جواب بررحمٰن ورحیم اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے جبرئیل!میر مےمحبوب صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم سے کہہ دو۔ الله تعالی محبوب کوامت کے حق میں راضی کردےگا۔ إِنَّاسَنُو ضِيُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسَوِّئُكَ \_ الله تعالی فرماتا ہے بے شک ہم عنقریب آپ کوآپ کی امت کے حق میں راضی کردیں گے اور آپ کورنجیدہ نه و نے دس گے۔ (صحیح مسلم، ج:ام نااؤ) نسانی سن کبری، ج:۲ بص:۳۷۳) جب ہمارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے رب تعالی کا بیفر مان سنا تو فر مایا۔ وَاللَّهِ ! لَا أَرُضَى وَوَاحِدٌ مِّنُ أُمَّتِي فِي النَّارِ ط (تغير طِلالين، ج: ١،ص: ١١٢) لعني الله كي نتم ميں اس وقت تك راضي نہيں ہوں گا جب تك مير اايك أمتى بھي جہنم ميں ہوگا۔

## أمت كى بخشش ہوگئ تو محبوب راضى ہو گئے حصرات! بروز قیامت الله تعالی ایخ صبیب ہم بیاروں کے طبیب سلی الله تعالی علیه واله وسلم کواذن شفاعت عطا فرمائے گا اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنی شفاعت ہے امت کو بخشوا کیں گے حتی کی جن کے دل میں جو کے برابر بارائی کے دانے کے برابر باایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بخشوالیں کے یہاں تک کداگر وہ مخص دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل فریادیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ،اےمحبوب!صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دِسلم! کیا آپ راضی ہو گئے تو محبوب دا درشفیع محشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دِسلم اینے رخمٰن ورجیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کریں گے۔ نَعَمُ، رَضِيتُ - (طراني بعم اوسط، ج:٢،ص:٤٠٠، كنز العمال،ص: ٢٣٧) ہاں (اے میرے رب تعالیٰ) میں راضی ہوگیا۔ حضرات! ہمارے مشفق ومہر بان نبی ،رحیم وکریم رسول مصطفیٰ جانِ رحمت، صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم پیدا ہوئے تو زبان رحمت ہے امتی امتی کی صدا آ رہی تھی اور ہم غلاموں کو یا دفر ماتے رہے۔ شب معراج قرب رب تعالی میں پہنچ کرامتی امتی فر ماکرایے رخمن ورحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں ہماری یا دفر مائی۔حیات طیبہ کے آخری کمحات تک امتی امتی فر ماتے رہے اور ہمار غم میں روتے رہے اور ہماری بخشش کی وعافر ماتے رہے۔ بعد وصال قبرشریف میں امتی امتی کہہ کرہم غلاموں کو یا دفر مایا اور بروز قیامت میزان ویل اور حوض کوثر پر امتی امتی الاس کے اور ہمارے لئے ہرطرح کی آسانیاں پیدافر مائیں گے۔ حق تویہ ہے کہ ہرنی کی زبان پر قیامت کے روز نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی زبان رحت پر امتی ، امتی کی صدا ہوگی۔ خدا کوشم! سب محشروالے نبی کی تلاش میں ہوں گے۔اور ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ائی امت کوڈھونڈر ہے ہوں گے۔

مولا ناحس رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریوں کی مقدس آنکھوں سے تار اشکوں کا بندھا ہوگا عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یمی حال آپ کا ہوگا درودشريف: اے ایمان والو! سوجان سے قربان ہوجاؤا ہے پیارے نبی اور اچھوں میں اچھے رسول، مصطفیٰ کریم، صلی الله تعالی علیه دالدوسلم پر که اس وقت تک سکون وقر ارآپ ملی الله تعالی علیه دالدوسلم کونه آئے گا جب تک ایمان والے امت کے ایک ایک فر دکو بخشوا کر جنت میں داخل نہ فر مادیں گے۔ اور قیامت کے دن امت کے فم میں رور وکر گنهگار امت کی نجات و بخشش کی تمہید اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک راضی اورخوش نہیں ہوں گے جب تک امت کا ایک ایک فر د جنت میں داخل نہ ہوجائے۔ عاشق رسول ، اعلى حضرت ، امام احدرضا فاصل ، بريلوي رضى الله تعالى عنفر مات بي الله كيا جہم اب بھى نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا وصال تثريف آ قائے کا کنات نے صدیق اکبرکوامام بنایا: زمانه علالت میں ہمارے حضور ،نورعلی نور مجبوب خدا، مصطفا جان رحمت ، صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے حكم سے حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه صحابہ كے امام بنے اور تین روز تک مسلسل صحابہ کرام کی نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ مشہور محدث حضرت شیخ عبد الحق محدث و ہلوی رضی الله تعالی عند لکھتے ہیں کہ مصطفے کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے ز مانة علالت میں حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ نے نماز کے لئے اذان دی اور اذان کے بعد حجر ہ شریف کے دروازے برکھڑے ہورعوض کیا: السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهُ!

عانوار البيان إخطخخخخط ١٠٠ المحجخخخط ١٠٠ المحكمة والا المحكمة المالية کو یا حضرت بلال رضی الله تعالی منے نے او ان دینے کے بعد استے کر میم ورجیم نبی سلی اللہ بتعالی ملے مال عالی الور كرووازة ورات يركم عرور وركوسلوة وسلام يرها تومكان شريف كاندر تا قاكر يمسل بالدندة في مليده والمرات بلال رض الله تعالى مند عفر مايا: البو بكر صديق (رض الله تعالى من عد كبوك و وأوكول كونماز يزها تمي اوران كي امامت كري-(ماريالايت، ١٤٠٥) حضرات! كوياامام الانبياء حبيب كبريا مصطف كريم صلى الله تعالى عليه والدويلم في اين سائف عى حضرت العجار صديق اكبررشي الثدتعالي عنه كومسلما نوب كالمام اوراينا خليفه بناديا تتحاب خوب فر ما يا اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضي الله تعالى منة في عزوناز خلافت یه لاکھوں سلام اذان کے بعد نماز سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھناسنت ہے حضرات! مشہور عاشق رسول، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی مندنے اپنی معروف زبانیہ كتاب مدارج النبوة شريف ميں حديث شريف كوتح رفر مايا كەحضرت بلال رشي الله تعاتى عنه نے اذان وينے كے بعد مصطفے کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کے درنور پر کھڑے ہوکر صلوٰۃ وسلام پڑھا۔ تو ٹابت ہوگیا کہ اذان کے بعد تماز ے سلے صلوٰ ۃ وسلام بر صنابدعت ونا جائر نہیں ہے بلکہ سحابہ کرام کی سنت ہے۔ اذان کے بعد صلوٰۃ وسلام کا ثبوت حضرت ملاعلی قاری حنفی رحمة الله علیه کے استاذ عظیم الشان محدث، حضرت علامه ابن حجر کمی رضی الله تعاتی منه این فتاویٰ کبریٰ میں سیجے مسلم اور ابن ماجہ کے علاوہ سنن اربعہ کی وہ احادیث نقل فر مائی ہیں جن میں اذان کے بعد اوردعائے وسیلہ سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیدوالہ وسلم برصلو ہ سجیجے کا حکم وارد ب\_مثلاً بیصدیث نقل فریائی۔ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤِّذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلَيّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوْةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ ( سي مسلم وج ١١ع ١٧١ وقي كبري مقالات كالحي و ٢٠٩ و٢٠٠)

یعنی آقائے کا نئات رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فر مایا جب تم مؤذن سے اذان سنوتواس کی مثل کہ ( لینی اذان کا جواب دو) پھر جھ پر درود پڑھو بے شک جو جھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ ا پی رحت تازل فرما تا ہے پھر میرے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ما تگویعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ حضرات! ال مديث طيبه سے صاف طور پر ثابت ہوگيا كه ميرے آقامصطفے كريم صلى الله تعالى عليه واله ولم نے خودارشاد فرمایا کہ اذان دینے کے بعد جھ پر درود وسلام پڑھو۔ تو اذان کے بعد اور نماز سے پہلے صلوٰ ق وسلام پڑھٹانا جائز وبدعت نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت اور سنت ہے۔ دوسری بات: بیمعلوم ہوئی کہ دعا مائلنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا حديث شريف عنابت عجيها كرحديث شريف مي عن سلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ (صححملم، ج:١٩٧١) تعنی میرے آقامصطفے کریم صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم فر ماتے ہیں کہ جب تم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگوتو مجھ کو وسله بنالوليني مير بوسله سے دعامان كاكرو-تو! دن کے اجالے سے زیادہ روش اور ظاہر ہوا کہ مجبوب خدا،مصطفے جان رحمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم کو وسیلہ بنانانا جائز و بدعت نہیں بلکہ حدیث شریف سے ثابت اور سنت ہے۔ خوب فرمایا مجد دابن مجد د، حضور مفتی اعظم ،الشاه مصطفے رضا بریلوی رضی الله تعالی عندنے وصل مولی حاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسلہ نجدیو ہر گز خدا ملتا نہیں حضرت بلال عاشق رسول تق اے ایمان والو! حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کا حجره شریف سے باہر نه نکلنا اور نماز برد صانے کے لئے حضرت ابو بمرصد بق اکبررضی الله تعالی عنه کومقرر کرنا ،حضرت بلال رضی الله تعالی عنه عاشق صا دق تنفے سب کچھ بچھ گئے تھے ، پھر عاشق زار حضرت بلال رضى الله تعالى عنه يركيا گزرى ملاحظه فرمايئه اس کے بعد حضرت بلال رضی الله تعالی عذا پناسر پیٹتے (روتے اور فریا دکرتے باہر آئے۔ چونکہ امیر ٹوٹ چکی تھی اور کمرشکتہ ہوگئتھی (حضرت بلال) کہنے لگے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی اور اگر مجھے جنا تھا تو اس دن کے د تھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی اور میں (اپنے مشفق ومہر بان) رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کواس حال میں نہ دیکھا۔ 

وانواد البيان المعهد المعدد ا پھر حضرت بلال رض الله تعالى عند متجد شريف ميں آئے اور كہا كەام ابو بكر صديق اكبر! (رضى الله تعالى عنه) آپ ے لئے رسول الله صلى الله تعالی علیه والدو ملم حكم فرماتے ہیں كه آ كے بردھيئے (مصلّے برجائے) اور لوگوں كونماز بردھائے۔ (دارج الدوت، ج:٢٥٠ (١١١) ابو بكرصديق كاتر مينا اوررونا: عاشق صادق حضرت ابو بكرصديق اكبررضى الله تعالى عنه في جب ويكها كه مر نبوی شریف (اورمصلی امامت) ہمارے بیارے آقا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے خالی ہے تو حضرت الو بمرصد بق اکبر رضی الله تعالی عنداس قدر عملین ہوئے کہ خود کوسنجال نہ سکے اور منہ کے بل گر پڑے اور بے ہوش ہو كئے اور تمام صحابدرونے لگے۔ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كے گوش مبارك ميں بيآ واز پېنچى تو اينى بيارى بيثي سيده فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها سے فر مایا اے فاطمہ! (رضی الله تعالی عنها) بدرونے اور فریاد کرنے کی کیسی آوازیں آرہی ہیں؟ تو سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا ہے آوازیں مسلمانوں کے رونے اور تڑینے کی ہیں کہ صحابہ ہے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کومسجد میں نہو مکھ کررور ہے ہیں۔ (مدارج النوت، ج:٢،ص:٢١٦) ابوبكرصديق كي امامت وخلافت يرمولي على كي تضديق وتائيد حضرات!محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه داله وسلم کے حکم سے تمام صحابه اور حضرت علی رضی الله تعالی عنهم کی موجودگی میں حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی نمازوں کی امامت کے لئے مخصوص کرنا اہل سنت وجماعت كيزويك حضرت ابو بكرصديق اكبررض الله تعالىء خليفهُ اول بين ال پرواضح دليل ب ملاحظه فرمائي-ابوبكرصد بق خليفهُ اول ہيں،مولیٰ علی کی تصدیق وتا ئيد سيدالسا دات، سيدالا ولياء، ابوالحن والحسين حضرت مولى على شير خدارض الله تعالى عنه في محبوب مصطفى حضرت ابوبكرصد لق رضى الله تعالى عنه سے فر مایا: قَدَّ مَكَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنِ الَّذِي يُوَّ خِرُكَ \_ يعنى اح حفرت ابو برصديق اكبرض الله تعالى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے آپ كوآ گے برد هايا اور مقدم كيا ہے تو كون ہے؟ جوآپ كومؤخر كرے۔ اور آپ نے لوگوں کی نماز پڑھائی، میں موجود تھا غائب نہ تھا، تندرست تھا بیار نہ تھا۔ اگر رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم 

انوار البيان المهمه مده المهم ع بي تو جھي آ كے بوھا كتے تھ ( مگر جھے نہيں بلكہ حضرت ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عند كو آ كے بوھا ما) لہذا ہم اپنی دنیا کے لئے اس مخص یعنی حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی اللہ تعالی عند پر راضی ہو گئے جس پر خدااور رسول جل شاندوسلی الله تعالی علیه والدوسلم جمارے دین کے لئے راضی ہوئے۔ (مدارج الله یت، ج:۲،ص:۸۱۸) حضور كاارشادكه ميرى قبركوبت نه بنانا:شاه طيبه، مصطفى كريم ، صلى الله تعالى عليه والدوسلم في وصال شريف ے یا می دن سلے فر مایا: اےلوگو! جان لو!اورآگاہ ہوجاؤ! کہتم ہے پہلے ایسےلوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیکوں کی قبروں کومساجد یعنی سجدہ گاہ بنالیا تھا، تہہیں لازم ہے کہ ایسانہ کرنا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر ماہا۔ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى إِتَّخَذُ وا قُبُورَ ٱنْبِيٓآئِهِمْ مَسَاجِدَ ط يَعْنَ الله كالعنت مويهودونصاري يركه انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومجد (سجدہ گاہ بنالیا) بلاشبہ اے مسلمانو! میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔ ( شخ ابن جر بشرح مشكوة ، مدارج النبوت ، ج:۲ بص: ۷۴۰) حضرات المحبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في يهود يول اور نصر انيول برلعنت كى سے -اس كى وجه یہ ہے کہ یہودی اور نفر انی این نبی کی قبر کے سامنے مجدہ کرتے تھے اور نبی کوخدایا خدا کا بیٹا بنالیا تھا۔ تولعنت کی وجہ صاف طور پر ظاہراور ثابت ہوگئ کہ جوبھی شخص کسی کی بھی قبر پرسجدہ کرے گا وہ مخض لعنت کا الحمد لله، صد بارالحمد لله! بهم الل سنت وجماعت يعنى سنى مسلمان مدينه طيبه مين ايخ رحيم وكريم نبي مصطفى جان رحمت، صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی قبر پر اور بغدا دشریف میں اپنے پیر، حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی قبر پر اور اجمیر شریف میں اپنے بیارے خواجہ ہند کے راجاحضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریریا کسی بھی بزرگ کی قبریر سجدہ نہیں كرتے ہیں۔اس لئے كہ بجدہ صرف اللہ تعالى كے لئے ہے اور قبر كا بوسہ لينا بھى خلاف اوب ہے۔ اور بہت سے عشاق کے نزدیک قبرشریف سے لیٹنااور لیٹ کررونااور فریاد کرنا ثابت ہے۔ حضرات! خوبغورے ن لیجئے اور یا در کھئے کہ قبر کو بت بنانا اور قبر کی عبادت کرنا کفر ہے مگر قبرے محبت كرنااورقبر يرحاضر موكرالله تعالى كى رحمت كوطلب كرنا حديث وسنت سے ثابت ہے۔

انواد البيان المعهد المعدد الم خوے فرمایا مجد دابن مجد دہم شبیغوث اعظم حضور مفتی اعظم رضی الله تعالی عنہ نے سنگ در جانال بر کرتا مول جبیل سائی سجده نه سمجه نجدی سر دیتا مول نذرانه اورمجد داعظم ،امام احمد رضا ،سر کاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا یہ تجھ کو کیا ام الوائے روف جھا کھ جھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا ان کے نام یاک یر ول، جان و مال نجدیا! سب نج دیا پھر تھے کو کیا درودشريف: اے ایمان والو! محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت ،صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس شخص کوملعون قرار دیا جس نے کسی قبر کوسجدہ گاہ بنایا اوراس کی عبادت کی مگر ہمارے مخالف نے محبوب خدارسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کی قبر انوراورمزاراقدس بى كوبت اورشرك والحاد كابهت بزاذر بعيد كهما حضرات! عدل وانصاف کی آنکھ سے اور ایمان کی روشنی میں دل کوتھام کر بغور ملاحظہ فر مائیے کہ وہابیوں نجدیوں کے نزد کی محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قبرانور، مزاراقدس کی حقیقت وحیثیت کیا ہے۔ وہ قصہ اور ہول گے جن کوس کر نیند آتی ہے تڑے جاؤ کے کانے اٹھو گے من کر داستاں ان کی للافظريجي: ومابيون كاعقيده وبالى مولوى قاضى محمر بن على شوكاني لكھتے ہيں۔ (۱) حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبر مقدس مرلحاظ سے بت ہے۔ (حاشية شرح العدور من: ٢٥مطبوع سعوديه)

انوار البيان المعمد مديد المعمد المع وہا بیوں کے امام تکر بن عبد الوہاب نجدی کے پوتے عبد الرحمٰن نجدی نے اپنے دادا کی کتاب، کتاب التوحید ك شرح فتح المجديس لكهاك (٢) نبي سلى الله تعالى عليه وسلم كاروضه شرك والحاد كا بهت بوا ذريعه ہے-(فق الجدشرح كتاب التوحيد عن ٢٠٩، مطبوء مير) وہا بیوں کے نواب صدیق الحس بھویالی کے بیٹے نورالحس بھویالی نے لکھا کہ۔ (٣) پیغیبرصلی الله تعالی علیه وسلم کی قبر کوگرادینا واجب ہے۔ (عرف الحاوی، ص: ١١) وہابوں کے امام محربن عبدالوہاب نجدی کاعقیدہ ہے کہ۔ (م) رسول الله اورانبياء كرام كى قبرول كى زيارت كے لئے جانے والامشرك ہے۔ (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد من ٢١٥) اے ایمان والو! مخالف اہل سنت، وہابیوں کا ایمان وعقیدہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی قبر شریف اور روضہ انور کے تعلق سے کتنا گندہ اور خراب ہے جوان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔اللہ تعالی ا ہے امان میں رکھے اور باطل فرقہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات! اب احاديث طيبه كي روشني مين ملاحظه يجيح كمجبوب خدا ، مصطفيٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه واله وبلم کی قبرانور پرایمان اوراخلاص کے ساتھ حاضری دینے والا اور روضة پُرنورکی زیارت کرنے والا لا ریب جنتی ہے بلا شک وشہ جنتی ہے۔ قبرنور کی زیارت کرنے والا شفاعت کا حقدار ہے حضرت عبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها سے روايت ہے كرمجوب خدا، رسول الله مصطفیٰ كريم صلی الله تعالیٰ عليه واله وسلم نے فرمایا: (۱) مَنُ زَارَ قَبُرِیُ وَجَبَتُ لَـهُ شَفَاعَتِیُ 0 لِعِیْ جس نے میری قبرانور کی زیارت کی اس کے لئے ميرى شفاعت واجب بوگئ - (شفاح:٢،٥٠ :٨٠) الثفاء القام،٥٠ :٣، دارتطني ،ج:٢،٥٠ (٢٧٨) <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>



انواد البیان ایمی میری زیارت کی وہ خص کے دن میرے پڑوں میں ہوگا۔

یعنی جس شخص نے قصدا نیت کر کے میری زیارت کی وہ خص قیامت کے دن میرے پڑوں میں ہوگا۔
حضرات! حدیث شریف میں مُٹ تَسَیّبًا اور مُتَعَیِّمَدًا کاکلمہ بڑامعنیٰ خیزاور قابل غور ہے جس کے ذریعہ واضح طور پر بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ میری بارگاہ میں زیارت کے لئے آنا صرف قلب وروح کی تسکین کا مامان ہی نہیں بلکۂ باعث اجر وثواب بھی ہے۔ اور کی صاحب ایمان سے امتی کے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی سعادت و نیکی نہیں۔

اللہ تعالی بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین ثم آمین اللہ اللہ کھا دے وہ مدینہ کیسی بہتی ہے جہال ہر رات، دن مولی تیری رحمت برسی ہے

درودشريف:

## حضورنے ابو برصدیق کے پیچھے نماز پڑھی

ایک مرتبه میرے آتا ، مصطفیٰ کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم ایک قبیلہ کے لوگوں میں صلح کرانے کے لئے تشریف لیے سے ، جب نماز کا وقت ہوگیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند سے کہا کہ کیارائے ہے نماز کا وقت ہوگیا ہے ، اذان کہدوں ، شاید کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم بھی تشریف لے آئیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم بھی تشریف لیے مصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند والدوسلم کے آئے میں تاخیر ہوگئی تو تمام صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند والدوسلم بھی تشریف لیے آتا کہ بیس امامت کے مصلے سے پیچھے آجاؤں اور میرے آقا کریم صلی تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند والدوسلم بھی تشریف لیے آئیں اور لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ تو اس پر آقا کریم صلی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے حضرت ابو بکر صدیق البحر صدیق البح

انواد البيان المعهد المعلى المال المعدد المعلى الكاري استادرومال تريف المعلى حضور نے صرف دوصحابی کے پیچھے نماز پڑھی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء، رسول خدا، محمد مصطفیٰ صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے ليجھے صرف ايك مرتبه نماز پڑھى اور ايك سفر ميں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالی عذے پیچھے۔ایک مرتبہ ہی اور وہ بھی صرف ایک ہی رکعت نماز ادا کی اس لئے کہ صرف ایک ہی رکعت پچی تقی تو آقا کر یم شریک ہوئے توایک رکعت میں شریک رہے اور چھوٹی ہوئی رکعت کو تناادافر ماكى - (مدارج النوت،ج:٢،ص:١١٤) وصال كى رات چراغ ميں تيل بھي نہيں تھا ز مانهٔ علالت کا واقعہ ہے کہ مجبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم کی خدمت با برکت میں سونے كروية بيش كئے گئے، آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے تمام روپيوں كوغر با وفقراميں تقسيم فر مايا۔ صرف چھ ياسات رویئے گھر میں باقی رہے اس کے بعد سلطان دارین، قاسم نعمت، مصطفیٰ جان رحمت، صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم دنیا ہے اس وقت تك تشريف ند لے گئے جب تك كدان سبروپيوں كو (امت كغرباء ميں) خرچ ندفر ماديا۔ (يبق) جب شب وصال دوشنبه کی رات ہوئی تو حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ایک انصاری عورت سے تیل ادھارلیا اور چراغ روش کیا۔ سبحان الله اسبحان الله! جوادوفياض آقاصلى الله تعالى عليه والدوسلم كى بيمثال سخاوت اورغريب نوازي ملاحظه فرمائے۔ کہ ابھی کچھ ہی لمحہ پہلے سونے کے رویئے غریبوں میں تقسیم فرمائے ہیں اور خود کے گھر میں چراغ روشن رنے کے لئے تیل ادھارلیا جارہا ہے۔ (مارج الدوت،ج:۲،ص:۲۱) خوب فرمايا بيار برصاء المجهرضاء امام احدرضا فاصل بريلوي رضي الله تعالى عندني: ما لك كونين بين كو ياس كه ركعة نهين دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ لِعِنَ احْجُوبِ إصلى الله تعالى عليه والدوسلم أن حرون ميس في تمهار علي تمہارے دین کومکمل کر دیا۔

اے ایمان والو! جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ آج کے دن

大学 1000 | 大学大学大学大学大学 070 | 大学大学大学大学 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | الله نعاليٰ نے ہمارے دین کومکمل فر مادیا ہے لیکن راز وارمصطفیٰ ،افضل البشر بعد الا نبیاء ،حضرت ابو بمرصد ایق رضی الله منانی عنداس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعدرونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے فر مایا ہے ابو بکر اہتم کیوں رور ہے ہوتو حضرت ابو بکرصدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والک وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیک والک وسلم دین کومکمل کرنے تشریف لائے تصاور آج کے دن دین کمل ہو گیا۔ گویا یہ آیت کر بھہ بتا ری ہے کہ محبوب خدارسول اللّٰد صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم اب ہمارے بیج تشریف نہیں رکھیں گے یعنی اب ہمارے غمخو ار ﴾ قاصلی الله تعالیٰ علیه واله دسلم کا وصال ہو جائے گا۔ تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله دسلم نے ارشا دفر مایا جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہونچی ہے وہاں تک میرے ابو بکر صدیق کی نظر بھنچ گئی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے سے سمجھا۔ (طبقات، جس) إِذَا جَآءَ نَصُو اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِمِ وَاللَّهِ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّلَّةِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ رین کمل ہو گیا تو اب محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دِسلم دنیا میں زیادہ دنوں تک تشریف نہیں رکھیں گے اور م المصطفى ،حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنداس سورة كوين كراس خيال سے رونے لگے اور اس سورة كے نازل ہونے کے بعد آقائے کا سُنات ، محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے خطبہ میں ارشا دفر مایا کہ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے (بعنی مجھ کو) جا ہے وہ دنیا میں رہے جا ہے اللہ تعالیٰ کی لقاء قبول فرمائے تو اس بندہ بعنی میں نے اللہ تعالی کی ملا قات کواختیار کرلیا ہے۔ بیس کر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا آپ سلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم ر ہاری جانیں ہارے مال، ہمارے باپ، داد، ہماری اولا دیں سبقربان ہوں (خزائن العرفان)

## بروز وصال نماز فجرميس غلامول كوملاحظه فرمايا

وصال شریف کے دن کا واقعہ ہے جے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم ، مصطفیٰ جان رحمت سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ججرہ شریف کے دروازہ سے پردہ ہٹا کر محبد میں نمازیوں کی جانب نظر کرم فر مایا اور دیکھا کہ فجر کی نماز ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھارہ ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دروازہ شریف پر کھڑے درے اور نگاہ مبارک نمازیوں کودیکھتی رہی ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پہتہ چل گیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ججرہ شریف کے دروازہ پر کھڑ ہے ہو کرہم غلاموں کود کھور ہے ہیں۔ تو قریب کے نمازیوں نے آگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کور کے بعنی آنکھوں کے اور جو لوگ بچھ دور تھے تو وہ لوگ سر جھکا کرا ہے آقا ، مصطفیٰ کے آگا میں مسلم کور کے بعنی آنکھوں کی کنگھیوں سے اور جولوگ بچھ دور تھے تو وہ لوگ سر جھکا کرا ہے آقا ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کود کی تھے لگے ۔ اور جو حضرات اور دور تھے تو وہ حضرات تو قبلہ سے سینہ ہٹا کرقبلہ کے کعبہ کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کود کی تھے لگے ۔ اور جو حضرات اور دور تھے تو وہ حضرات تو قبلہ سے سینہ ہٹا کرقبلہ کے کعبہ کی کریم صلی کا میں اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کود کی تھے لگے ۔ اور جو حضرات اور دور تھے تو وہ حضرات تو قبلہ سے سینہ ہٹا کرقبلہ کے کعبہ کی

المعدد البيان المدهد ال

جانب منہ اور سینہ کرلیا اور دیدار میں مشغول ہو گئے۔اورامام صاحب حضرت ابو بکرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں اپنی جگہ سے پیچھے آ جاؤں گرمحبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نمازیوں کی جانب اشارہ کیا اور ارشاوفر مایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر رہواوراپنی نمازیں پوری کرلو۔

جھزت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم گویا اپنے غلاموں کی نماز اور ان کی محبت اور اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی امامت کود مکھے کرمسکر ارہے تھے اور آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کا چہر ہ انور ایسا لگ رہا تھا جیسے قر آن مقدس کے تھلے ہوئے اور اق ہوں۔ پھر آقا کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے دروازہ کا پر دہ چھوڑ دیا اور ججرہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور اسی دن وصال فرمایا۔ (مدارج الدیت، ج:۲۰م:۲۵)، تواریخ حبیب اللہ ص:۱۳۲)

## بابكرم يرملك الموت كااجازت طلبكرنا

حضرت ابن عباس رض الله تعالى عنبا سے منقول ہے کہ مجوب خدا ، مصطفیٰ جان رحمت سلی الله تعالیٰ علیہ والدو کم کے وصال کے دن الله تعالیٰ نے ملک الموت کو تھم فر مایا کرز مین پر میر ہے جبیب ، محمه صطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ والدو کم کے دربار پر انوار ، میں حاضر ہو ، مگر خبر دار! بغیر اجازت کے کاشانہ محبوب میں داخل نہ ہونا اور میر ہے مجبوب صلی الله تعالیٰ علیہ والدو کم کی اجازت کے بغیر روح یو نور کو تبض نہ کرنا ۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں کھڑے ہوکر عرض کیا اکست کا ہم عکر نئے کہ الله الله بھی الله تعالیٰ علیہ والدو کم کے مل الله تعالیٰ علیہ والدو کم ملی الله تعالیٰ علیہ والدو کم میں الله تعالیٰ علیہ والدو کم میں الله تعالیٰ علیہ والدو کم میں موجود تعیب موجود تع

اے میری بیٹی فاطمہ! تم رویا نہ کرو! اس لئے کہ تمہارے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں اور اپنے

انوار البيان المهم دست مبارک سے حضرت فاطمیۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرۂ انور سے آنسوؤں کوصاف کیا۔اور فر مایا ہیے بچوں کو لا ؤ\_حضرت سيده رضي الله تعالى عنها ، حضرت ا مام حسن حضرت ا مام حسين رضي الله تعالى عنها كوحضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي خدمت میں لاتی ہیں آقا کر بم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے شہرادگان کو بوسہ دیا اوران کی تعظیم وتو قیرادران سے محبت کرنے کے لے صحابہ کرام سے اور تمام امت کو وصیت فر مائی اور فر مایا اے بیٹی فاطمہ! جاؤ دروازہ کھول دو ملک الموت کوآنے دو۔ حضرت ملك الموت حاضر ہوئے اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام اعلان کررہے تھے کہائے فرشتو! اٹھوا ورصف درصف کھڑ ہے ہوکرا ستقبال کرو کدروح محمدی صلی اللہ تعالی علیہ والدو ملم تشریف لا رہی ہے۔اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالدوسلم نے فر مایا اے ملک الموت! آؤاور جو تہمیں تھم دیا گیا ہے اس بڑمل کرو۔ (مدارج الدوت، ج:٢٠٩ص: ٢٣٢) حضرت ملک الموت جب قریب ہوئے تو مشفق ومہر بان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر مایا کہ اے ملک الموت! بیتو بتاؤ کہموت کے وقت مرنے والے کوکس قد ریختی اور تکلیف ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ والکہ سلم موت کی سختی اور تکلیف کا پیرعالم ہوتا ہے کہ ہزار تکواروں کا جھٹکا ایک طرف اورموت کا جھٹکا ایک طرف اتنی زیادہ بختی اور تکلیف ہوتی ہے تو آ قاکریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا کہ اے ملک الموت کیا تو میری امت کو بھی موت کے وقت اسی قدر تختی اور تکلیف ہوتی ہوگی تو ملک الموت نے عرض کیا كه بال- برمرنے والے كواس قدر تخى اور تكليف بہونچى ہے تورجيم وكريم رسول صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا كه اے ملک الموت! میں اس وقت تکتم کواین روح کے قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ قیامت تک میری تمام امت کوموت کے وقت جو تختی اور تکلیف ہونے والی ہوان تمام تختیوں اور تکلیفوں کو اکٹھا کر کے میرے وصال کے وقت مجھ پر ڈال دیا جائے ، میں گوارہ کرلوں گا مگر میری امت کو تکلیف ہو میں گوارہ نہیں كرسكتا\_الله تعالى كاارشادياك ہوتا ہے كەام محبوب! صلى الله تعالى عليه داله دسلم آب امت كى فكرنه كريں آپ كے غلاموں ك روح اليے نكال في جائے گى جيے گندھے ہوئے آئے ہے بال نكال لياجا تا ہے اوراس كو پية تك نہ چلے گا۔ روح پھرجسم اقدس میں رکھی گئی حضرت ملك الموت كوآ قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرما يا كداب الصلك الموت! جوتم كوحكم ويا كياب اس يعمل كرو! حضرت ملك الموت محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه داله دسلم كی روح برنور كوجهم انور سے قبض کیااوراعلیٰعلیین لے گئے مگریہاں تو غلاموں کی روحیں تھیں ، پھروہاں سے عرش پر لے کر گئے ،عرش الہی کانپ

عد انوار البيان المديد مديد و ١٦٦ المديد مديد البيان المديد المدي اٹھا کہ مجھے میں اتنی قوت نہیں کہ میں روح محمدی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عظمت کو بر داشت کرسکوں پھر وہاں سے فرشتے بے شار اعلیٰ مقامات پر لے گئے مگر کسی میں بھی بی توت وطافت نہ تھی کہ روح محمدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی ہیبت وعظمت کو ہر داشت کرسکتا ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے ملک الموت! کوئی جگہ ایسی نہیں جوروح محبوب کی عظمت وبزرگی کابو جھا تھا سکے۔اس لئے ای جسم نور میں روح نورکور کھ دو جہاں ہے نکالا تھا۔ كيابى خوب فرمايا عاشق رسول ، اعلى حضرت ، امام احدرضا ، فاصل بريلوى رضى الله تعالى عند نے: انباء کو بھی اجل آئی ہے مر ایی کہ فظ آنی ہے پر ای آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے درود شريف: وصال کے بعدمولی علی کا ارشاد: مولائے کا ئنات سیدنا مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول الله سلی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال شریف کے بعد میں آسان کی جانب سے فرشتوں کی صدا وَا مُحَمَّدُاهُ سَتَاتِها\_ ام الموشين حضرت عا نُشهِ صديقة رضي الله تعالى عنها فر ما تي بين كه جب آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كي روح ا نور جسم اقدس سے جدا ہوئی تو ایسی عمدہ خوشبوظا ہر ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے بھی ایسی خوشبونہیں سونکھی تھی۔اس کے بعد میں نے آ قاکر یم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے جسم نوریر جا در ڈال دی۔ (مدارج الدوت، ج:۲،ص:۲۳۷) بعدوصال سيده فاطمه نے بھی بنسانہيں محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت ملی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال شویف سے حضرت سیدہ فاطمة الزہرا رضی الله تعالی عنها کواس قد رصد مهاورغم پہنچا کہ ہمیشہ روتی رہتی تھیں اور پھر بھی کسی نے آپ کو بینتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (مدارج النوت، ج:۲،ص:۷۳۳)

#### عد انوار البيان المعدد و الم بعدوصال حضرت عائشه صديقه كي حالت ام المومنين حفرت عا كشرصد بيقه رضى الله تعالى عنهاروت بوئے كہتى ہيں كه بائے افسوس! اس نئى محترم نے فقر كوتو تكرى براور درويشى كو مالدارى بر پيندفر مايا- بائے افسوس! كىميرے آقا كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم امت كى بخش ونجات کی خاطر رات رات بھر جاگ کر گناہ گاروں کے لئے دعا فر ماتے رہے اور بھی بھی بے فکراور بے نیاز ہوکر بستر استراحت پر نہ سوئے اور بھی بھی فقیروں اور جاجت مندوں پر درواز ہ کو بند نہ فر مایا بلکہ غریبوں اور سائلوں راحیان کرتے رہے اوران کی مرادوں کو پوری فر ماتے رہے۔ دشمنوں نے پھر مارکر دندان مبارک ادر رخسارانورکو زخی کر دیا اس کے بعد بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم ان کے حق میں ہدایت کی وعا دیتے ہیں اور ان پر بھی رحتوں کے پھول برساتے نظرآتے ہیں۔(مدارج الدوت،ج:۲،ص:۲۳) آ قا کے وصال کے بعد صحابہ کی کیفیت بحبوب خدار سول الله صلی الله تعالیٰ علیه دالہ وسلم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام اس قدرغم گین اور پریشان ہوئے کہ جیسے ان کی عقلیں سلب کر لی گئی ہوں اور ان کے جواس معطل ہو گئے ہوں۔ بعض صحابہ کی زبانیں بند ہو گئیں اور ان کے ہوش وحواس اور قوت گویائی جاتی رہی۔ حضرت عثان غنی ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عنه کی بھی اسی طرح کی حالت ہوگئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندان کے پاس سے گزرے اور ان کوسلام کیا تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سلام كوسنا مگرسلام كے جواب نه دے سكے بعض صحابه كرام بيٹھے رہے تواپيا لگتا تھا كہ جم گئے ہوں ،ان ميں ملنے كى طاقت نتهى به چنانچه حضرت مولی علی شیر خدارضی الله تعالی عنه کا یہی حال تھااور حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه مسجد شریف کے ارد گرد دیوانہ کی طرح چلتے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر میں نے کی شخص سے من لیا کہ رسول اللہ سلى الله تعالى عليه واله وسلم كى و فات مو كل ي تو مين الشخص كوتل كردول كار (مدارج النوت، ج:٢،ص:٧٣٧) حضرت ابوبكرصد لق اكبركي استقامت تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ثابت اور انتجع حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ وصال محبوب صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے وقت آپ اینے مکان پر تھے۔ جب وصال شریف کی اطلاع ملی تو وہ فور أسوار ہوکر تیزی کے ساتھ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ججرہ کی جانب روانہ ہو گئے اور راستہ بھر روتے رہے اور

انوار البيان المدهد المهد المه وَا مُحَمَّدُاهُ بِكَارِتِي مِهِ إِلَى تَكَ كَهُ مِحِدِ شريف مِين آئے، ديكھاكدلوگ پريشان حال ہيں كى طرف تور دی اور نہ کی سے بات کی سید سے جرؤ عائشہ میں داخل ہو گئے اور محبوب خدامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد ہم چېرهٔ انورے چا درنورا شائی اورجبین نور کا بوسه لیا اوراپ منه کوآ قا کریم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے منه پر د کا دیال فریادی اور و اممے مداه کی صدالگائی اوراس کے بعدسرا شایا اوررونے لگے۔اس طرح تین مرتبہ کیااور کی بِ أَبِى وَأُمِّى طِبُتَ حَيًّا وَمَيِّتًا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالِيٰ عَلَيْکَ وَالِکَ وَسَلَّمُ آبِ رِيرًا ماں، باپ قربان ہوں۔ آپ ہر َعال میں خوش اور پا کیزہ رہے زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی۔اور پھر جم شریف سے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوان کے قول سے ان کورو کا اور منبر رسول پرتشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فر مایا۔ ا كوكو ا جان لو كم محبوب خدار سول الته صلى الله تعالى عليه والدوسم وصال فر ما ي جي بين : مَنُ كَانَ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ مَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُونُ مِ يعنى جوكوئى محرصلى الله تعالى عليه والدرسلم كى عبا دت كرتا بوتو محرصلى الله تعالى عليه والدوسلم كاتو وصال بهو كميا ب اورجوكوئى الله تعالى کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہاس کو بھی موت نہ آئے گی۔ حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی تقریر نے سارے صحابہ یرابیا اثر کیا کہ سب کویفین ہوگیا کہ ہمارے آ قامصطفی کریم صلی الله تعالی علیه والدوسلم وصال فرما چکے ہیں۔ملخصا (صحیح بخاری،ج:۱،ص:۱۲۱،مدارج النوت،ج:۲،ص:۲۳۵) آ قاكرىم كومولاعلى اورحضرت عباس نے عسل ديا محبوب خدا ،محر مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه داله وسلم کو دصال شریف کے بعد اہل بیت اطہار نے اور حضرت مولاعلی شیر خدا،حضرت عباس رضى الله تعالى عنها نے عسل ديا اور مولاعلى شير خدار ضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدولم ے جسم نور سے خسل کے وقت کوئی چیز برآ مرنہیں ہوئی۔جس طرح کہ دوسر بےلوگوں کے شکم وغیرہ سے نگلتی ہے اس پر حضرت مولیٰ علی شیر خدا رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول الله! صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم میرے مال، باپ آپ پر قربان ہوں کہ کتنی یا کیز گی اور خوشبو ہے آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی ممات میں بھی۔ اور محبوب خدا ، مصطفیٰ کریم ، صلی الله تعالی علیه واله و ملم کو تنین مرتبه پاک وصاف یانی ، بیری کے سے اور کا فور کے یانی سے عسل دیا گیا اور حضرت مولی علی شیر خدارض الله تعالی عند نے فر مایا کہ بیرغرس کے سات مشکیزے پانی سے عسل

انوار البیان المسلط ال

آ قاکریم کے سل کے پانی کی برکت

جب عنسل دیا گیا تو ہمارے آقا ، مصطفیٰ کر یم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی پلکوں کے بنیچ اور ناف شریف کے گوشہ من کچھ پانی جمع ہو گیا تھا حضرت مولی علی شیر خدارض اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوس لیا اور پی گئے۔ حضرت مولی علی شیر خدارض اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے میر اسید علم وآگی کا خزید اور میر احافظ ہے۔ مضبوط ہو گیا۔ (مدارج النبوت، ج:۲،ص:۲۵)

اے ایمان والو! صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ ملاحظہ فرمائے کہ مجبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد پہلم کو فائدہ دینے والا ، فیض و برکت پہنچانے والا تو جانے ،ی تھے ان کا ایمان وعقیدہ تو یہ بھی تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدہ اللہ علیہ والدہ والدہ والدہ اللہ علیہ والدہ والد

## آ قا کریم کی نماز جنازه کی کیفیت

مجوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالی علیه والد بهم نے اپنی حیات کے زمانهٔ علالت میں فرمایا تھا کہ اول جو
کوئی مجھ پر نماز پڑھے گا وہ میر اپر ور دگار ہے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام، پھر میکا ئیل علیہ السلام، پھر
امرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام نے دیگر فرشتوں کے ساتھ پھر میرے اہل بیت، پھر باقی صحابہ کہ
کرام۔ چنانچہ ای طرح میرے آقامصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر نماز پڑھی گئی اسی طرح سے صحابہ کی ایک
ماعت آتی اور بغیر امام کے نماز پڑھ کرچلی جاتی۔

حضرات! منقول ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت نے نماز پڑھی اور جب اہل بیت یعنی حضرت مولی علی عظرت عباس حضرت من اللہ تعالی عنہ مونی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا کہ آپ نے رسول اللہ علی شیر خدار منی اللہ تعالی عنہ سے دریا فت کیا کہ آپ نے رسول اللہ

عن الشرقالي عليه والدوسلم پر کیسے نماز پڑھی اور کیا دعا ما نگی تو حضرت مولی علی شیر خدارض اللہ تعالی عند نے فر مایا که رسول اللہ اللہ اللہ علی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی نماز جناز ہ میں کسی نے امامت نہیں کی۔اور جس طرح لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس اللہ علیہ والدوسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی۔اور جس طرح لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس اللہ علیہ میں پڑھتے ہیں اور فر مایا کہ ہم اہل علیہ سے بیٹ میں پڑھتے ہیں اور فر مایا کہ ہم اہل میں بڑھی۔

## حضور کی نماز جنازه کی دعا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ط (پ٣٠،٢٣) اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ وَالْمَلِئِكَةُ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِينَنَ وَالنَّبِينَنَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَنَ وَالنَّبِينَنَ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنُ شَفْي يَارَبُ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنُ شَفْي يَارَبُ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَمِ النِّبِينِينَ وَالشَّهِدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهُ عَاتَمِ النِّبِينِينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهُ عَاتَمِ النِبِينِينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهِ خَاتَمِ النِبِينِينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي اللَّهِ خَاتَمِ النِبِينِينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَقِينَ وَرَسُولِ رَبِ الْعَلَمِينُ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ السَّرَاجِ الْمُنْدِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ هُ



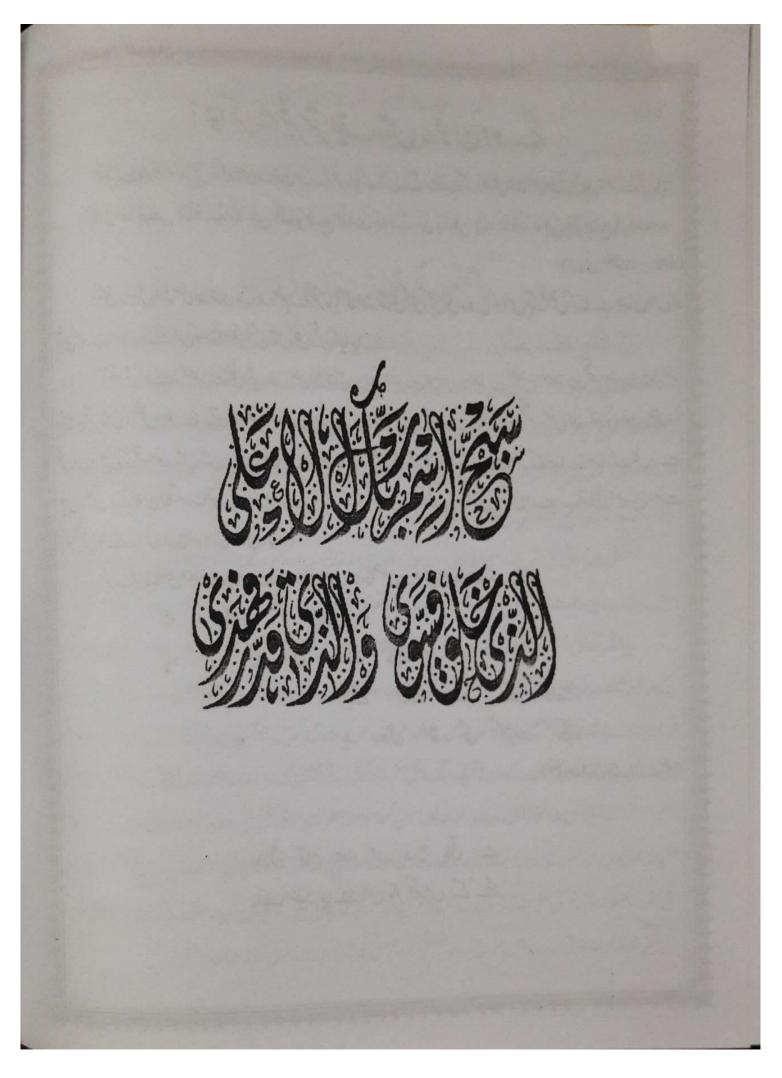



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىٰ اللهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِيُنَ وَاَصُحَابِهِ الْمُكَرَّمِيُنَ وَابُنِهِ الْكَرِيْمِ الْغَوْثِ الْآعُظَمِ الْجِيْلاَ نِي ٱلْبَغُدَادِي وَابُنِهِ الْكَرِيْم خواجه غريب نواز ألاعظم الاجميري أجُمَعِينَ أمَّا بَعُدُ ! فَأَعُودُ لَا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيم بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم الْا إِنَّ اَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَاخَوُتْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ (پ١١٠ركو٦١) ترجمه: سن اوبيتك الله كے وليوں يرنه كچھ خوف بنه كچھ م - (كنزالا يمان) درودشريف: تمهيد: ميرے آقاحضورغوث اعظم رضي الله تعالى عنه نبي مكرم، رسول معظم، سركار اعظم، رحمت عالم سركار مدينه، صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے اخلاق وعا دات کے مظہر کامل ہیں اسی لئے اولیاء کرام اور علمائے عظام نے آپ کی بارگاہ غو ثیت میں نذر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان وعظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ میرے آقا حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہرغم زدہ اور پریشان حال کی دشگیری فرماتے ،ضعیفوں میں بیٹھتے ،فقیروں کے ساتھ تواضع ہے پیش آتے ، بروں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فر ماتے ،سلام میں پہل کرتے ،لوگوں کی خطاؤں اور کوتا ہیوں کو درگزر فرماتے ، جوکوئی بھی آپ کی ذراسی خدمت کرتا نذرونیاز ، ہدیہ ، تھنہ، پیش کرتا اس کی قدر کرتے اور اسی وقت راہ خدا میں خرچ کرتے۔جودوسخا کا پیمالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات جارسوحاضرین کوولایت کے مقام تک پہنچا دية،آپانهائي رحيم اوركريم النفس تقے۔شجاعت الي كه خليفه وقت كومنبرير بيٹھے للكار كرخلاف شرع امورے رو کتے ،صدق وصفامیں کمال درجہ رکھتے تھے۔امانت کے پاسبان،انصاف وعدل کے پیکر،عفووعطافر مانے والے، انوار البيان المفيد مديد المال المديد المد حلم دحامیں بے مثل و بے مثال ، مروت وملاحظہ میں بے نظیر ، اپنی ذات کے لئے بھی بدلہ نہ لیتے بلکہ آپ کی شان میں کوئی ہے ادبی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کوسز ادیتا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مختاج بیتیم اور بیوہ کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا۔ پیارے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی امت کی بخشش کی وعا کرتے اور کوئی بهار ہوتا تو عیادت فرماتے ، وعوت قبول فرماتے ، اثر انگیز ونصیحت آمیز وعظ فرماتے ، وعظ میں بہت سے یہودی ، عیمائی وغیرمسلم اسلام قبول کرتے اور گنهگار تائب ہوتے۔ان تمام سے زائداوصاف اوراخلاق کی حامل ذات ماركه بميري و قاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كي -اے ایمان والو! اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک اولیاء کرام کی تشریف آؤری کا نورانی سلسلہ حاری رہے گالیکن جماعت اولیاء میں جومقام ہمارے بڑے پیرسر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوحاصل ہے ہرولی کو به شان میسرتهیں -اس سعادت بزور بازو نیست نسبی شرافت اور خاندانی و جاہت کے علاوہ علمی جلالت ،علمی عظمت ، کمال ولایت ، کثرت کرامت ، بیرسب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیت ہے جو بہت کم اولیاء کو حاصل ہوئی۔اسی سبب سے بہت سے ولی اینے اپنے دور میں جا ندوسورج کی طرح چیکے اور چند دنوں ان کی ولایت کا ڈنکا بجتار ہا، مگر دهیرے دهیرے ایکے ذکر وشہرت کی روشی گھٹتی اور کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی مگر ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوتقریبا نوسو برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کی شہرت ومقبولیت کے آفتاب و ما به اب كوبھى گہن نہيں لگا، ہميشه آپ كى ولايت وكرامت كا ڈ نكامشرق ومغرب شال وجنوب ہرچار دانگ عالم ميں بخابى ربااورآج بھى آپ كى عظمتوں اور كرامتوں كاسورج اپنى پورى آب وتاب كے ساتھ چك رہا ہے اور انشاء الله تعالی قیامت تک چیکتا ہی رہے گا۔ کیا ہی خوب فر مایا امام احمد رضا فاضل بریکوی رضی الله تعالی عندنے کہ: تو گھنا ہے کی کے نہ گھنا ہے نہ گھنے جب برهائ مجتم الله تعالى تيرا سورج الكول كے حمكة تھے چك كر دوب افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا



آب کے مقدی ماں ، باپ

ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ کے والدگرای حضرت شیخ ابوصالح موی جنگی دوست رض اللہ تعالی عندولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینہ میں آپ کہیں تشریف لے جارہے تھے، راحتے میں دریائے دجلہ پارکرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کواٹھالیا اور اس سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے بیسیب کس کا تھا اور کسے ندی میں بہہ گیا اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کسے کھالیا آپ کوتقو کی کے خلاف محسوس ہوا اور خیال آیا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ قیامت کے دن بیسیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خداکی بارگاہ میں گرفتار ہوجا کیں۔ بیس حوج کرآپ وہاں سے احتے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لئے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کیار کی جہوئی ہوئی قبیری پھول سے لدی ہوئی ہوئی قبیری ہوئی ایشان باغ نظر آیا جس کی پھیشا خیس پھول سے لدی ہوئی ہوئی قبیری، اور ہوا کے جھونکوں سے کے ہوئے کے بعد ایک کھوٹ ٹوٹ کریائی میں گررہے تھے، آپ کو یقین بانی کی سطح پر جھی ہوئی تھیں، اور ہوا کے جھونکوں سے کے ہوئے کے بعد ایک کی خلاف میں گررہے تھے، آپ کو یقین بانی کی سطح پر جھی ہوئی تھیں، اور ہوا کے جھونکوں سے بی جوئے کھل ٹوٹ ٹوٹ کریائی میں گررہے تھے، آپ کو یقین بانی کی سطح پر جھی ہوئی تھیں، اور ہوا کے جھونکوں سے بی جوئے کھل ٹوٹ ٹوٹ کریائی میں گررہے تھے، آپ کو یقین بانی کی سطح پر جھی موئی تھیں میں نے کھایا ہے وہ اس باغ کا تھا۔

پھرآپ نے اس باغ کے مالک کی جبتی کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدار سیدہ بزرگ حضرت سیدعبداللہ صوحتی ہیں، آپ ان کی خدمت بابرکت ہیں حاضر ہوئے حضرت سیدعبداللہ صوحتی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اللہ تعالیٰ کو دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے جان لیا کہ بیہ جوان بچہ جوان صالح ہے۔ فرمایا اے جوانِ صالح اس مظلمی کو معاف جب کروں گا کہ تجھے دس سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابوصالح موئی رضی اللہ تعالیٰ عند تھم پاتے ہی باغ کی خدمت ہیں مشغول ہو گئے۔ جب دس سال کا طویل عرصہ گرزگیا تو ایک دن مخرت سیدعبداللہ صوحتی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابوصالح موئی رضی اللہ تعالیٰ عند کے حضرت ابوصالح موئی رضی اللہ تعالیٰ عند ہی شرط اور باقی ہوگی۔ وہ شرط بیہ کہ میری ایک لڑی ہے جس میں پانچ عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ انہ ہوگا پھر معافی ہوگی ہوگی۔ وہ شرط بیہ کہ میری ایک لڑی ہے جس میں پانچ عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ انہ ہوگا ہے۔ وہ ماری رضی اللہ تعالیٰ عند بیس کر صوح ہیں پڑ گئے ، ایک گئری ہے۔ اس سے آپ کو زکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابوصالح موئی رضی اللہ تعالیٰ عند بیس کر صوح ہیں پڑ گئے ، ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جوا پائج ہے ، ساری زندگی کا مسکلہ تھا۔ طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جوا پائج ہے ، ساری زندگی کا مسکلہ تھا۔ گزای عورت کے ساتھ ساری زندگی کینے کئے گی۔ اس تصور نے از حد پریشان کردیا ، ان کے ذبحن میں من خیالات گئرا کی کورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کئے گی۔ اس تصور نے از حد پریشان کردیا ، ان کے ذبحن میں خیالات

انوار البيان المهمم مد مد مد المداور البيان المدهم المان المداور المداور البيان المدهم المداور المان المداور المان المداور المان الم بہوم بن كرآئے آخر فيصله كيا كه زندگى فانى ہے، جوانى بھى چنددن كى مہمان ہے۔حضرت شيخ ابوصالح موى رضی الله تعالی عندنے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی ایا بچ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ يين كرحفزت عبدالله صومعي رض الله تعالى عند في سيب كي غلطي كومعاف كرديا - نكاح بهو كيا - جب حضرت ابوصالح موی رضی الله تعالی عنداین بیوی کے پاس گئے تو دیکھااس کے تمام اعضاء درست ہیں ، ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑی بیٹھی ہے،اس حسن و جمال کے پیکرکود مکھ کر خیال کیا شاید کوئی اورلڑ کی ہے،جلدی سے باہرنگل آئے۔حضرت سد عبدالله صومعی رضی الله تعالی عنه سے ملاقات ہوئی اور کہا بہتو کوئی اور عورت ہے اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں اور اے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اے جوانِ صالح یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جواوصاف بیان کئے تھے اس کا مطلب پیتھا۔وہ اندھی ہے یعنی اس نے بھی نامحرم کونہیں دیکھا۔وہ گونگی ہے یعنی بھی اس نے بدکلامی نہیں کی۔وہ بہری ہے یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔وہ بنجی ہے یعی بھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔وہ لنگڑی ہے یعنی بھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے پرنہیں رکھا۔یہ حضرت عبدالله صومعي رضى الله تعالى عندكي صاحب زادى تفيس جن كا نكاح حضرت يشخ ابوصالح موى رضى الله تعالى عندس بهواجو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنیں اور پھرانہیں یا کے طینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی الله تعالی عنها کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اس مقدس ماں کوسر دارولیاء، بڑے پیر، حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندكودوده بلان اور كوديس لين كاشرف حاصل موار (بجة الاسرار، ٢٢٢، حيات طيب، ص ٢٠) آپ کے بھائی ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے جن کا اسم گرامی ابواحمہ عبداللہ تھا، یہآ یہ سے عمر میں چھوٹے تھے۔اور والدہ محتر مہ کی خدمت رحمت ہی میں رہے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا اور جوانی کے ایام میں ہی این وطن جیلان میں وصال فر مایا۔ (بجة الاسرار م ٢٦٢، حیات طیب من اا) تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزادولی ہیں۔ چنانچہولادت کے بعد ہی آپ کی بیرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں سے تھے یعنی رمضان شریف کے پورے

مینے آپ روز ہ رکھتے تھے اور جب افطار کا وقت ہوتا مغرب کی اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے ، یہ کرامت اس قدر منہور ہوئی کہ جیلان کے ہرطرف بیشہرہ اور چرچاتھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایما بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارك مين دن مجر دوده بيل بيتا - (قلائد الجوابر عن) رے پابند اکام شریعت ابتدا ہی ہے نه چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا درودشريف: اے ایمان والو! ہم اینے بوے پیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچین مبارک سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبیدا ہوئے اور رمضان شریف کا برکت والامہینہ آیا تو روزہ رکھا لیعنی شیرخوار گی کے زمانے میں بھی روزہ نہ چھوڑ ااور ہم غلاموں کوسبق دے گئے کہ ہماراسچا غلام وہی ہے جورمضان شریف کااحترام کرے اور روزے کا یابند بے۔ سُبُحَانَ اللَّهِ- سُبُحَانَ اللَّه- بيشانِ عبادت وبندگى بهمارك برك بيرحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند کے بچین شریف کی ۔ تو جس کا بچین اتنا بے مثال ہے اس کی ممل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ خوب فرمايا امام ابل سنت ، مجدودين وملت ، امام احدرضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنه في غوث اعظم امام القلي والقلي جلوہ شان قدرت یہ لاکھوں سلام عيى آواز ہارے بروے پیر،حضورغوث اعظم، رضی اللہ تعالی عنہ بجین ہی سے لہو ولعب سے متنفر اور دورر ہے۔آپ نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کاارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ اے برکت والے بچے! میری طرف آجا۔ (پج الاسرار، ٥٠٥) الى ما مارك آتى تھى آواز خلوت ميں یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا سُبُحَانَ الله - سُبُحَانَ الله كس قدراونجامقام ببارگاه پروردگارعالم ميس احالله تعالى جميس

میں انسوار البیان المیں میں میں میں اندہ تعالی مندگی کی غلامی نصیب فر ما اور ان کے نقش قدم پر اپنے بیارے ولی مجبوب بیجانی مضور غوث اعظم رسی اندہ تعالی مندگی کی غلامی نصیب فر ما اور ان کے نقش قدم پر ملئے کی تو فیق عطا فر ما۔ ولايت كاعلم ہمارے بوے دیر، حضور فوٹ، اعظم، رضی اللہ تعالی عنے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی و لایت کاعلم کے ہوا؟ ت آپ نے فرمایا کہ دس برس کی عربیں جب میں متب میں پڑھنے کے لئے جاتا تھا، تو راہتے میں میرے بیٹھے بیٹھے فرفتے چلتے نظراتے تھے پھر جب میں کتب میں پینجا توان کو پہ کہتے ہوئے مثنا کہ اِفْسَحُوا لِوَلِي اللهِ ط يعنى الله عربي الله عربي الله عن ال ( يجة الامرار، من ٢٤٠، قلائد الجوابر، ص ٩ خلاصة المفاخر، شيخ عبد الحق ، زيدة الآثار، م ١٩ واہ کیا مرتبہ اے فوٹ ہے بالا تیرا اونجے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا يل کي آواز ہمارے بڑے پیر،حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عذفر ماتے ہیں کہ میں ایک شہر کے باہر سیر و تفریح کے لئے جار ہا تھاراتے میں ایک بیل ملااس نے میری طرف مؤکر دیکھااور بزبان تصبح کلام کیا۔اے عبدالقادر! نہ توتم اس گونے پھرنے کے لئے پیدا کئے گئے اور نداس بات کا تمہیں علم دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کدایک بے زبان جانور بیل ہے یہ نصیحت میں کرمیرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ موجز ن ہو گیااور میں گھرواپس آ گیا۔ ( بهجة الامرار الم ٢٥٥، فلاصة الفاخ) اے ایمان والو! ہارے بوے ویر، حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عندے الله تعالی کس قدر پرار فرماتا ہے اوران سے محبت کرتا ہے کہ جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو الی یا مبارک کی بیاری بیاری صدا ہے روک دیتا ہادر جب آپ مدرسین پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو فرشتے ساتھ ملتے ہیں، مدرستک آپ کو پہنچانے کے لئے جاتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ کشادہ کراتے ہیں اورآپ سے بے زبان جانور بیل بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سب م الات بچین شریف میں تصاس لئے کہ آپ کو آ کے چل کر قطبیت وغو خیت کے عظیم مند پرجلو وافر وز ہونا تھا۔

عانوار البيان المعمد مديد المديد البيان المعمد المديد المد اک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جہال اولیاء کرام کی گردنیں ہیں، وہاں ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا قدم مبارك ہے۔ اسى لئے امام اہل سنت، سركار اعلىٰ حضرت رضى الله تعالىٰ عندنے كيا خوب فرمايا ہے: سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا تیر اولياء ملتے ہيں آئکھيں وہ ہے تلوا تيرا مال سے اجازت ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنها ٹھارہ سال کی عمر تک گیلان ہی کے مدرسوں میں علم حاصل رتے رہے،سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔ ایک دن ہمارے بڑے پیر،حضورغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عند انی والدہ ماجدہ کی خدمتِ رحمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علم دین حاصل کرنے کے لئے بغداد چلا جاؤں تو والدہ نے مراقبہ کیا اور فر مایا کہ پیارے میٹے میں دیکھتی ہوں کہ تمہاری کامیابی بغداد میں رہے پرموقوف ہے،اس لئے مجھے تمہاری جدائی تو گوارہ ہے مرعلم دین سے جدائی ہرگز گوارہ نہیں کرسکتی،خوشی خوشی ہ میں تہمیں بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں،میرے پاس تمہارے والدمحتر م کے جھے کے استی دینارموجود ہیں۔ عالیں دینارتمہارے بھائی کے ہیں اور جالیس دینارتمہارے ہیں پھر والدہ ماجدہ نے وہ جالیس دینارمیری گدڑی کے بغل میں میں دیئے اور مجھے وصیت فر مائی کہ میرے پیارے بیٹے! تم کسی بھی حالت میں رہومگر بھی جھوٹ نہ بولنا، ہر حالت میں سے بولنا اور مجھے رخصت کرنے کے لئے دروازے تک تشریف لائیں اور فر مایا میں تہمیں صرف الله تعالیٰ کے لئے سفر کرنے کی اجازت دیتی ہوں اور وہی محافظ ہے اور حسرت و محبت بھری نظروں سے يرى طرف وكي كرفر مايا: هلذا وَجُه لاارًاهُ إلى يَوْم الْقِيلَمةِ ط يعنى يدوه چره ب جع قيامت كون تك نه ديكيسكول كي- (بجة الاسرار،ص:٢٥٥) اے ایمان والو! ہم سبق حاصل کریں اپنے بڑے پیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رض الله تعالی عنها سے کہ ان کی نگاہ میں قر آن کی تعلیم ، دین کاعلم کتنا اہم تھا کتنا ضروری تھا کہ اپنے لخت جگر ، نورنظر کو اليئے ہے جدا كيا اور بغدادشريف روانہ فرمايا۔ الله تعالی ہم کوبھی علم دین سے اپنے بچوں کوآرات کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

# انواد البيان المعلقة المعلقة على ١٥٣٨ المعلقة المعلقة

ہمارے بڑے پیرحضور خوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر علم دین کے حصول کے لئے جیلان سے ایک قافلہ کے ساتھ بغداد شریف کا سفر فر مایا جوتقریبا چارسومیل کا سفر ہے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال واسباب لوٹ لیا۔ ہمارے بڑے پیر حضور خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنوا یک طرف کھڑے ہیں اور سارا ما جرہ و کھور ہے ہیں ، ایک ڈاکوآپ کے پاس آیا اور وریافت کیا کہ اے لڑکے! بتا و تمہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکوآپ کی وریافت کیا کہ اے لڑکے ابتا و تمہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فر مایا میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکوآپ کی بات کو خداق سمجھا اور چلاگیا۔ جب بیدونوں ڈاکوسر دار سے مطے اور سارا واقعہ بیان کیا تو سر دار نے کہا کہ اس لڑکے وہمارے باس لاؤ۔

ہمارے بڑے بیر حضور غوث اعظم رض اللہ تعالی عد ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لائے گئے ، ڈاکوؤں کے سرادر نے دریافت کیا، صاجز اوے! بچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ سردار نے تو چھا: کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری گدڑی کے بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے تھم دیا گدڑی چاک کی جائے۔ آپ کی گدڑی مبارک چاک کی گئی تو اس میں سے چالیس دینار نکلے۔ ڈاکواوران کا سردار آپ کی صدافت کو دیکھ کر جران رہ گئے۔ سردار بولا کہ لڑکئی تو اس میں سے چالیس دینار نکلے۔ ڈاکواوران کا سردار آپ کی سید میران تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے لیکن تم نے کچی طرح جانے ہوگہ ہم لوگ رہزن ہیں بتہارے پاس یہ دینار تو بہت اچھی طرح پوشیدہ اور محفوظ تھے لیکن تم نے کیوں بتا دیا اور اسے ظاہر کر دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، کیا تھا کہ بیٹا کیں جھوٹ بولنا، ہم حالت میں بچ بولنا، اب کیا میں آپ لوگوں سے کیا بھی وقت آئے ، کئی بھی حالت آئے مگر بھی جھوٹ نہ بولنا، ہم حالت میں بچ بولنا، اب کیا میں آپ لوگوں سے ڈر کر اور چالیہ میں دونت آئے ، کئی میں اس سے کے ہوئے عہد و پیمان کو ٹر دوں۔ اپنی ماں کی تھیجت کو بھول جاؤں اور اپنی بیاری مال کو ناراض کروں۔ اے سردار سن لود ینار تو دے سکتا ہوں گر دوں۔ اپنی ماں کی تھیجت کو بھول جاؤں اور کو تھا ہم حال میں سے بولنا، س کے میں نے بچ بچ سب پچھ بتا دیا۔ اپنی بیار کی مال کو ناراض کروں۔ اے سردار سن لود ینار تو دے سکتا ہوں گر دوں۔ اپنی میں نے بچ بچ سب پچھ بتا دیا۔ میں میل والنا کی سب پچھ بتا دیا۔ میں میل میاں کی وصیت وضیحت کو بیس لٹا سکتا، ماں کا تھم تھا ہم ال میں قبل کی والنا سرد کے بعل کو سرد سے طور شیان قدر یہ لاکھوں سلام

انسوار البيان المهر الم ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ کی اس پیاری اور کچی بات کا سر دار پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں ے آنوجاری ہو گئے اور بولا آہ! تم اپنی مال کاعہدو پیان نہیں تو ڑ سکتے اور ہم ہردم خدائے تعالیٰ کاعہدتو ڑر ہے یں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردارآپ کے قدم مبارک پرگرگیا، صدق دل سے توبہ کرلی، ڈاکوؤں نے اپنے مردار کوتوبہ کرتے ہوئے ویکھا تو کہنے لگے کہ جبتم رہزنی میں ہمارے سردار تھے تو اب توبہ میں بھی تم ہمارے مر دار ہو۔ تمام ڈاکوؤں نے بھی تو بہ کر کے قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور اب عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے اور اپنے دور کے بہترین صالحین بن گئے۔ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه فرمایا كرتے تھے۔ اللہ مَن تَابَ عَلَى يَدِى لِعِن سبسے يہلے ميرے ہاتھ پرتوبر نے والے وہى لوگ تق ( الاسرار، ص: ۲۵۲، قلائد الجوابر، ص: ۹ اے ایمان والو! ہمارے بوے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچین شریف سے ہم سب سبق حاصل کریں اور پچ کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور پچ کے ساتھ ہی رہیں اور پچ بولنا، پچ کے ساتھ ہی رہنا ہارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ یا اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت محبوب سجانی حضورغوث اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنه کے طفیل سے بو لنے اور سے کے ساتھ رہنے کی تو فیق عطافر ما۔ حصول علم مدینة العلم بغدا دشریف پہنچ کروہاں کی مشہور ومعروف درسگاہ جامعہ نظامیہ میں بحثیت ایک طالب علم کے داخل ہوئے اور بڑے بڑے مشہورعلماء کے حلقہ درس میں شامل ہوکرعلوم کی تکمیل فرمائی۔علامہ ابوز کریا یحیٰ بن علی ہے علم ادب پڑھا اور ابوالو فاء علی بن عقیل اور محمد بن قاضی ابویعلیٰ اور حضرَت قاضی ابوسعید مخذ وی وغیرہ یا کمال حفرات سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اور ابوغالب محمد بن الحن باکلانی وغیرہ تقریباً سترہ محدثین کرام کی درسگامول میں علم حدیث بردھ کرمہارت تامہ حاصل فر مائی۔اس طرح تمام علوم عربیہ میں مکمل مہارت حاصل کرلیا۔ چنانچقسیده غوثیه شریف میں آپ نے فرمایا که۔ وَنِلْتُ السَّعُدَ مِنُ مُّولَى الْمَوَالِي دَرَسُتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرُتُ قُطُبًا ترجمہ: لینی میں علم پڑھتار ہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا اور تمام مولاؤں کے مولیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام معادت کے خزانے مل گئے۔ (تصیدہ عوثیہ تریف)

### انسوار البيان المعيد و المعلى ١٥٠٠ المعدد و المعان المعدد و المعان المعدد و المعان المعدد و آبكاصبر حضرات! ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه طالب علمی کے زمانے میں جن مصائب و تکالیف ے دوچار ہوئے ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغداد شریف میں بظاہر آپ کا کوئی مددگار وغم خوار نہ تھا۔والدہ محتر مہ بھی بھی کچھ کھے کچھ درہم ودینار بھیج دیا کرتی تھیں۔ای سےخورد ونوش کا کام چلتا تھا۔اس وقت آپ کو بہت ہی زیادہ ریشانیون کاسامنا کرنایزا\_ اے ایمان والو! اس پیارے واقع ہے ہمیں درس لینا جاہئے کہ تکلیف ودشواری کے راستوں ہے گزرے بغیر منزل مقصود کا ملنا مشکل ہے اور علم ظاہر کے بعد علم باطن یعنی طریقت وتصوف کاعلم بھی حاصل کرنا عاہے اگر علم ظاہر منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے کافی وشافی ہوتا تو ہمارے بڑے پیر آ قاغوث اعظم رض الله تعالی عند حضرت شیخ مما درضی الله تعالی عند کی خدمت بارحمت میں ایک مدت در از تک رہ کرعلم طریقت اور تصوف کاعلم نه حاصل کرتے یااللہ تعالیٰ ہم کوعلم ظاہر کے ساتھ علم باطن کی دولت بھی عنایت فرما۔ آمین -آبكامجابره میرے آقا،حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنظم ظاہری و باطنی سے فراغت کے بعد آپ ریاضت ومجاہدہ میں مشغول ہو گئے اور بڑے بڑے مجاہدے کئے ،سالہا سال مدائن اور ایوان کسرا کے کھنڈرات میں چلنے اور مراقبے كرتے رہے، كئى مهينوں تك صرف كرى يرسى مباح چزيں كھاليتے اور يانى نہيں يہتے ، بھى تو صرف يانى بى كرمهينوں تک کچھنہیں کھاتے ، ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاہے گشت کرتے رہتے اور بھی بھی جالیس جالیس دنوں تک ہے آب ودانمسلسل عبادت وریاضت میں مشغول رہ کرخواہشات نفسانیہ سے جہادفر ماتے رہتے۔ حضرت احمد بن یکی ناقل ہیں کہ میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے بیفر مایا کہ میں پھرتار ہااں وقت نہ میں لوگوں کو پہچا نتا تھا نہ لوگ مجھے پہچا نتے تھے اور میں برابر جاکیس سال تک عشاء کے بعد ہے سے تک ہرروز بلاناغدایک ختم قرآن مجید کی تلاوت کرتار ہااورانہیں ریاضت ومجاہدات کے دوران کچھ دنوں کے

لے حضورغوث اعظم رسی اللہ تعالی عنہ پر جذب وشکر کی کیفیت بھی طاری ہوگئی تھی۔ چنانچے بعض وقت آپ جنگلوں اور ورانوں میں دوڑتے پھرتے اورآپ کو پیز نہیں ہوتی تھی کہ کہاں جارہ ہیں۔ جب سہوختم ہوتا اور ہوشیاری کی کیفیت جمودار ہوتی تو آپ اپنے کوکسی دور دراز مقام پریاتے اور بھی بھی تو آپ پرایسی کیفیت طاری ہوجاتی تھی کہ بیابانوں اور ویرانوں میں زورزور سے چلا چلا کر ذکر کرتے اور نعرہ مارتے پھرتے تھے یہاں تک کہ لوگ آپ کو ويوانه بجهي لكت ستح - (بجة الاسرار، ص: ٢٣٩، قلائد الجوابر، ص: ٢٥٩) شيطان كافريب حضرت شیخ عثمان سریفینی رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ جس ز مانے میں مراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت وریاضت میں مشغول تھے تو بسااوقات جنگلوں کی بھیا تک اوراند ھیری راتوں میں شیاطین سکے ہوکرخوفنا ک صورتیں بناکرآپ کے پاس آتے اور ڈراتے ،آپ پرآگ بھینکتے اور لڑا کرتے تھے اور ہاتف فیبی کی میآ واز سنتے تھے یعنی اے عبدالقادرتم ان شیطانوں کے مقابلے کے لئے اٹھو کیونکہ ہم نے حمين ابت قدم ركعا إور مارى تائية تبارك ساته ب- ( بجدالاسرار من ٢٥٢) میرے آتا ،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنے فرزندیشنج موکی رضی اللہ تعالی عنه کا بیان ہے کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ آ یکسی ایے جنگل میں چلے گئے جہاں یانی کا نام ونشان تک نہ تھا، کئی دن آ یہ یہاس کا سخت غلبہ وااوراجا تک آپ کے سر مبارک پر بادل کا فکڑا آگیا اور بارش ہونے لگی جس سے آپ خوب سراب ہو م اس بادل سے ایک روشی ظاہر ہوئی جوحد نظر تک پھیل گئی اور اس روشی میں ایک صورت ظاہر ہوئی اس نے يكاركركهاا عدالقادر! من تمهارارب مول من في تم يرتمام حرام چيزول كوطال كرديا-يه وازس كرميري قا معنور فوث اعظم رضى الله تعالى مذف أعُودُ بالله مِنَ الشَّيُطُن الرَّجيبُم يره صااور قرمايا اعم دودتو دور موجاوه روشی خایب ہوگئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہوکر پھیل گئی، پھراس ہے آواز آئی اے عبدالقادر! آج تم ایے علم ک بدولت میرے فریب سے نے گئے ورنداس کے پہلے ای میدان میں ستر اولیاء طریقت کو میں مگراہ کر کے ان کی ولايت كوغارت وبربادكر چكا مول-ميري آقاحضورغوث اعظم رض الله تعالى عنه في مايا: ال شيطان! ميراعلم

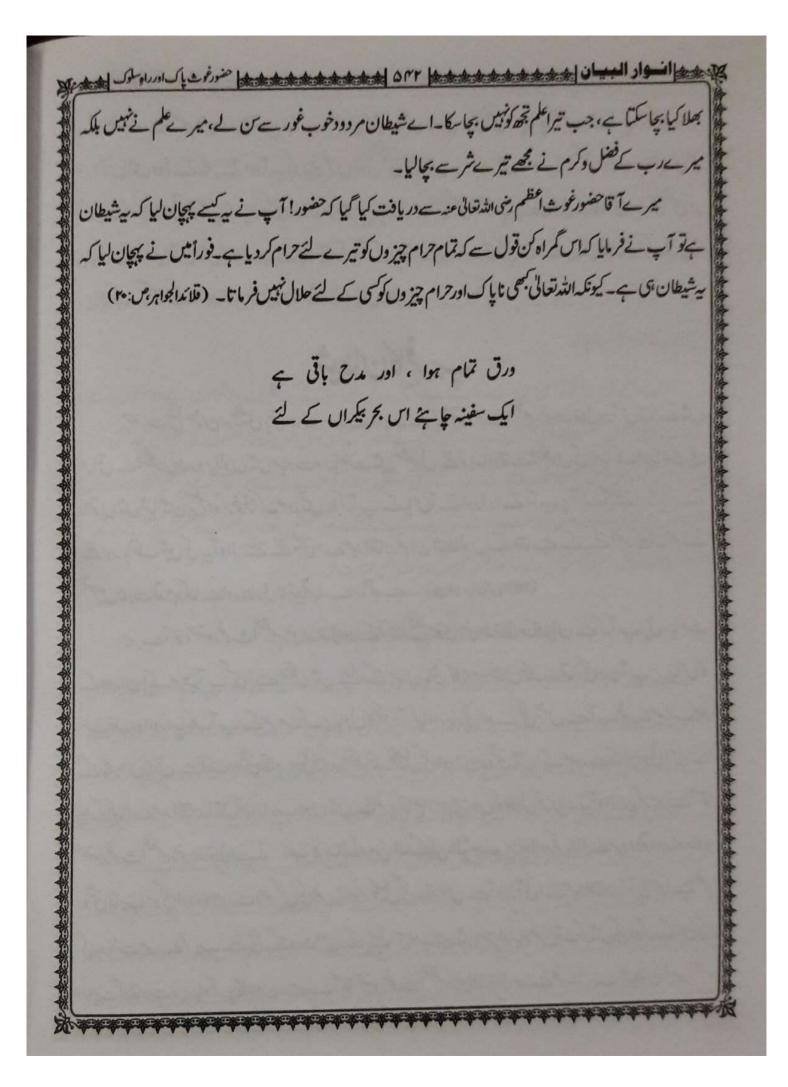

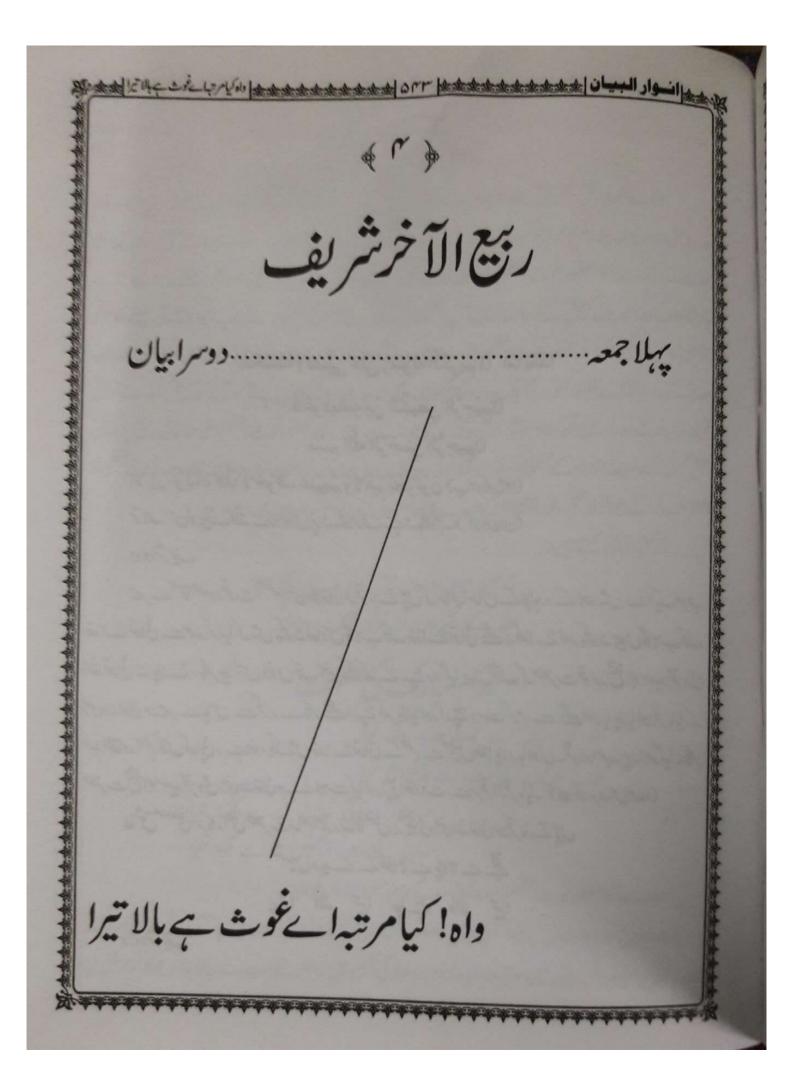



とうしてこうとしている |全全全全全全全全 000 |全全全全全 اعلائے کلمة الحق اعلائے کلمة الحق یعنی حق بولنا مر دمومن کے لئے بہت ہی اعلیٰ ایمان اور فیمتی جو ہر ہے۔حضور سرایا نور سر کار یہ بینسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشا وگرامی ہے۔سب سے افضل جہادیہ ہے کہ ظالم با دشاہ کے سامنے حق بات کہدوی هائے۔ ہمارے آتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عندی بات کہنے میں بہت جری اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے مادشاہوں اور امیروں کوحق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کرر کھ دیتے۔خلیفہ بغداد نے جب ابوالوفایکی جیسے ظالم کو قاضي كاعهده سيردكيا تؤحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے برسر منبر خليفه وقت كواييخ وعظ ميس للكارا اور صاف صاف کہددیا کہ اے خلیفہ! تونے ایک جابر وظالم کوخدا کے بندوں برحاکم بنادیا ہے، تو ہوش رکھ کہ کل خدائے تعالیٰ قہار و جبار کے دربار میں تجھ کونا دم وشرمندہ ہوکراس کا جواب دینا پڑے گا۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجلال حق گوئی سے خلیفہ بغداد کے جسم کارونکٹارونکٹا اور بدن کابال بال لرز ہ براندام ہوگیا اور خلیفہ بغداد نے اپنی غلطی کا اعتراف كركے ابوالوفا يحي كوفورا قضاة كے عہدے سے معزول كرديا۔ (حيات طيبہ ص٢٧) ڈاکٹراقال کہتے ہیں: آئین جوال مردال حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی قدم مبارك كي عظمت واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او نچے اونچوں کے سرول سے قدم اعلیٰ تیرا مربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آئکھیں وہ ہے تلوا تیرا جهارية قاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندنے برسر منبر وعظ ميں فرمايا: قَدَمِى هذه عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ لين ميراقدم برولى كرون يرب "آپى نبان مبارك ہے پیاعلان من کراس وقت تین سوتیرہ اولیاء کرام جو وعظ کی مجلس میں حاضر تھے سب نے اپنااپناسر جھکا کرعرض کیا

كەاپىر كارغوث اعظم رىنى اللەتعالى عندآپ كاقدم مبارك جمارى گردنوں پر بىنېيىں بلكدآپ كاقدم شريف تو جمار \_ سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپٹی اپٹی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلبِ مبارک پر اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش ہور ہی تھی اور مدینے والے آقار حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے عطا کیا ہوا خلعت کرامریہ اولیاء کرام کے از دیام میں فرشتے آپ کو پہنارہے ہیں۔ (بجة الاسرار،ص١١) حضرت ملى مكارم عليه الرحمه فرمات بي كهاس وقت اولياء كرام نے ويكھاكى قطبيت كا جھنڈا آپ كے سامنے گاڑا گیااورغوشیت کا تاج آپ کے سرِ مبارک پررکھا گیا جس کوسر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشادفر مایا۔ كسانِس خَلْعَةُ بِطَرَاذِ عَزُم وَتَوجَّنِي بِينَ جَانِ الْكَمَالِ یعنی میرے رب نے مجھے اولوالعزی اور بلندہمتی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سرپر رکھ دیاہے: طُبُولِي فِي السَّمَآءِ وَٱلارَضُ دُقَّتُ وَشَاءُ وُسُ السَّعَادَةِ قَدُ بَدَالِي یعنی زمین وآسان میں میری شان کے نقارے بیجتے ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے رو بروحاضر ہوتے ہیں۔ أنَّ الْجِيُلِيُ مُحِيُّ الدِّينُ إِسْمِي وَاعُلامِكُ عَالَى رَأْسِ الْحِبَالِ یعنی میں جیلان کا رہنے والا ہول اور میرا نام محی الدین ہے اور میرے اقبال کے جھنڈے بہاڑوں کی چوٹیوں برابرارے ہیں۔ حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كابيراعلان خدائ تعالى كے حكم سے تھا۔ جبيرا كه حضرت عدى بن مسافر ض الله تعالى عدك م تحد لكا دينے سے اند مے اور كوڑھى شفاياتے تھے فر مايا كرتے تھے كہ حضرت غوث اعظم رض الله تعالى عنہ کے اس اعلان سے مقام فردیت مراد ہے۔ اگر چہعض دوسرے اولیاء کرام بھی مقام فردیت سے نوازے گئے مگر

انوار البيان المعمد مدهد ١٦٥ المدهد مدهد ١١٠١ المدهد البيان المدهد المدار البيان المدهد المدار البيان المدهد المدار المدا ں کے اعلان کی کسی کوا جازت نہیں ملی جیسا کہ آقاغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندای مقام فردیت کی طرف اشارہ کرتے موئے ایخ تصیدہ شریف میں فرماتے ہیں: أنَسا فِي حَضْرَةِ التَّقُريُب وَحُدِي يُسصَرِّفُنِسَى وَحَسُبِسَى ذُوالُجَلالِ یعنی قربِ الہی کی منزل میں مجھےوہ مقام حاصل ہے جس میں تنہااورا کیلامیں ہی ہوں اور میرارب مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا تار ہتا ہے اور وہ عظمت وجلال والامولی میرے لئے کافی ہے۔ (تصدہ فوثیہ شریف) شيخ ابوبكر بطائحي كي بشارت حضرت ابوبكر بطائحي رضى الله تعالى عنه وه بزرگ ہيں جن كوخواب ميں حضرت سيدنا ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه نے اپناخرقہ پہنایا اور جب یہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے تو خرقہ موجود پایا۔ انہیں بزرگ کا بیارشاد ہے کہ جو شخص حالیس بدھ کومسلسل میری قبر کی زیارت کرے گاوہ جہنم ہے آزاد ہوجائے گا اور جوشخص میرے روضے میں داخل ہوگیا اس کوآ گنہیں جلاعتی۔ چنانچہ اب بھی آپ کی بیرامت ہے کہ آپ کی قبر کے پاس گوشت اور مچھلی نہ یک سکتی ہے نہ بھن سکتی ہے۔ یہی بزرگ حضرت ابو بکر ہوارارض اللہ تعالی عندنے برسوں پہلے میغیب کی خبر دی تھی کہ عراق میں آٹھ اولیاء کرام درجہ اوتادیر فائز ہوں گے جن کے مبارک نام یہ ہیں۔ (۱) حضرت معروف كرخي (۲) حضرت احمد بن طنبل (۳) حضرت بشر حافي (۴) حضرت منصور بن عمار (۵) حضرت جنید بغدادی (۲) حضرت سری تقطی (۷) حضرت سهیل بن عبدالله تستری (۸) حضرت عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنهم اجمعين -اور جب لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور! یوعبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عندکون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیہ ایک مجمی سید ہیں۔جوگیلان میں پیدا ہوں گے اور بغدادان کامسکن ہوگا اور یا نچویں صدی میں ان کاظہور ہوگا اوروہ ولایت کے مقام فردیت کی ایک عظیم منزل پرفائز ہوں گے کہ ایک دن وہ منبر پراعلان فرمائیں گے کہ قَدمِی

هٰذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللّهِ ٥

معنی میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے'اس زمانے کے تمام اولیاء کرام ادب سے اپنی اپنی گردنیں جھا کرع ض كري كے كدائے وث اعظم آپ كافدم مبارك ہمارى گردنوں ہى پرنہيں بَلْ عَلَى الوَّاسِ وَالْعَيْن بلكه آپ كا قدم مبارک ہمارے سرول اور آنکھوں یہ ہے۔ (قلائد الجواہر ،ص:۸۷) جوفر مایا کہ دوش اولیا پر ہے قدم میرا لیا سر کو جھکا کر سب نے تلواغوث اعظم کا عارفول کے سر دار حضرت محر کا کیس کی بشارت حضرت محمد کاکیس رضی الله تعالی عنه جوعراق کے سید المشائخ اور امیر الا ولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں ستر ہ بادشاہ بھی تھے، اور آپ کے جھنڈے کے بنیچ باادب چلا کرتے تھے۔حضرت شخ عز از رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سر کار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے دیدار پر بہار سے مشرف ہوا تو میں نے ا پنے پیارے نبی ، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا که پارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم آپ حضرت محمد کا کیس کے بارے میں کیاارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے حضور سرایا نورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اس محض کے بارے میں مجھ سے کیا ہو چھتے ہو، وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے سبب سے میں قیامت کے دن فخرکروں گا کہا پیےا بیےصاحب کمال میری امت میں ہیں۔حضرت محمد کا کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۱ رر جب کے اس صیں پیدا ہوئے اور ۲۰ رائے الا ول اور ولغدادشریف کے قریبی شہر قلمیدیہ میں وفات یائی۔ (قلائد الجواہر میں ۱۸: حضرات! حضرت محمد كاكيس عظيم بزرگ بين انهول نے ميرے آقاحضورغوث اعظم رضي الله تعالى عذكے متعلق جوفر مایاغور سے سنیں ۔حضرت محمد کا کیس رضی اللہ تعالی عنہ جو بغدا دشریف میں وعظ فر مایا کرتے تھے اور بیروہ دور تها كه البحي حضرت غوث اعظم رضي الله تعالى عندمدرسه نظاميه مين ايك طالب علم تضاور نوجواني كاعالم تقار ايك دن سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عنه بھی وعظ سننے کے لئے گئے اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے حضرت محمد کا کیس رضی الله تعالی عنه نے میرے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فر مایا کہ اس لڑ کے کومجلس سے باہر نکال دو ۔ حکم یاتے ہی لوگوں نے میرے آقاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کرمجلس سے باہر کر دیا مگر ہمارے آقاحضورغوث اعظم

一年 でいてこうしつべい 日本本本本本本本本本本本 079 日本本本本本本本本本本本本 いしょり بنی الله تقانی عنه نتماً اور تا راحل نه ہوئے بلکہ پھرمجلس میں آ کر بیٹھ کئے ۔حضرت محمد کا کیس بنی اللہ تعانی عنہ نے پھر تھم ویا کہ یں لا کے کوچلس سے باہر تکال دو، لو کوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی مذکو تکالا اور تمام حاضرین جرت سے دیکھنے لے رہے۔ اوکا ہے، یار یارجکس سے تکالا جاتا ہے کر پھر چلا آتا ہے۔ ہمارے آقا سرکارغوث اعظم رض اللہ تعالی صد يم بھي ر بنجيده نه هوئ اور تيسري بار پھر جکس ميں تشريف لے آئے۔حضرت محمد کا کيس رضي الله تعالى عنے قرما يا كه لوگو! اس الاسے کومیرے پاس لے آؤ کوگ سر کا رغوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر حضرت محمد کا کیس رض اللہ تعالی عنہ کے یاں لے گئے۔حضرت محمد کا کیس رضی اُنٹہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوکر میرے آ قاحضورغوث اعظم رضی انٹہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی كابوسدديا اورارشاوفر ماياكه ا بے لوگو! میں نے اس لڑ کے کو دومرتبدایت جلس ہے اس لئے نکالا تا کہتم لوگ اچھی طرح ان کو دیکیے اواور بيجان لوكه بيكون بين-اے اہل بخداد! تم سباس ولی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجاؤاس لئے کہ بدوہ ہیں جومیرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں۔ پھراپناعصات بیج مصلی وغیرہ عطافر ما کرارشادفر مایا کہ بیٹا عبدالقادر! انجھی تمہارا بجین ہے اور ہمار ابڑھایا ہے، بیٹا ہماری آنکھیں دیکھر ہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم قطبیت کی عظیم مزل پر سرفراز ہونے کے بعد اعلان کرو گے کہ میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے۔ تو تمام روئے زمین کے اولیاءادب واحر ام سے اپنا اپنا سر جھکا کرعوض کریں گے کہ اے سر کارغوث اعظم آپ کا قدم مبارک تو ہمارے سرول اور آتھوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی واڑھی پکڑ کرارشادفر مایا کہ بیٹا عبدالقادر! تمہارایہ وقت آئے تو میری سفید داڑھی کاخیال رکھنااور حضرت محمد كاكيس رض الله تعالى عند في يمي فرمايا كم حُلُّ دِيْكِ يَصِيْحُ وَ يَسُكُتُ إِلَّا دِيْكُكَ فَإِنَّهُ يَصِيْحُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ لِعِن العِبِيّاعبدالقادر! برمر غ بولے كااور چپ بوجائے كا مرتمهارامرغ قيامت تك بولتار ہے گا یعنی تہارا سلسلہ اور تہاری ولایت کا تذکرہ قیامت تک جاری وساری رہے گا۔ (جوالاسرار بس ٢٠٠٧) 

سر کاراعلیٰ حضرت عاشق بارگاہ غوجیت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کے جب رہے ہیں ہاں اصل ایک نوائج رے گا تیرا شیخ علی بن ہیتی کی بشارت حضرت سے علی بن نصر ہیتی رضی الشتعالی عنہ بغداد کے ان جار بزرگوں میں سے ہیں جومر دہ کوزندہ فر ما دیتے تھے، ایک دن میرے آتا سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وعظ کی مجلس میں حضرت علی بن ہیتی حاضر تھے نا گہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، تو سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداینے وعظ کے منبر سے انز کران کے پاس باادب کھڑے ہو گئے جب حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو عرض کیا کہا ہے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کو ابھی خواب میں محترم ومکرم رسول اعظم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے تو ہمارے آتا حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند نے فر مایا اس لئے تو میں منبر سے اتر کرادب واحتر ام ہے آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ آپ کوخواب میں دیدارنصیب ہوا اور میں سرکی آنکھوں سے پیارے نا نا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دیدار ہر بہار ے مرفراز ہوا۔ (پج الاسرار) آئکھ والا تیرے جوبن کا تماشہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے حضرت علی بن ہتی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہزرگ ہیں جنہوں نے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فر مان ذیشان کو سنتے ہی سب سے پہلے سرکارغوث اعظم رض اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم کو اٹھا کراینی گردن پر رکھ لیا تھا۔ اللہ۔ اللہ کیا خوب فر مایا سر کا راعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ نے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولهاء ملتے ہیں آئکھیں وہ ہے تکوا تیرا

اندواد البيان معمد معمد معمد ا ١٥٥ معمد معمد واوكام تداعوت عال ترا احد

ابن مجی الدین اربی بلی رحمة الله تعالی علیہ نے منازل الا ولیاء فی فضائل الاصفیاء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور سرا پا نور سرکار مدینہ سلی الله تعالی علیہ والدو تلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کو حضرت اولیں قرنی رضی الله تعالی عنہ کے حصرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ کے جب ہوتو میرا سلام کہنا اور میری قبیص ان کو دینا اور کہنا کہ اولیس قرنی میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ اور حضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ ورحضرت مولی علی رضی الله تعالی عنہ حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنہ کی خشرت اولیس قرنی الله تعالی عنہ وضی الله تعالی عنہ وضی الله تعالی عنہ کے اور پیارے مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ والدو ہم کی امت کی بخشش کی دعا ما نگی ،غیب سے ندا آئی کہا ہے نے تجدے میں جاکرا پنے بیارے نبی سے اللہ تعالی علیہ والدو ہم کی امت کی بخشش کی دعا ما نگی ،غیب سے ندا آئی کہا ہے اولیس قرنی اینا سرا تھا ہے میں نے آپ کی شفاعت سے بیارے مجبوب (صلی الله تعالی علیہ والدو ہم) کی نصف امت کو بخش دیا اور نصف امت کو اپنے مجبوب ولی غوث اعظم (رضی الله تعالی عنہ ) کی شفاعت سے بخش دول گا جو تیرے بعد ایم بھرا ہول گے۔

حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا اے پرور دگارعالم تیراوہ محبوب بندہ غوث اعظم کون ہے اور کہا ں ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔

تو ندا آئی کہ وہ میرامحبوب ہے اور میرے محبوب ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کا بھی محبوب ہے۔ وہ قیامت تک اہل زمین کے لئے جحت ہوگا اور تمام اولین وآخرین اولیاء کی گردنوں پراس کا قدم مبارک ہوگا اور جو اے قبول کرے گامیں اس کو دوست رکھوں گا۔ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی اور کہا میں بھی اے قبول کرتا ہوں۔ (تفریح الخواطرنی مناقب شخ عبدالقادر)

د بوانهٔ بارگاہ غوشیت امام آبل سنت سرکاراعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

درودشريف:

### عديد البيان المعدم معدم معدم المعدم ا حضرت جنير بغدادي كي بشارت حضرت ابن محی الدین اربلی رضی الله تعالی عندنے مکاهفهٔ جینیدید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدالطا كف حفزت جنید بغدادی رضی الله تعالی عندایک روزمنبر پرجلوه افروز ہوکر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک ر تجلیات ربانی کاورود ہوااورآپ بحرشحو دومکاشفہ میں متغزق ہو گئے اور فر مایا۔میری گردن پران کا قدم بغیر کسی انکار کے ہے۔ اور منبر کی ایک سیر هی اتر آئے ، نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے ان کلمات کے متعلق آب سے دریافت کیا،آپ نے فرمایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ یانچویں صدی ہجری کے وسط میں حضورسید عالم، رحمت دوعالم صلی الله تعالی علیه داله و سلم کی اولا دیاک میں سے ایک بزرگ قطب عالم ہوگا جس کالقب محی الدین اور نام عبدالقادر ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ گا''میراقدم ہرولی کی گردن پر ہے' تو میرے قلب میں خیال آیا کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں ہیں اس لئے ان کا قدم ہم اپنی گردن پر کیوں لیں۔اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اور قبر وغضب میں دیکھا تو فوراً میں نے اپنی گردن جھکا دی اور وہ کہا جوتم لوگوں نے سنا۔ ( تفريح الخواطر في منا قب شيخ عبدالقادر، ترغيب الناظر، بحواله حيات طيبه, ص ١٥) ديوانة بارگاه غوشيت امام ابل سنت سركار اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالى عنفر ماتے بين: جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سبادبر کھتے ہیں دل میں میرے آقاتیرا سلطان الهند حضورغريب نواز كاقول سلطان الہند حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات اور ریاضات میں مشغول تھے جب سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغدا دشریف میں منبر پرجلوہ افر وز ہوکرارشا دفر مایا کہ''میرا قدم ہرولی کی گردن پرہے' تو سلطان الہندسر کارغریب نواز رضی اللہ تعالی عنہنے ارشادعالی کوسنا اور گردن جھے کا کرعرض کیا کہاہے سركارغوث أعظم رض الله تعالى عنه آپ كا قدم مبارك صرف مير كردن ير بى نہيں بَـلُ عَـلْـي رَأْسِـي وَعَيُنِي بلكه میرے سر اور آئکھول بربھی ہے۔ (سراج العوارف فی الوصایا والمعارف من اس)

とうしていうしていりにかりは全年を全年をあるので ای بیارے مضمون کومولا ناحسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے۔ جب سے تونے قدم غوث لیا ہے سریر اولياء سر ير قدم ليت بين شام تيرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا بھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا م يدول كے لئے بشارتيں ول عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے لله بلکا سبی بھاری ہے بھروسا تیرا تھے در،در سے سگ اورسگ سے مجھ کونبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جوسگ ہی نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا حضرت سہیل ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ ایک دن حضور سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد والوں کی نظر سے غایب ہو گئے ،لوگوں نے تلاش کیا دریائے وجلہ کے کنارے پایا تو کیا دیکھا کہ محصلیاں بكثرت آپ كى خدمت ميں آتى ہيں اور دستِ مبارك كابوسەدىتى ہيں۔اسى اثنا ميں ظهر كا وقت ہو گيا، ايك مصلى حفرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گیا اور اس مصلے کے اویر دوسطریں کھی تھیں ، پہلی طريس الا إِنَّ اولِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْتٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ (١١٠٥١١) اوردوس مين بَوَكْتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ مِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ( ١١٠ ع ) لکھا ہوا تھا اور بہت سے نورانی شکل کے لوگ آئے اور مصلے پرصف میں کھڑے ہو گئے اور سر کارغوث اعظم منی الله تعالی عند مصلے یر آ گے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اس وقت عجیب وغریب سال تھا جب حضورغوث اعظم

رض الله تعالی مند نیج پڑھتے تو ساتوں آسان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے پڑھتے۔ سر کارغوث اعظم رض الله تعالی .. نے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے بارگاہ رب العلمین میں اٹھا کرعرض کیا،اے اللہ تعالیٰ! میں تیری بارگاہ بے نیازی میں تیرے بیارے محبوب حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کے وسلیے سے طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کے ق میرے مریدوں کواور مریدوں کے مریدوں کو صبح قیامت تک موت نہ دے مگرایمان پر۔ یعنی میرے مریدوں کا ایمان پرخاتم نصیب فرما حضرت مهیل رضی الله تعالی عنفرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی مبارک دعا پرفرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کوآمین کہتے ہوئے سااور جب سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند دعا پوری کر چکے تو ہم نے غیب ہے ایک نداسی کہا عبدالقادر جیلانی! میرے محبوب سجانی بتم کو بشارت ہو،خوش خبری ہو کہ ہم نے آپ کی دعا قبول فرمالی ہے۔ (تلخیص بھة الاسرام ١٩٩١) تھے در،درے سگ اورسگ سے مجھ کونبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نثانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حر تک برے گے میں رے پد تیرا ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

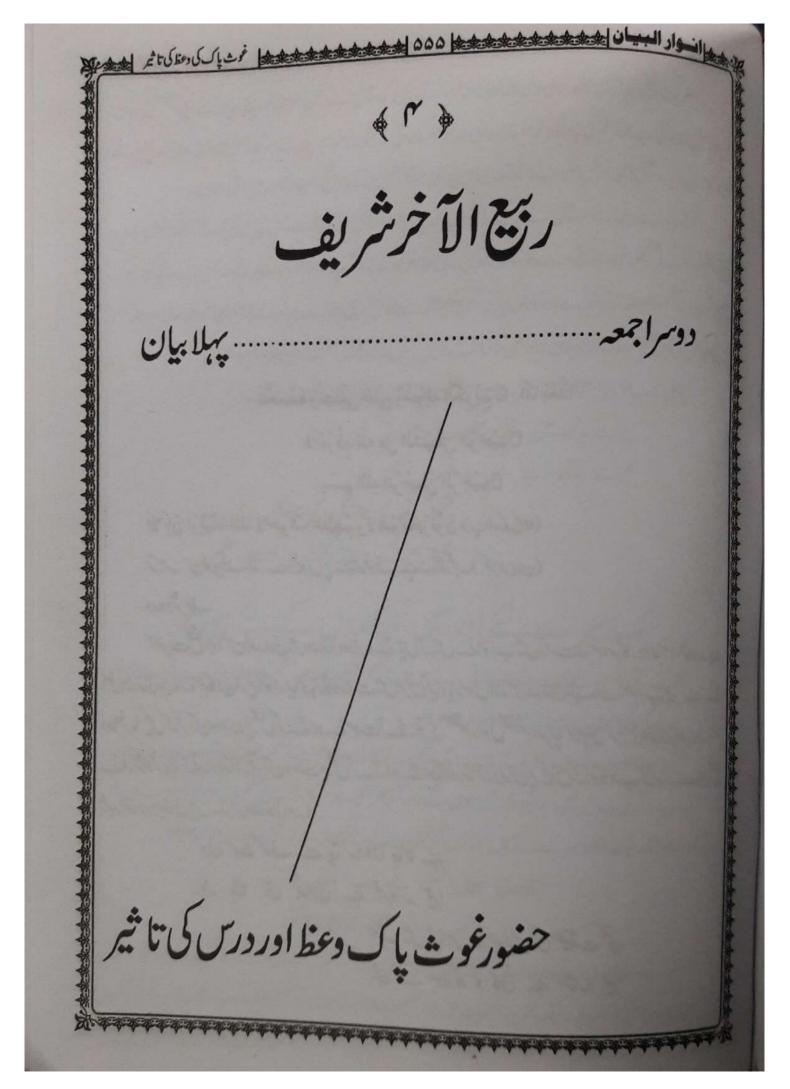



انوار البيان المعمد معمد المعدد المعد حضرت شیخ ابوالحسن بغدادی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ اپنے پیارے نبی مصطفیٰ جان رجمت صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی بارگاہ کرم میں وہی ورخواست کی۔ تینوں مرتبہ میرے سر کارصلی الله تعالی علیه واله وسلم نے وی جواب دیا۔ یعنی اس خوش نصیب کا خاتمہ ایمان بربی ہوگا جس کے پیریشنخ عبدالقادر جیلانی ہوں۔ خواب سے بیدار ہوکر میں نے بیر بیارا خواب اینے والدگرامی کی خدمت میں بیان کیا۔ پھر ہم دونوں باپ سے حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ وعظ فر مارہے تھے۔ہم باپ بیٹے کود مکھ کر سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عندنے ارشا دفر مایا کہ جس کو بشارت وخوش خبری ہمارے بیارے نانا جان صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم دس اوراس كابير شيخ عبدالقادر جيلاني موتواس كاخاتمه ايمان يركيون نه موگا۔ (ملخصا۔ بجة الاسرار من ١٨٩) كيابى خوب فرمايا استاذ زمن حضرت مولا ناحسن رضا خال بريلوى عليه الرحمه في كه-تيرے ہاتھ ميں ہاتھ، ميں نے ديا ہے تيرك ہاتھ ہے لاج يا غوث اعظم فتم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ بایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم نیک میرے لئے اور میں گنہگاروں کے لئے ہول حضرت يشخ ابوسعيد كيلوى رحمة الله تعالى عليه فرمات بي كه جوهف حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندسے نسبت غلامى قايم كر لے يقيناً وہ نجات يا جائے۔ (بجة الاسرار م ٢٩٣٠) شیخ بکا بن بطور ممة الله تعالی علی فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سر کارغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ سے دریا فت کیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں پر ہیز گار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی۔تو سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ یہ بین گارنیک وکار میرے لئے ہیں اور میں گنہگاروں کے لئے ہوں۔ (تلخیص بجة الاسرار م ٢٩٥٧) قادری ہوں شر ہے رب قدر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا حضرت سلطان با ہورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوقتم کے مرید ہیں ایک نیک مرید دوسرا گنهگار مرید - نیک مرید حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عند کی آستین میں رہتے ہیں جب کوئی آپ

کے مرید کو نقصان پہنچانا جا ہتا ہے تو حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه عالم جلال میں آسٹین جھاڑتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا تیاہ و بربا و ہوجاتا ہے۔ م يدى لا تخف كبكرتسلي دى غلامول كو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آئے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اللہ تعالی نے جھے ہے فر مایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے تمہاری نبت كى وجد سے بخش ديا ہے۔ ( بجة الامرار م ٢٩١٧) اورمولا ناحسن رضا بریلوی خوب فرماتے ہیں۔ کر وہا تو نے قادری جھ کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب میراہاتھ میرے مریدوں پر ہمیشہ ہے حضورغوث اعظم رض الله تعالى عنفر مات بي كدرب تبارك وتعالى كعزت وجلال كالتم يبدي على مُريْدِي كالسَّمَآءِ عَلَى الْأَرُض \_ يعنى ميرادست بدايت مير عتمام مريدول يراييا بي جيسيآ سان كاسابيز بين يراوراك دنياوالول من لو! ميرامريدا جهانهيل مگر مين تواجها مول،ميرامريد طافت وقوت والانهيل مگر مين تو طافت وقوت والا مول اورمیں قیامت تک اینے مریدوں کی دشکیری کرتار ہوں گا۔اللہ تعالیٰ کی عزت وجلال کی شم جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جا کیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ (خلاصة صدر انوثية شريف،خلاصة بالاسرار من ٢٩٢) اورعاشق بارگاہ غوشیت امام اہل سنت سرکاراعلیٰ حضرت فاضل پریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں۔ بن رضا يول نه بلك تونبين جيرتو نه مو سد جیر ہر دہر ہے مولی تیرا مصطفیٰ کریم اور مرتضیٰ کی زیارت حضرت شیخ عبدالرزاق رضی الله تعالی عندہے روایت ہے کہ حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عندنے فر مایا کہ میں

وار البيان المعدد والمعدد المعدد المع ۱۷رشوال ۵۲۱ ھے کومنگل کے دن دو پہر کے وقت ہمارے نا نا جان حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دیدار ہے مشرف ہوا تو پیارے نا نا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا اے بیٹے عبدالقا در! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک والک وسلم میں عجمی ہوں فصحائے بغداد کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم سرورعالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشا وفر ما یا بیٹا عبدالقا دراینا منه کھولو! جب میں نے اپنا منه کھولا تو حضور سرایا نورصلی الشتعالی علیہ والہ وسلم نے سات مرتبہ لعاب وہن شریف میرے منہ میں ڈالا اور فر مایا کہتم حکمت اور بہترین نفیحت کے ساتھ لوگوں کوخدائے تعالیٰ کے راستہ کے طرف دعوت دو۔ پھراس کے بعد میرے دا دا جان حضرت مولیٰ علی کرم اللہ و جہہ کی زیارت سے سرفراز ہوا تو انہوں نے چھے مرتبہ اپنالعاب دہن مجھے عطا فر مایا، میں نے عرض کیا چھہ ہی مرتبہ کیوں؟ آپ نے بھی سات مرتبہ کیوں نہیں اپنالعاب دہن عطا فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے اوب کے لئے چھے ہی مرتبہ اپنالعاب وہن تنہیں بخشاہے تا کہ جان عالم، رجمت عالم صلی الله تعالی علیه والدوسلم کے ساتھ برابری کا شبہ نہ پیدا ہوسکے، نا نا جان اور با با جان کے کرم وفضل کی برکت سے میں خوب قصیح وبلیغ وعظ کہنے لگا۔ (قلائدالجوابر،ص١٦، ﷺ عبدالحق زبدۃ الآثار،ص١٥، حیات طیب،ص٣٣) جس یہ حیران زبان عرب اس بلاغت فصاحت يه لا كھوں سلام غوث اعظم كادرس دينا میرے آقاحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ کے پیر کامل حضرت سیدنا ابوسعید مخز ومی رضی الله تعالی عنہ نے آپ کی قابليت وخدمت دين كاجذبه اورروحاني صلاحيت ديكه كراينا مدرسه نظاميه جو بغداد شريف ميس باب الاز واج ميس واقع تھا،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر دفر مایا۔میرے آتا حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مند درس و تدریس برجلوہ فرماہوئے اور تعلیم کا آغاز فرمایا تو تھوڑے سے عرصہ میں آپ کے علم وضل کا کمال بورے بغداداور قرب وجوار میں مشہور ہو گیا اورشر بعت وطریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لئے صرف بغداد ہی نہیں بلکہ دور دراز کے طلبہ کا جم غفیرا کٹھا ہو گیاحتیٰ کہ مدرسہ نظامیہ کی جگہ طلبہ کے بیٹھنے کے لئے نا کافی ہوگئی۔میرے سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے طلبہ کی بھیڑ دیکھ کر بغداد والوں کو مدرسہ کی عمارت کی توسیع کے لئے متوجہ کیا، یعنی مدرسہ کی بلڈنگ کو برصانے کے لئے بغداد والوں کو توجہ دلائی، سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیر، اشارہ ابرویر بغداد والوں

انواد البيان اله بله مله مله مله مله مله مله مله الله مله مله مله مله مله مله مله المراك وعلى المراك المرك المراك نے خوب بور پڑھ کر حصہ لیا، یہاں سے کہ قرب و جوار کے مکانات خرید کر مدرسہ میں شامل کر لئے گئے۔ ۵۲۸ ه میں مدرسہ کوخوب وسیع اور عالیشان بلڈنگ کی شکل میں بنا کر نتیار کر دیا گیا اور پھر حضورغوث اعظم رسی الله تعالیٰ عز کے نام نامی اسم گرامی ہے منسوب ہوکر و نیائے اسلام میں جامعہ قا در بیا کے نام سے مشہور ومعروف ہوگیا، جہاں صرف بغدادشریف کے طلبہ بی نہیں بلکہ دور دورشہروں اور دہاتوں کے ہزاروں طلبعلم دین حاصل کرتے رہے اور فارغ التحصيل ہوکر سند تنکیل لے کرمختلف علاقوں میں جاتے اور دین متنین کی خدمت انجام دیتے ،اس طرح حضورغو شاعظم رضی الله تعالی عند نے مختصر مدت میں علمائے کرام اور مشائخ عظام کی ایک عظیم جماعت تیار فرمادی۔ (حیات طیبہ ص میم) وعظ مين تقريباً ستر بنرار سامعين شیخ عبدالله حیائی رحمة الله تعالی علیفر ماتے ہیں: لوگ گھوڑ وں ، فچر وں ، اونٹوں اورسواری کی گدھوں پرسوار ہوکر آتے تھے اور کھڑے رہتے تھے جب کے مجلس حصار کی طرح گول ہو جاتی تھی اور مجلس میں تقریباً ستر ہزار سامعین حاضرر ستے تھے۔ ( پجة الاسرار، ص ٢٠٠٠ خلاصة المفاخر، قلائد الجوابر، ص١١، شيخ عبد الحق، زبدة الآثار، ص ١٥٠) میرے آقاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وعظ کی مجلس میں عراق کے بڑے بڑے علمائے کرام اور مشاکخ عظام اور جنات اور رجال الغیب بھی دور و دراز سے حاضر ہوتے تھے اور حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں لکھنے کے لئے چارسودواتیں استعال کی جاتی تھیں۔ (بجہ الاسرار می ۱۸۰۰) وعظكاار میرے آقاحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کے وعظ مبارک کا بیااثر تھا کہ سیکڑوں گنہگارو بدکار آپ کے دست مبارک پرتوبہ کرتے اور فساق و فجارتا ئب ہو کر پر ہیز گار و نیکو کاربن جاتے اور تقریر کی تا ثیر ہے مجلس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ،کوئی مائی ہے آب کی طرح تڑ پتاتو کوئی ہے اختیار ہوکر کپڑے بھاڑتا اور چیختا چلاتا اور کسی کے ول پرایسی چوٹ لگتی کشمشیر محبت سے گھایل ہوکر موت کی نیند سوجا تا،جب وعظ ختم ہوتا تو کتنے جنازے اٹھائے جاتے۔حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی منے وعظ میں مسلمانوں کےعلاوہ دیگر مذاہب کےلوگ بھی حاضر ہوتے ،آپ کے وعظ کا بیاثر ا بوتا کے بہت سے یبودی عیسائی اور دوسرے کفار کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتے۔ (بجة الاسرار، ص ۲۸۱،قلا کدالجوابر، ص ۲۱۲)

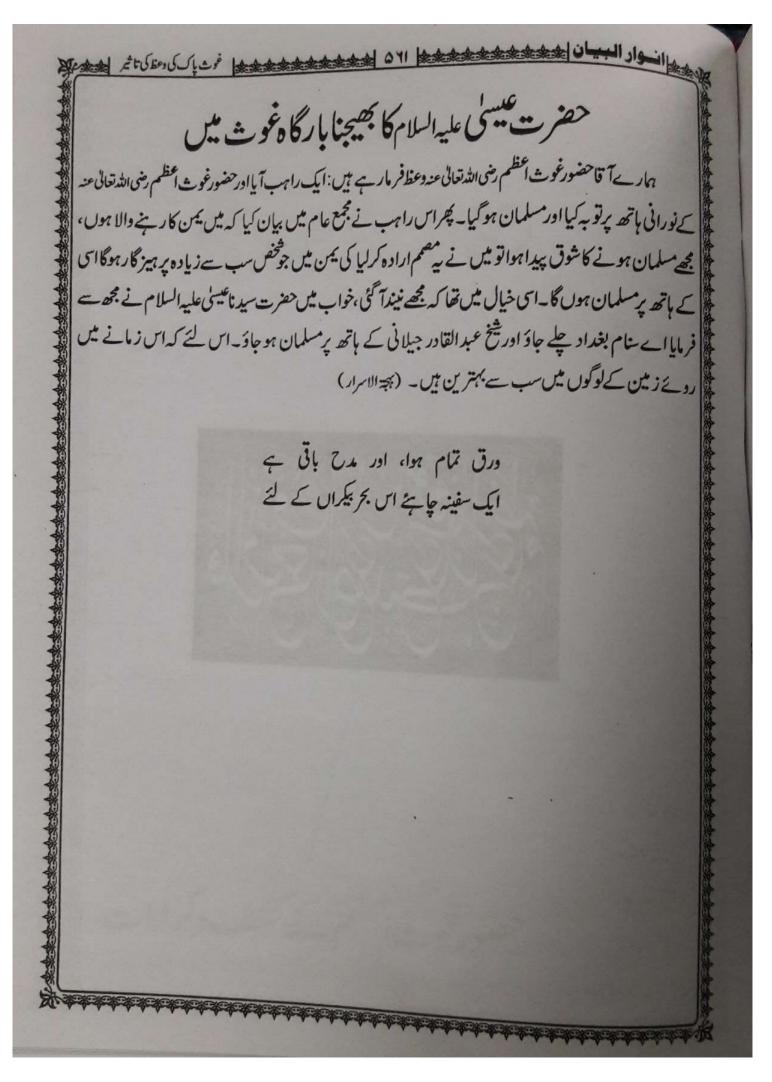

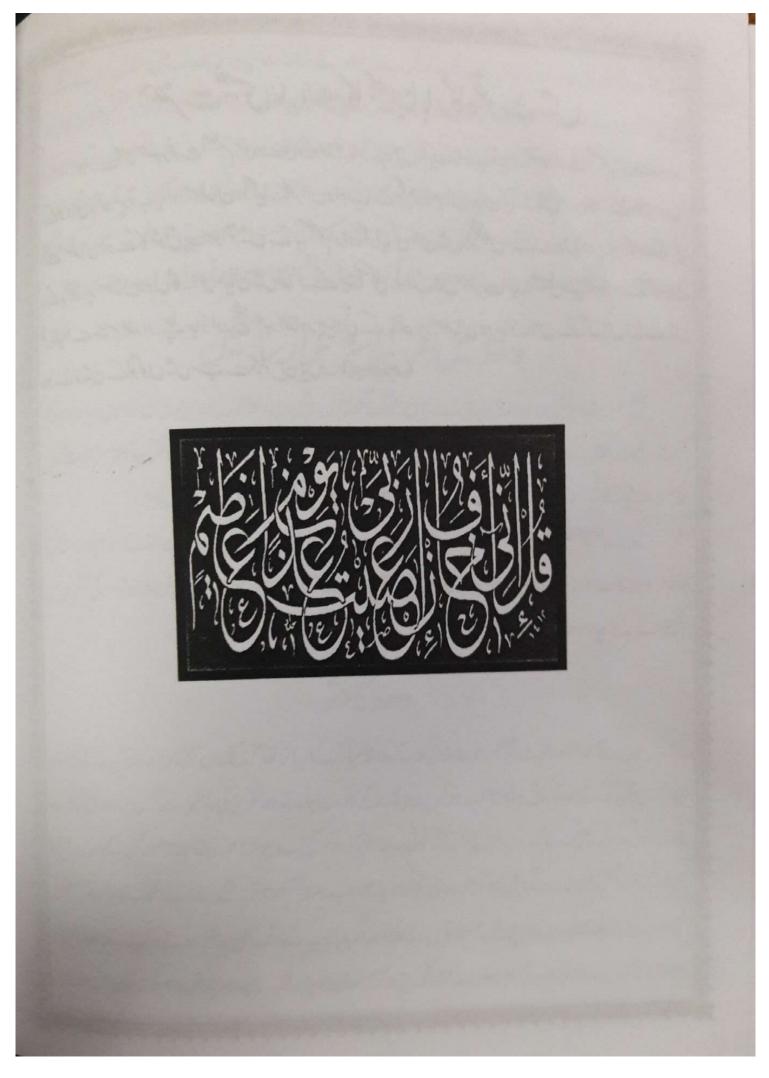

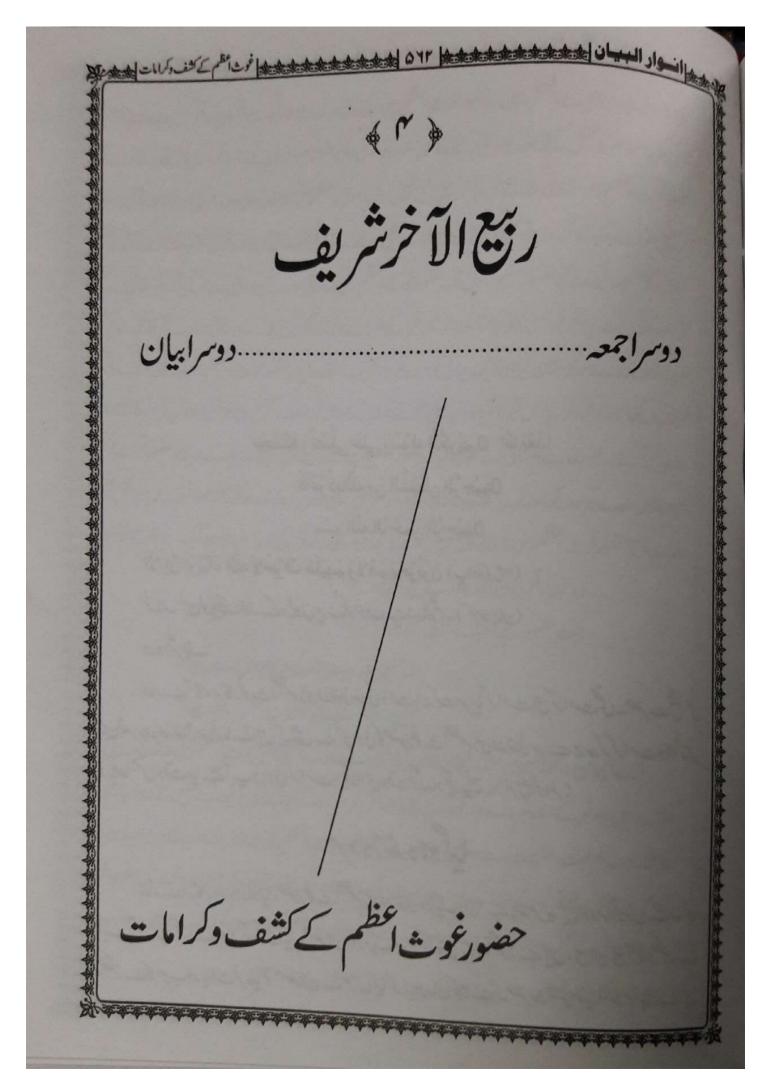



ملى الله تعالى عليه والدوسلم سے افضل ہیں۔حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عندنے عیسائی سے فرمایا کہتم کس وجہ سے حضرت عینی علیه السلام کوافضل کہتے ہو۔عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام مُر دوں کوزندہ کردیتے تھے۔ ہمارے آقا حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فر ما یا که میں نبی نہیں بلکه رسول معظم صلی الله تعالی علیه داله دسلم کی اولا داور امتی ہوں ، اگر میں مردے کوزندہ کردوں تو کیا تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینے سلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کی فضیلت و برتری کوشلیم كرے گا؟ عيسائی نے کہاضر ورتشليم كروں گا۔حضورغوث اعظم رضى اللہ تعانی عنہ نے عيسائی ہے فر مايا كه قبرستان لے كر چل اور کوئی بہت پرانی قبرجس کوتو جانتا ہو بتا، میں قبر کے مردے کوزندہ کروں گا۔وہ عیسائی ہمارے آقاغوث اعظم رض الله تعالی عنه کو لے کر قبرستان گیاا و را یک برانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھااورارشادفر مایاس قبر کامردہ دنیامیں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا۔اگر تیری مرضی ہوتو بیمُر دہ گا تا ہوا قبر ے باہرآئے۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا: یہ تو اور اہم بات ہے، ایباہی کیجئے۔ ہمارے سر کار حضور غوث اعظم ض الله تعالى عنه نے قبر كود يكھا اور فرمايا فُهُ بادُن اللهِ تو قبرشق ہوئى اور مُر دہ زندہ ہوكر گا تا ہوا قبرے باہر نكل آيا۔ ہارے آ قاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بیر رامت دیکھ کرعیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہوگیا۔ (تفریح الخواطر) وہ کہہ کرقم یاذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا ندمجد، نه بیت الله کی دیواروں سے پیدا وین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اے ایمان والو! سجان الله بسجان الله - کیاشان ہے ہمارے آقاحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی کہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مُر دے کو د مجھ رہے ہیں اور اس مُر دے کے پیشہ کو بھی د مجھ رہے ہیں جو وہ دنیا میں کیا كرتا تھا۔اب ہم محبت وعقيدت سے سوچيں كہ ہمارے آقاحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عند جب ظاہرى حيات كے ساتھاس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مُر دے اور اس کی حالت کودیکھ لیتے تھے اور آج مزاریاک میں جلوہ افروز الله الله تعالى كفيل وعطا سے اسے مزار مبارك سے دنیا والوں كو خاص كر غلاموں كود مكور بي اوران كے طالات سے بھی باخر ہیں۔

م غي زنده موگئي ایک عورت ایخ لڑ کے کو لے کر حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ حضور بیاڑ کا آپ سے بے حدمجت وعقیدت رکھتا ہے، اپنی غلامی میں قبول فر ما کیں اور شریعت وطریقت کی تعلیم ہے آ راستہ فرمادیں۔ چنانچہ وہ لڑ کا عبادت وریاضت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے لڑ کے کودیکھنے کے لئے آئی تو دیکھا کہ اس کالڑ کا جو کی روٹی بغیر سالن کے کھار ہاہے اور کثر ت عبادت وریاضت کے اثر سے بہت وبلا اورلاغر ہوگیا ہے۔ پھر جب وہ عورت بارگاہ حضورغو ث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضورغو ث اعظم رضی الله تعالی عندمرغی کا گوشت تناول فر ما چکے ہیں اور مڈیاں برتن میں رکھی ہوئی ہیں ۔عورت نے عرض کیا کہ میرے آتا آپ نے میرے بیچ پر کوئی شفقت نہیں فر مائی، آپ تو مرغی کھارہے ہیں اور میرے بیچ کو جو کی روٹی سو کھی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ بی<sup>ن</sup> کر ہمارے آقاحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک ان بِدُيول پِركَهَا اورفر مايا فُومِي بِإِذُن اللَّهِ الَّذِي يُحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيُمٌ 0 يَعِي المعرفي تواس خداكِ حَكم سے زندہ ہو کر کھڑی ہوجا جو گلی سڑی ہڈیوں کوزندہ فرماتا ہے۔ ہارے آتا حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتے ہی مرغی زندہ ہوکر کھڑی ہوگئی اور بزبان ضیح یہ برڈھا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. اَلشَّيْخُ عَبُدُ الْقَادِرُ وَلِيُّ اللَّهِ. تبحضورغوث اعظم رض الله تعالى عنه فر مایا۔اے بوڑھی ماں من جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہونچ جائے گا۔تو جو جا ہے کھائے۔ ( ﴾ الاسرار، ص: ١٩٣٠، وقلا كدالجوابر، ص: ٣٨، شيخ عبدالحق، زبدة الآثار، ص ٨٩ جلایا استخوان مرغ کو دست کرم رکھ کر بیال کیا ہوسکے احیائے موتی غوث اعظم کا چیل کو مارااورزنده فر مادیا ا یک دن حضورغو ث اعظم رضی الله تعالی عنه وعظ فر مار ہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہوئی او پر سے گز رگئی جس سے سامعین کی توجہ پرا گندہ ہوگئ تو حضورغو ث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم جلال میں ارشا دفر مایا: اے ہوااس چیل کا سر اڑا دے۔حاضرین مجلس کابیان ہے کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فر مان ہوتے ہی چیل کا سرایک طرف اور

انوار البيان المهد و و و ١١٥ المعدد و و و و المراد المدان اس کا دھر دوسری طرف جاگرا، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند وعظ کی کری سے نیچے تشریف لائے اور جیل کے مرادرده٬ کوملا کربسم الله پڑھا در ہاتھ پھیردیا تو وہ زندہ ہوکراڑ گئی اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ ( بية الامرار من ١٩٣٠ في عيد الحق مذيدة الأجار من ١٩٨٧) حضرات! الله تعالى نے ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کو جو طاقت وتصرفات عطا کے ہیں اس کواہے تصیدہ غوثیہ شریف میں بول بیان فرمایا ہے کہ وَلَـوُٱلْـفَيُسـتُ سِرَىُ فَوُق مَيْـتِ كقام بقُلْرَةِ السموليٰ تَعَالِيُ یعنی اگر میں اپناراز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زعرہ ہوکر کھڑی ہو مائے۔(تعید افوثیشریف) اے ایمان والو! ہمارے آقاحضور غوث اعظم منی اللہ تعالی عندنے اللہ تعالی کے فضل سے عیسائی کے لئے مُ دے کوزندہ فرمایا اور چیل بر کرم فرما کرزندہ فرمادیا اور مرغی کا گوشت تناول فرمایا اور پھرای کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جع فرما كرمُ في كوزنده فرما ديا كويا جماري و قاحضورغوث اعظم رضي الله تعالى عنه نے تمام عالم كويہ سبق ديا كه جب جم رسول اللہ کے غلام، نبی یاک کے امتی خدا کی دین وعطا ہے اس شان کے مالک ومختار ہیں کہ مُر دے کوزندہ کر دیتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جواللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری خدائی کے پیشوا ہیں ان کی شان و شوكت كاعالم كيا موكا\_ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محاج کا جب یہ عالم ہے تو مخار کا عالم کیا ہوگا درود شريف: اندهااورمفلوج صحت ياكيا حضرت شیخ ابوالحن قرشی رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ میں اور حضرت شیخ ابوالحن علی بن ہیتی علیه الرحة و الرضوان حضرت يشخ محى الدين عبدالقا در جيلاني رضى الله تعالى عندكى خدمت ميس بيٹھے تھے كەحضرت كى خدمت ميس تاجر الوغالب بغدادي حاضر موااورعرض كياكدا يمير بسركارآب كرجيم وكريم نانا جان رسول التدسلي الله تعالى عليه والدوسلم \*\*\*\*

نے فر مایا کہ جس مخف کی دعوت کی جائے اس کو جا ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور میں آپ کواپیے مکان پر دعوت كى زحمت دينے كے لئے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آتا حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنے فر مايا اگر مجھے اجازت ملى تو آ وُل گا آپ نے مراقبہ کیااور فر مایا کہ میں ضرور آ وُل گا۔مقررہ وقت پر میں اور شیخ ہیتی آپ کے ہمراہ تا جرابوغالب بغدادی کے مکان پر پہنچے وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء مشائخ اوراعیان موجود تھے۔آپ کے سامنے دستر خوان لگایا گیا جس پررنگارنگ کے کھانے بینے ہوئے تھے اور دو تحف ایک بہت بڑا ٹوکرالائے۔جس کا مندڈ ھکا ہوا تقابية كرادسترخوان كيابك طرف لاكرركاديا كيا-ميزبان ابوغالب نے حضورغوث اعظم رضي الله تعالى عند كى خدمت میں عرض کیا کہ اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔آپ نے پچھنہیں فر مایا اپنا سر جھکائے رہے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کواجازت دی۔ اہل مجلس پرآپ کی ہیت اس طرح طاری تھی گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی ہیتی کواشارہ کیا کہاں ٹو کرے کواٹھا کریہاں لاؤ، وہ ٹو کرالا یا گیا جو بہت وزنی تھا پھرآپ نے مجھے اور شیخ علی ہیتی کو حکم دیا کہ اس ٹو کرے کو کھولو جب ہم نے ٹو کر اکھولا تو اس میں ابوغالب تا جر کا اندھااور فالج زدہ لڑ کا بیٹے ہوا تھا۔ آپ نے اس کود مکھ کرفر مایا فئے باؤن اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کے علم سے تو تندرست ہو کر کھڑا ہوجا آپ کے فرماتے ہی وہ لڑ کا تندرست شخص کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیاری اس میں موجود نہیں تھی اوروہ دوڑنے لگا۔ ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی پیرامت دیکھ کرمجلس میں شور بریا ہو گیا اورلوگ نعرے لگانے لگے اور قادری دولہا بغداد کے شہنشاہ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے ہے اس ہجوم میں ہے اٹھ کراپنی خانقاہ شریف میں آ گئے۔حضرت شیخ ابوسعید کیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الشتعالی عندالله تعالی کے حکم سے مادرزادا ندھوں اور برص والوں کو اچھا کرتے اور مُر دوں کوچلاتے ہیں۔ ( پجة الاسرار، ١٨٣ ، شخ عبدالحق ، زيدة الآثار، ٩٠) شفایاتے ہیں صد ہاجاں بلب امراض مہلک سے عجیب دارالثفاء ہے آستانہ غوث اعظم کا ہاری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصيبت ٹال دينا کام کس کا غوث اعظم کا درود شريف:

## آپ کی دعاہے تقدیر بدل گئی شخ ابوالمسعو وبن ابی بکرحر کی بغدادی رحمة الله تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابوالمظفر حسن بن قمیم تا جر ﷺ حماد وہاس رحة الشقالى عليه كى خدمت ميں حاضر بهوا اور عرض كياياسيدى! ميں تجارت كى غرض سے سفر كرنا جا بتا بول \_ اللہ حادر منه الله تعالى عليه نے فرمايا اگرتم نے اس سال سفر كيا توقتل كردئے جاؤ كے، اور تمہارا مال واسباب لوث ليا جائے گا۔ابوالمظفر تاجر بڑا جران و پریشان ہو کرمجلس سے باہرآ گیا اور حضورغوث اعظم بنی اللہ تعالی عد کی بارگاہ کرم میں عاضر ہوکرسفر میں جانے کی اجازت جا ہی۔سرکارغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندنے فر مایا اے ابوالمظفر تم سفر کرد۔ پیج سلامت لوث آؤ گے اور اس بات کی ضانت دیتا ہوں۔ ابوالمظفر تاجر سفر تجارت پر لکلا اور اپنا سامان ایک ہزار دینار میں فروخت کر دیا اور وہ ایک جمام میں نہانے کی غرض ہے گیا اور طاق میں ایک ہزار دینار کی تھیلی رکھ دی اور اے اٹھانا بھول گیااوراس مکان میں آگیا جہاں اس کا قیام تھااور گہری نیند میں سوگیا۔عالم خواب میں کیاد کھتا ہے کہ وہ ایک قافلے کے ہمراہ سفر کررہا ہے اور رائے میں عرب کے ڈاکوؤں نے اس قافلے پر جملہ کر دیا اور قافلے کے ہر خص کوموت کی نیندسلا دیا اورا یک ڈاکو نے اس کی گردن پر تکوار ماری جس سے گردن کٹ کرا لگ ہوگئی۔ وہ اس یریشان کن خواب سے بیدار ہوا اور کانینے لگا اور اے اپنی گردن پرخون کا اثر محسوس ہور ہاتھا اور کاری ضرب کا در د محسوس بور باتحاءا سے اپنارو پیدیاد آیا اور جمام میں دوڑ کر گیا ،اس کا ہزار دینار طاق میں رکھا ہوا تھا۔ بغداد شریف سفرے واپسی پراس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بزرگوں سے ملاقات کروں گا اور حضرت حماد دباس رمة الله تعالى عليه جوضعيف تحان كي خدمت من حاضر جوا\_حضرت حماد دباس رمة الله تعالى عليه في و يكين بي فرمايا: شيخ سدعبدالقاور جیلانی (ضیاشتانی منه) کے یاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور انہوں نے تم کوئل ہونے اورتمبارے مال کے نقصان سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ستر باردعا کی ہے جب کہ تباری تقدیر میں فل اور مال كا نقصان لكها تحاليكن الله تعالى في في عبد القادر شي الله تعالى مندكي دعا كى بركت سے تمباري تقديركوبدل ویااورصرف خواب میں اس کا منظر دکھا کرفتل اور مال کے نقصان سے بچالیا۔ پھر ابوالمظفر تاجر سر پھمے ولایت

سر کارغو حمیت \_حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی رحمت والی سر کار میں حاضر ہوا آپ نے فر مایاتم کوشیخ حماورحمة الله تعالی عله نے میری ستر دعا کا واقعہ سنا دیا ہے۔ ہمارے آ قاحضورغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا خدا کی فتم میں نے تم کولل سے اور تہارے مال کو تقصان ہے بچانے کے لئے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فضل وکرم میں ستر بار دعا کی جس کی وجہ ہے الله تعالى في تهاري تقدير كوبدل ديا اوربيداري كي چيز كوخواب مين دكها ديا۔ ( الجيد الاسرار، شخ عبدالحق د الوي، زبدة الآثار من ١٨٥٠) اورای مضمون کو ہمارے مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عندنے کیا خوب بیان کیا ہے خدا نے تہمیں محو و اثات بخثا بو سلطان لوح و قلم غوث اعظم ہے قسمت میری میرهی تم سیدهی کردو نكل جائے سب في و خم غوث اعظم خر لو جاری کہ ہم ہی تہارے كرو بم يه فضل وكرم غوث اعظم بُرى قسمت الجھى ہوگئ حضرت ابوالخضر حسيني بيان كرتے ہيں كەحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كے خادم كورات ميں كئي مرتبها حتلام ہوااورا سے ہرم تبنی صورت نظر آئی جن میں سے بعض سے تو وہ واقف تھااور بعض عورتوں کو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرا پنی خواب کی حالت بیان کرنا جا ہی تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سر کا رغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا : رات میں تم کو کئی باراحتلام ہوا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طافت وقوت ہے لوح محفوظ میں دیکھا تواس میں لکھا ہوا تھا کہ تو فلاں فلاں عورت ہے زنا کر ہے گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیازی میں تیرے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی برکت ہے بیداری کے واقعہ کوخواب میں بدل دیا اور تیری بری قسمت کواچھی بنادی۔ (قلائد الجواہر مین:۱۳۰)

مجد دا بن مجد ومرشد اعظم، نا ئبغوث اعظم، حضور مفتی اعظم، الشاہ مصطفے رضا بریلوی رض اللہ تعالی عنہ نے کیا جو قسمت ہو میری بری، اچھی کر دے جو عادت ہو بد، کر بھلی غوث اعظم مارا بھی بیڑا لگا دو کنارے حمهين نا خدائي ملى غوث اعظم اے ایمان والو! او پرذکر کئے گئے واقعہ کوہم باربار پڑھیں اور سرکارغوث، اعظم رض الله تعالی عند کی نسبت اور غلامی پر فخر و ناز کریں اور بارگاہ غوشیت میں فریاد پیش کریں کہ آتاومولی قادری دولہا ہم مریدوں کے بڑے چیر، و علیر رضی الله تعالی عندآ پ نے بری قسمت کو اچھی کیا ہے، ٹیڑھی نقد ریکوسد ھارا ہے آج ہم غلام ابن غلام پر بیثان ہیں ہم بردیا فرمائے، رقم کیجئے اپنے آستانہ کی بھیک عطا کیجئے اور ہم مریدوں کی جوقسمت بری ہواس کو بھی اچھی بناد بجئے اور میڑھی تقدیر کوسید هی فرماد یجئے ہم آپ کے ہیں اور اتنی کا بھیک دیجئے کہ ہمیشہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ر ہیں دشمن بہت زیادہ ہیں سب سے حفاظت فر مائے اور ہر میدان میں کا میا بی عنایت سیجئے۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تيرے ہاتھ ہے لاج يا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بح غم سے کہ بیڑے کے بیں نا خدا غوث اعظم درود شريف: اونتني تندرست موكئ عمر بن صالح حدادی نے ایک دن ہمارے پیارے آتا حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عند کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! مج کے لئے جانے کا ارادہ ہے اور میری اوٹٹی بیار ہے چلنے پھرنے سے قاصر ہے اور دوسری اونٹنی میرے یا سنہیں ہے میں بہت پریشان ہوں کہ جج کاسفر طے کیسے کروں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیاراونٹنی کوٹھوکر ماری اورا پنادست کرم اس کی پیشانی پررکھا تو بیاراونٹنی شفایا گئی اور چلنے پھرنے لگی اور عمر بن

المدوانواد البيان الممممد مدهد المدهد المدهد المدهد الموان المدهد الموان المدهد الموان المدهد المدهد الموان المدهد المدهد المان المدهد المدهد الموان المدهد المدهد الموان المدهد المدهد الموان صالح نے بیان کیا کہ میری بیار اوٹٹی حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے ایسی تندرست ہوگئی کہ ہم ای اوٹٹی پر بیٹھ کر جج کے لئے قافلے کے ساتھ چلے تو سارے قافلے والوں کی اونٹنیاں پیچھے رہتیں اور ہماری اونٹنی سب \_ آ گے آ گے چلتی۔ (بجة الاسرار شريف بص ٢٣١) اے ایمان والو! ہم غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہمارے سر کارحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شان کا ما لک بنا دیا کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ما درزا دا ندھوں کو آئکھ والا بنا دیا۔ مفلوجوں کو بیچے سالم کر دیا، جزامی اور برص والوں کواس مہلک مرض ہے نجات عطا کی۔ بیار و کمز درا ذمنی کو تندر سی اور طاقت وقوت عطا فرمائی تو الله تعالی نے اپنے پیارے حبیب، مصطفیٰ کریم صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو کتنی طاقت وقوت اور اختيارعطاكما بوكا\_ سر کاراعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے پیارے سر کار ، مدنی تا جدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم کے اختیارات کو بول بیان فرماتے ہیں: وہ زباں جس کو سب کن کی گنجی کہیں اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام ہم غریوں کے آقا یہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھوں سلام غوث پاک کے گیارہ نام مبارک کی تضیلتیں ہارے آتا بیران پیروش خمیر محبوب سجانی قطب ربانی گیار ہویں والے پیر حضور غوث اعظم وتلیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گیارہ نام مبارک نماز کے بعداور رات کوسوتے وقت اور مبح میں پڑھنا زیادہ ثواب ہےاوراس کے ورد سے دل کی نیک مرادیں بوری ہوں گی اور بلائیں دور ہول گی اور تمام نیک کا مول میں کامیابی حاصل ہوگی۔ (کتاب نافع الخلائق) اے ایمان والو! حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام میں بہت ہی فیض وبرکت ہے۔ اور جب ہم یاغوث المدد پکارتے ہیں تو ولیوں کے شہنشاہ حضورغوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبی مدداور ظاہری مددحاصل ہوتی ہے۔

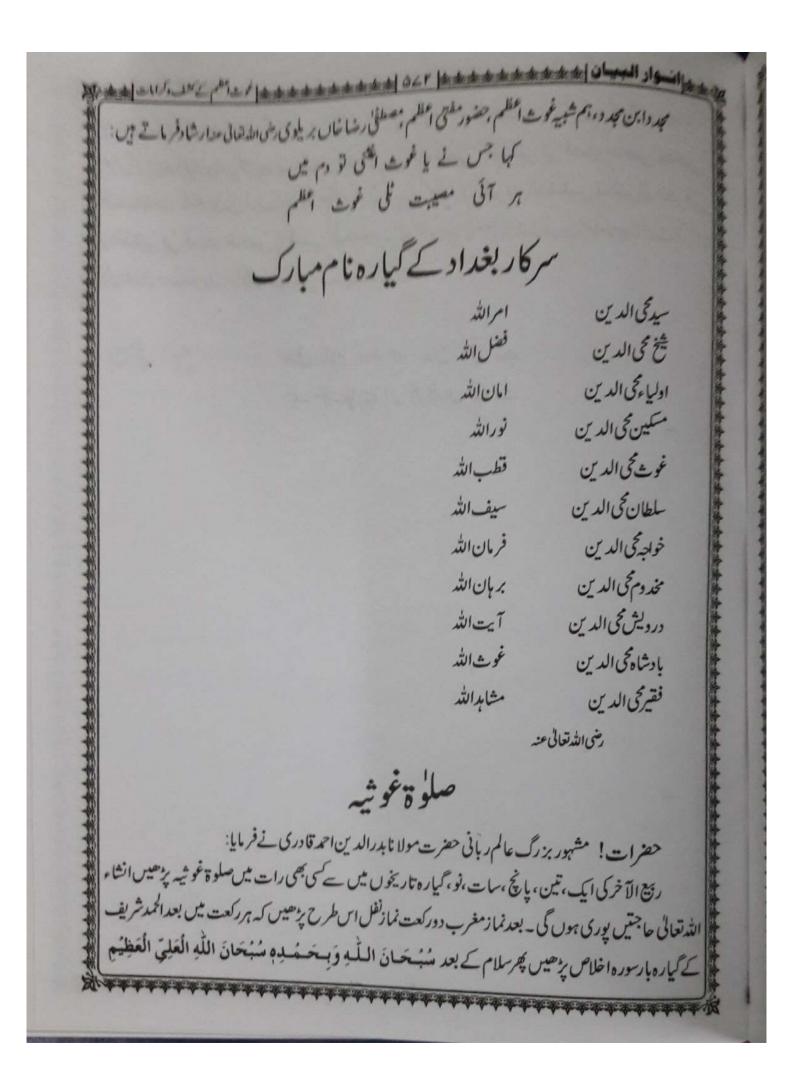

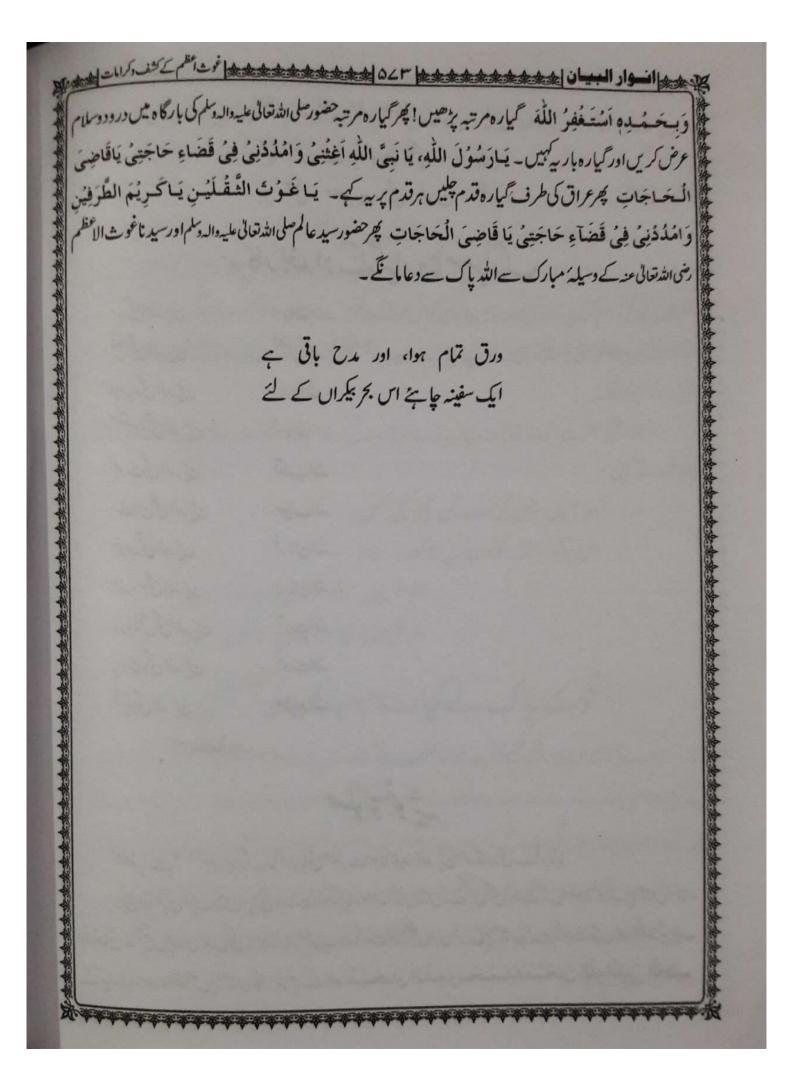

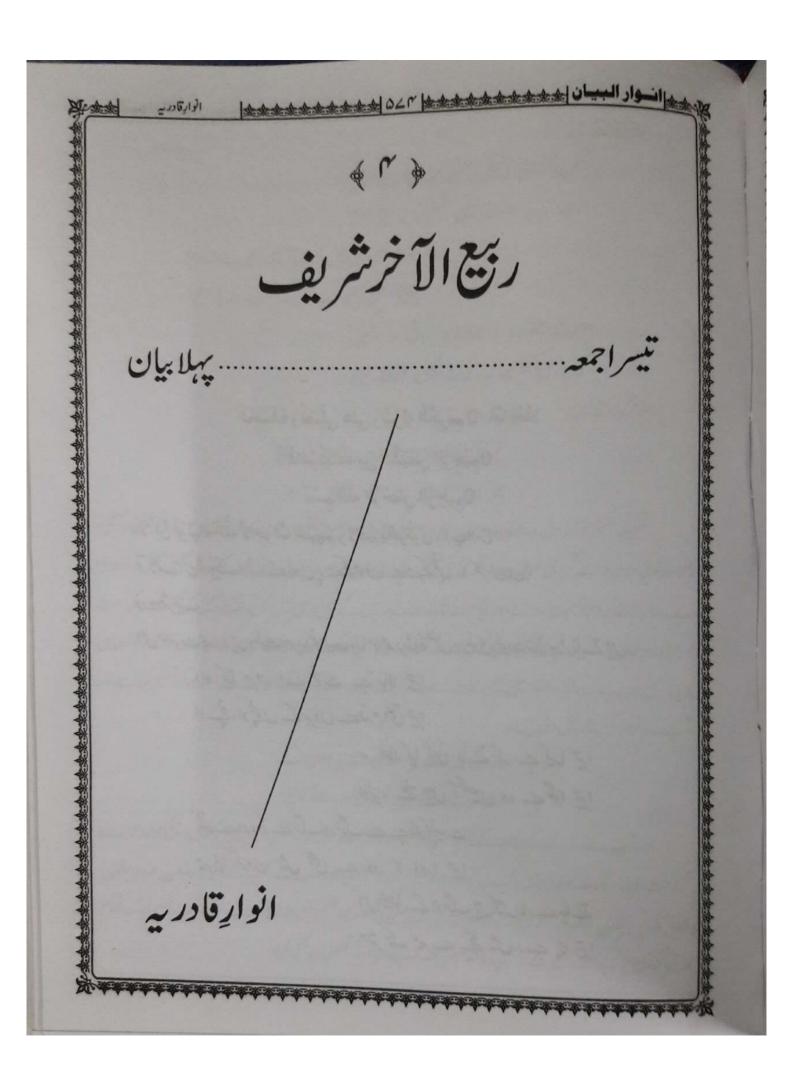



金金金金金金金金金 067 安全金金金金金金金金 الوارقادري اورفر ماتے ہیں: كس كلتان كونيس فعل بارى سے ناز كون سے سلم من فيض ند آيا تيرا رائ کی شریس کرتے ہیں ترے خدام باج کی نہر سے لیت نیس دریا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمير کون ک کشت یہ برسا نہیں جھالا تیرا اورفر ماتے ہیں: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوشفیع جو بيرا فوث ب اور لاؤلا بينا يترا تمہید:شنرادهٔ رسول، ہمارے بڑے دیر، ویران دیر، دنتگیر، ابواشنے ، ابومجہ، سیدعبدالقادر جیلانی هنی، حیثی رضی املہ تعالیٰ عنہ کی وَ ات گرامی صرف عام مخلوق ہی نہیں بلکہ اولیاء وعلماء اور اقطاب وابدال کے لئے بھی مشعلِ راہ رہی ہے۔اولیائے کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گےلیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف وکرامت اورمجامده وعبادت میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں اور اللہ تعالی نے آپ کوگروہ اولیاءوا قطاب وافراد واوتا د کا امام وسلطان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء متقد مین میں بہت ہے با کمال بزرگوں نے آپ کی ولایت و کرامت کوتشلیم کیا ہے اور آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں۔ جو ولى قبل تھے يا بعد ہوئے يا ہوں كے ساور کھتے ہیں دل میں بیرے آتا تیرا اورآپ کے زمانے کے وبعد کے جملہ اولیاء وعلماء اور تمام بزرگوں نے آپ کی پر ہیزگاری و نیکی اور ولایت و كرامت اور بارگاه خداوندى ميس آپ كى محبوبيت ومقبوليت كوتتليم كيا اورسب نے آپ كے علم قدرمي هاذه على ا رَقَبَةِ كُلِّ وَلِي اللهِ كُون كربر ملااعلان كياكه ياسيدى غوث اعظم رضى الله تعالى عند بي شك آپ كامبارك قدم میری گردن پر ہے اور بعض نے تو آپ کا قدم شریف اپنے سراور آ تھوں پر بھی لیا۔

خوب فرمایام پدقادریت،امام اہل سنت،امام احدرضا فاضل بریلوی ضی اللہ تعالی عندنے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونیے ،اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آئکھیں وہ ہے تکوا تیرا نی کا قدم غوث اعظم کے کا ندھے یر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ جس کی تلخیص پیش ہے کہ بڑے ہیں، حضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه کے بارے میں بعض کتا بوں میں لکھا ہے کہ مجبوب خدا جمحہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وہلم معراج کے لئے جب تشریف لے جارہے تھے تو براق پر سوار ہوتے وقت ہمارے پیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک حاضر ہوئی اور آپ نے کا ندھا شریف کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور صلى الله تعالى عليه والدوسلم اس يرقدم ركھكر براق يرسور مول \_تو اس موقع يرآ قا كريم ،مصطفىٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے اپنے شنہرادے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کونوازا کہ آپ کے کاندھے پراپنے پائے مبارک کورکھااور براق پرسوار ہوئے۔اور فرمایا کہ میرایاؤں تیری گردن پر ہےاور تیرایاؤں سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ بیرواقعہ مكه معظمه كي سرز مين يرجوار (ملخصا، فآوي رضويه، ج:١٢،ص: ٧٠) غوث اعظم نے بارہ برس کی ڈوبی تشتی ترائی ہمارے بڑے پیر مجبوب سجانی ،شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیر کرا مت بہت ہی مشہور ہے اور محفلوں میں علمائے کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لپ دریا بلیٹھی رور ہی تھی اتفا قأ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف گزر ہوا۔حضرت نے دریا فت فرمایا کہ کیوں رور ہی ہو؟ بوڑھی عورت نے عرض کی حضرت! بارہ برس ہو گئے ہیں اس دریا میں میرے لڑ کے کی بارات مع سامان ڈوب گئی اور میرا لڑ کا بھی ڈوب گیا۔ای کے غم میں یہاں آ کرمیں روز اندروتی ہوں۔آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بارہ برس کی ڈوئی کشتی بارات اور سازوسامان کے ساتھ سیجے وسالم نکل آئی اور بوڑھی عورے خوش ہوکر اسے مکان کو چکی گئی۔ ( فقادی رضوبیشریف،ج:۱۲،ص:۱۹۸)

حضرات! يدوه واقعه بجس كاكتابول مين ذكرنبين ملتا مرمجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل ر ملوی رضی الله تعالی عند نے بڑا ہی پیارا اور دلنواز جواب دیا ہے۔جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس ضابطه كابية چاتا ہے كە بزرگول كى طرف منسوب اگركوئى واقعەمشہور وزبان ز دخواص وعوام ہواوراس بيس كوئى شرعى قاحت نہ ہوتو اگر چہ کی متند کتاب میں نہ ہو ہرگز اس کا انکارنہیں کرنا چاہئے ، کیوں کیملم صرف کتابوں ہے ہی عاصل نہیں ہوتا بلکہ سینہ بسینہ بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: پہلی روایت اگر چەنظرے کتاب میں نہ گزری مگرزبان پرمشہوراوراس میں کوئی امر خلاف شرع نبیس تواس کا نکارنه کیا جائے۔ (فادی رضویہ، ج:۱۱،ص:۱۹۸) حضرات! دولہااور بارات مشتی کے ساتھ بارہ برس پہلے ڈوب چکے تھے۔ بارہ سال میں کیا ہوا ہوگا ،آپ خوب سمجھ سکتے ہیں نہ گوشت بچا ہوگا نہ ہی ہڑی۔اورکشتی بھی خرد برد ہو چکی ہوگی۔مگر ہمارے بردے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وعاکی بڑی شان ہے۔لب ملتے ہی باب اجابت کھل جاتا ہے اور سائل و بھکاری کی منت و مرادیوری ہوجاتی ہے بلکہ بری تقدیر بھی اچھائی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ خوب فرما یا مجد دابن مجد دحضور مفتی اعظم الشاه مصطفیٰ رضا بریلوی رضی الله تعالی عنه نے جو ڈولی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تحجے ایسی قدرت ملی غوث اعظم لکھے کو مٹا کر تو لکھنے یہ قادر کہ ہیں تیرے لوح و قلم غوث اعظم ایک مریدکادوس بے پیرسے مریدہونا جائز جیس سید قاسم علی صاحب قا دری سیدنا عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کے سلسلہ قا دریہ اور قا دری خاندان سے رید تھے گرنقشبندیہ سلسلہ کے کچھ مریدین، سر ہندشریف کے ایک تقشبندی بزرگ سے مرید ہونے پر انہیں ورغلایا جناب موصوف نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضار ض الله تعالیٰ عنه کی طرف رجوع کیا اور عرض کرنا جایا که کیا قادری سلسله کا ریددوسر سلطے میں جاسکتا ہے اور کیا ایک پیرکوچھوڑ کردوسرے سے مرید ہوا جاسکتا ہے؟ اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے سب سے پہلے بوے پیر حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عند

東東東北東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東 اورآپ کے خاندان وسلسلہ کی بزرگی و برتری کو بیان کیا کہ قاوری سلسلہ و خاندان سبسلسلوں سے افضل واعلیٰ ہے تو اس ملے کامریددوس سلطے سے مرید کیوں کر ہوسکتا ہے؟ پھر بیان فر مایا کہ تبدیل شیخ یعنی ایک پیرکو چھوڑ کر دوس سے م يد موناجائز وورست نيس اس لئے كوئى قادرى سلسلے كام يددوس سلسلے كے پير سے مريدنيس موسكتا\_ اعلى حضرت امام احمد رضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عنه لكهي بي -ہارے نزدیک خاندان عالیشان قادری سب خاندانوں ہے اعلیٰ وافضل ہے۔ تبدیل شیخ بلاضرورت شرعیہ جائز نہیں مديث من ارشادهوا : مَنُ رُّزقَ فِي شَيْءٍ فَلِيَلْزَمُهُ -یعنی جس کوجس چیز میں روزی ملی وہ اس کولازم پکڑ لے یعنی جوجس ہے متعلق اور فیض یا فتہ ہے اس سے لگا رب\_ (فآوي رضويه، ج:١١١، ص:١١١) سی کے بہکانے سے پیرہیں بدلنا جا ہے ورنہ سخت محرومی ہوگی: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عندسے بوچھا گیا کہ سوال: ﷺ سے بظاہر کوئی ایسی بات معلوم ہو جوخلاف سنت ہے تو اس سے پھر جانا (یعنی اس پیر کو چھوڑ دینا)کیماے؟ جواب: \_محروى اورانتهائى گرائى ب\_ (الملفوظ،ج:٩٠،ص:٥٥) حضرات! مگرخلاف شرع کام کرنے کی وجہ ہے جیسے نماز نہیں پڑھتایا پڑھتا ہے تو چھوڑ کے۔روزہ نہیں رکھتا، داڑھی کتر وا تاہے، دو چارانگوٹھیاں پہنتاہے وغیرہ ۔ توایسے کو پیر بنانا حرام ہے۔ اگراینا پیر کمز در ہےتو پیران پیرمد دفر ماتے ہیں مارے بڑے پیرشخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں: مُسريُدِي لَا تَسخَفِ السُّسة رَبّى عَـطَانِـىُ دِفُعَةُ نِـلُتُ الْمَنَالِيُ (قعيده فوثيه شريف) لعنی اے میرے مریدخوف نہ کر کہ تو کمزورہے ، اللہ تعالی نے مجھے طاقتور بنایا ہے۔

انوار البيان المهديد ولي ١٠٥ المديد وهديد اگر حضورغوث أعظم رضی الله تعالی عنے کے سلسلہ میں کوئی مرید ہوتا ہے اور جس کو پیرینایا وہ تی سیجے العقیدہ عالم عمل ہے اور اس کا سلسلہ سر کارغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک ماتا ہے تو اگر چہوہ پیر کمزور ہے اور ولایت وروحانیت ہے خالی ہے تو بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداس مرید کی مد دفر ماتے ہیں اور اپنے فیوض و بر کات وانو ار ک , ولتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔خوب فر مایا استاذ زمن مولا ناحس رضا بریلوی نے۔ مريدي لا تخف كهه كر تسلى دى غلامولكو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا تمام قادر يوں كو بخشش كى بشارت ہارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں۔ مجھے ایک کاغذ دیا گیا جواتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پنچے، اس کاغذییں میرے اصحاب اور مریدین کے نام ( لکھے) تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے اور جھے ہے کہا گیا کہ تمہارے ان سب مریدوں کوتمہاری وجہ سے بخش دیا گیااور میں نے دوزخ کے داروغہ سے یو چھا کہ کیا تمہارے یاس میراکوئی مرید ہے؟ تو داروغہ نے کہا ( کہ آپ کا ایک مرید بھی دوزخ میں ) نہیں ہے۔ (بجة الاسرار، ص: ٢٩٣) قادری ہوں شکر ہے رب قدر کا دامن ہے ہاتھ میں پیران پیر کا غوث اعظم کا ہاتھ مریدوں کے سریہ ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجھے الله تعالی کی عزت وجلال کی قتم ہے کہ إِنَّ يَدِي عَلَىٰ مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ میرا ہاتھ میرے مریدیراس طرح ہے جس طرح آسان (کاسابیہ) زمین پر۔اگرمیرام یدعمدہ (اچھا) نہیں تومیں توعمہ ہ (اچھا) ہوں، مجھے اپنے رب تعالیٰ کی عزت وجلال کی تتم کہ میرے قدم میرے رب تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں گے یہاں تک کہ جھے کواورتم کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ (بجہ الاسرار،ص:۲۹۳) قادری کر ،قادری رکھ، قادر بول میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے

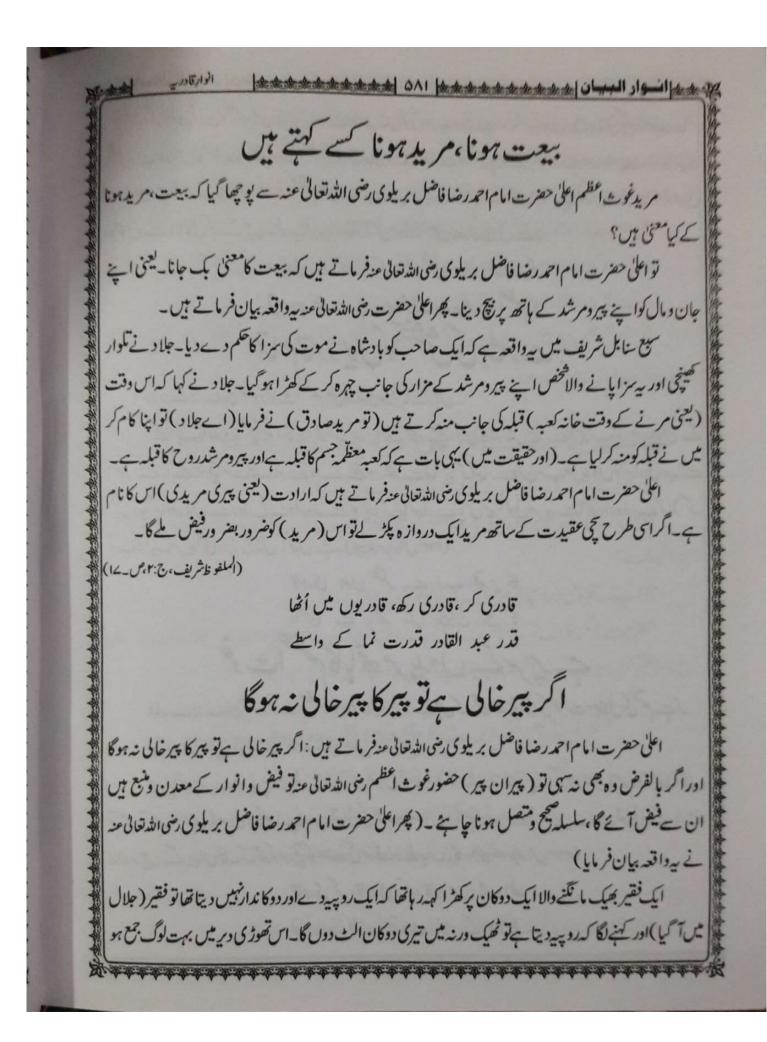

انوار البيان المهمهمهمه المهام المهمهمهمها سے اتفا قاایک صاحبِ دل ( یعنی ایک اللہ والے ) کا وہاں ہے گزرہوا جن کوسب لوگ جانتے تھے ) اور جن کے سب معتقد تھے۔انہوں نے دوکان دارے فر مایا کہ جتنا جلدی تم ہے ہو سکے اس فقیر کوروپیہ دے دوور نہ دوکان الث جائے گی تولوگوں نے عرض کی حضرت! یہ بے شرع، جاہل کیا کرسکتا ہے تو (اللہ والے نے) فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پرنظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی تو معلوم ہوا کہ یہ فقیرتو بالکل خالی ہے۔ پھر میں نے اس کے پیرومرشدکود یکھا تواہے بھی خالی مایا، پھراس کے شخ کے دریکھا توان کواللہ کاولی مایا اور دیکھا کہ وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب (ان کے مرید ے مرید) یعنی اس فقیر کی زبان سے نکے اور میں دوکان الث دوں ۔ توبات کیاتھی کہ پیرومرشد کا دامن مضبوطی کے ماتي يكر عبوع تقار (الملفوظ شريف،ج:٢٩٠٠) اے ایمان والو! صاف طور سے بتہ چلا کہ مریداگر کمزور ہے مگرایے پیرومرشد کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑرکھا ہےتو یقیناً فیوض و بر کات سے مالا مال ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیاہ تيرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بح غم سے کہ ہن بیڑے کے نا خدا غوث اعظم پیر کے شرا نط: آ قائے نعمت مجد درین وملت سرکاراعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ بیعت اس محض ہے ہونا جا ہے جس میں بیجار باتیں ہونا ضروری ہیں ورنہ بیعت جائز نہ ہوگی۔ (۱) تن صحیح العقیدہ ہو(۲) کم ہے کم اتناعلم ضروری ہے کہ بغیر کسی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب ے خود نکال سکے (۳) اس کا سلسلہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم تک متصل ہو کہیں منقطع نہ ہو (۴) فاسق معلن نه و (الملفوظ،ج:٢،ص:٢٦) مريد كيسا ہونا جاہئے: عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوي رضي الله تعالیٰ عنفر ماتے ہيں بہت سے لوگ بطور رسم بیعت ہوجاتے ہیں (مرید ہوجاتے ہیں) مگر بیعت کامعنی نہیں جانتے بیعت یعنی مرید ہونا ہے کہتے ہیں کہ حضرت پخی منیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرپیدوریا میں ڈوب رہے تھے،حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے ادر فرمایا بنام تھ مجھے دے کہ مجھے نکال لوں۔ تو حضرت بھی منیری کے اس مرید نے عرض کی ، یہ ہاتھ تو حضرت بھی

سپری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے چکا ہوں ، اب دوسرے کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔حضرت خضر علیہ السلام عاب ہو گئے اور حضرت کی منیری رضی اللہ تعالی عن تشریف لائے اوراس مرید کودریا سے نکال لیا۔ (الملفوظ،ج:۲،ص:۲۸) اے قادر ہو! ہم قادر بول کے قبر کے اجالا ، آخرت کے سہارا ، ہمارے پیران پیرشخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کا فرمان ہے کہ اگر میرے مرید کا پردہ شرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو وہیں سے میں اسے ڈھانپ دیتا مجد دا بن مجد دحضور مفتى اعظم مندالشا ومصطفے رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں۔ خر لو ماری کہ ہم ہیں تہارے كرو بم يه فضل وكرم غوث اعظم تههيل محوداثات تخشا هو سلطان لوح و قلم غوث اعظم مريد كى نگاه ميں پيرومر شد كامقام ہمارے بڑے پیر، پیران پیرشنخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عند لکھتے ہیں کہ مرید کے لئے ضروری ہے کہ اس کواپنے پیرومرشد پرتکمل یقین اور پختہ عقیدہ ہو کہاس وقت میر بے پیرومرشد سے بزرگ اور نیک اور کوئی دوسرا شخ و پیرنہیں ۔اس یقین اورعقیدہ ہےاس کواپنے اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اوراللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اس مرید کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے گا اور وہ مرید جو کچھ پیرومرشد کی خدمت انجام دے رہا ہے اس کی وجہ سے آفت ومصیبت سے محفوظ رہے گا اورسلسلہ کی نسبت کی برکت سے وہ تمام خطرات سے بچار ہے گا اور پیرومرشد کی زبان ہے بھی وہی بات نکلے گی جواس کے لئے مناسب ہوگی ۔اور بڑے پیرحضورغوث اعظم رضیاللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ م يدكوجا ہے كه پيرومرشد كى مخالفت كى حال ميں نہ كريں كه پيرومرشداورمشائخ كى مخالفت مريد كے حق ميں زہر قاتل ہے ( یعنی ایباز ہرجس سے مرنا ہی ہے ) اس لئے پیرومرشد کی نہ کھل کرمخالفت کرے اور نہ کسی تاویل کے ساتھ،اورم یدیرلازم ہے کہ کوشش کرے کہاہے پیرومرشد سے اپنا کوئی راز اورا بنی کوئی حالت چھیا کرندر کھے اور پر دم شدا گر کوئی حکم دے تو اس کوکسی کونہ بتائے اور اس کو بجالائے۔ (غدیة الطالبین من: ١١٧)

جس مخص کو جھے سے نسبت حاصل ہے وہ بھی میراہے ابوالثیخ سیدعبدالقاور جیلانی رضی الله تعالی منے فرمایا: جس مخص کو مجھ سے نسبت حاصل ہے اس کو کعبة الله ہے بھی وابنتگی حاصل ہو جائے گی ،خواہ اس کے اعمال پہندیدہ ہوں یا ناپہندیدہ ہوں پھر بھی وہ میرے ہی صحبت مافتكان وجا بخ والول مين شار بوكار ( كجة الاسرار بس ٢٩٥، قلاكدالجوابر ، ص ٥٢: اور فرمایا جو مخص میری طرف منسوب موااور میرانام لے،اس کواللہ تعالیٰ قبول فرمائے گااوراس پرمهربانی كر كا اگر چدوه بر على والا ب مكر وه بير بر بيرول ميں ب- بے شك بير بر بات الى نے جھے سے وعدہ فرمایا ہے کہم بدوں اور میرے ہم مذہبول اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ( الاسرار من ٢٩٥٠) حضرت مولا ناجميل الرحمن رضوي فرمات بين: مریدی لاتخف کهه کرتسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا جوایے کو کے میرا، مریدوں میں وہ داخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آتا غوث اعظم کا م بدصارق کی دعانے چورکوم شد کامل بنادیا عاشق امام احدرضا علمبر دارمسلك اعلى حضرت، رئيس القلم حضرت علامه مولانا ارشد القادري عليه الرحمه كي زباني ملاحظة فرمائي. عراق کامشہورڈ اکوعبداللہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام یانے کے لئے پرومرشد کا ہونالازی ہے، اس مقصد ہے سرفرازی وکامیابی کے لئے عبداللہ بھی پیرومرشد کی تلاش میں تھا مگرنیک وسیح لوگ آسانی کے ساتھ نہیں ملاکرتے مگرجس پرخدائے تعالیٰ کافضل وکرم ہوجائے۔ آج پوری رات عبداللہ نے روروکر گزاری تھی کہ البی! مجھے میرے پیروم شدسے ملادے۔آخرصیح ہونے والی تھی اور عبداللہ نے بھی فیصلہ کرہی لیا تھا کہ آج مريد ہوجانا ہےاور سے جوسب سے يہلے ملے گااى كو پيروم شد بنالوں گاعبداللدرات بحرجا گاتھا،خوب دعائيں مانگی تھيں، عبدالله نماز فجر کے لئے گھرے لکا ،ایک چورجس کانام کی تھا، چوری کر کےرات کے اندھرے میں بھا گاجار ہاتھا کہ

ے اس کے بال کوتر اشااور اللہ تعالی کی عطاکی ہوئی طاقت وقوت سے مند ولایت وقطبیت پر بیٹھا دیا اور اس کا ہاتھ

|一日に | 日本主意大学を大学を大学を大学を大学を大学を大学を大学 در عضرعليدالسلام كے ہاتھ ميں دے ديا اور فرمايا كداس جگه يرجا كرعبدالله كوم يدكر واور پھرائے مقام پرجاؤ۔ حضرات! ایک سے مریدی دعانے بچی چورکوولی وقطب اور مرشد کامل بنادیا۔ (سوانح غوث وخواجہ من :۱۷) اعلى حضرت امام احمدرضا فاصل بريلوى رضى الله تعالى عدفر مات بين: بے نشانوں کا نشاں متا نہیں منتے، منتے نام ہو ہی جائے گا سائلو! وامن تخي كا تقام لو کھ نہ کھ انعام ہو ہی جائے گا درودشريف: حضورغوث اعظم کے ارشادات شنرادہ رسول، سلطان الاولیاء ہمارے بوے پیر، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات وفرمودات جو جاندوسورج سے زیادہ روش اور زر و جواہرات سے بڑھ کر بیش قیمت ہیں اور ہر دور کے مسلمانوں کے لئے اور خاص کر ہم قا دری مریدوں کے لئے ہدایت ورہنمائی کاسر چشمہ ہیں۔ملاحظہ فرمائے۔ نماز کے بارے میں: بڑے پیرحضورغوث اعظم رض اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ نماز رب تعالی کی خوشنو دی اورانبیاءکرام کی سنت اورایمان کی اصل اورنماز ،نمازی کے قبر کاچراغ اور منکرنگیر کے سوال کا جواب اور قیامت تک كے لئے قبر میں ایک عمكسار دوست كى طرح ب\_ (غنیة الطالبین من ١٥٠٤) اور فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں دین کاستون ہیں۔اللہ تعالی بغیر نماز کے دین کو ( یعنی کوئی نیک عمل ) قبول نہیں فرمائے گا۔ (غدیة الطالبین، ص: ٥٠٨) اور فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو حقیر سمجھے گالیعنی نماز کو وقت پرادانہ کرے اور نماز کو سنت کے مطابق نه ادا یے تواللہ تعالیٰ اس بندے کو پندرہ سزائیں دے گا۔ چھتم کے عذاب مرنے سے پہلے، تین مرتے وقت، تین قبر میں،اور تین قبرے اٹھتے وقت۔

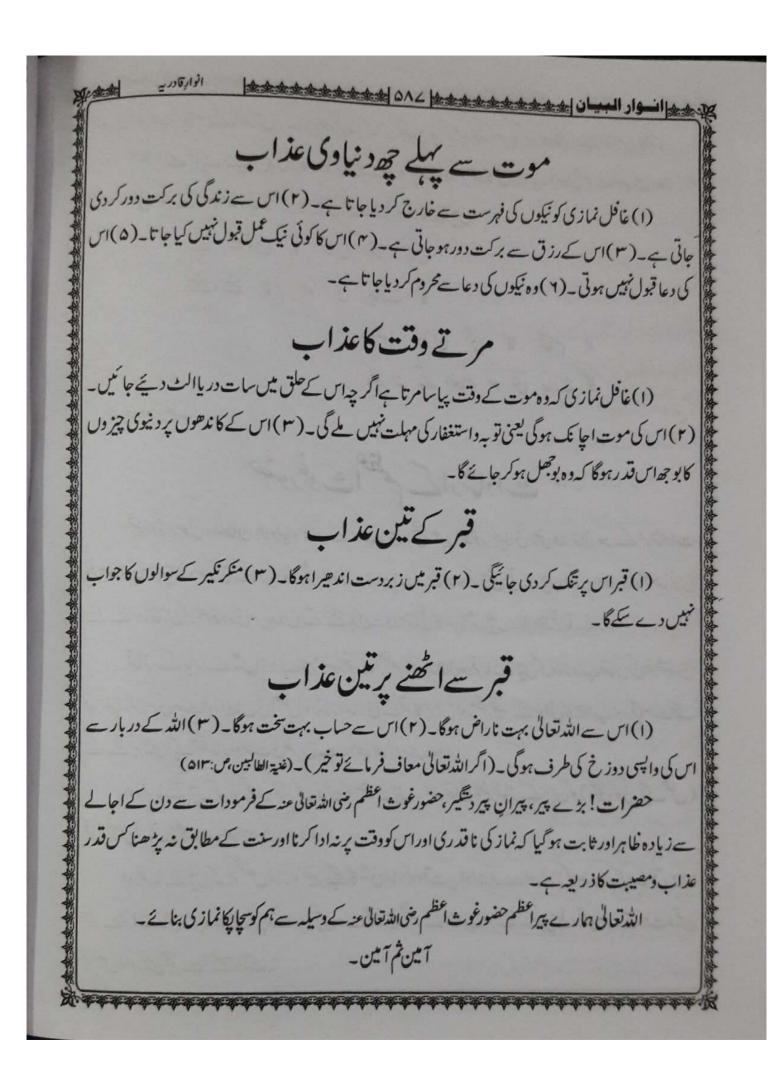

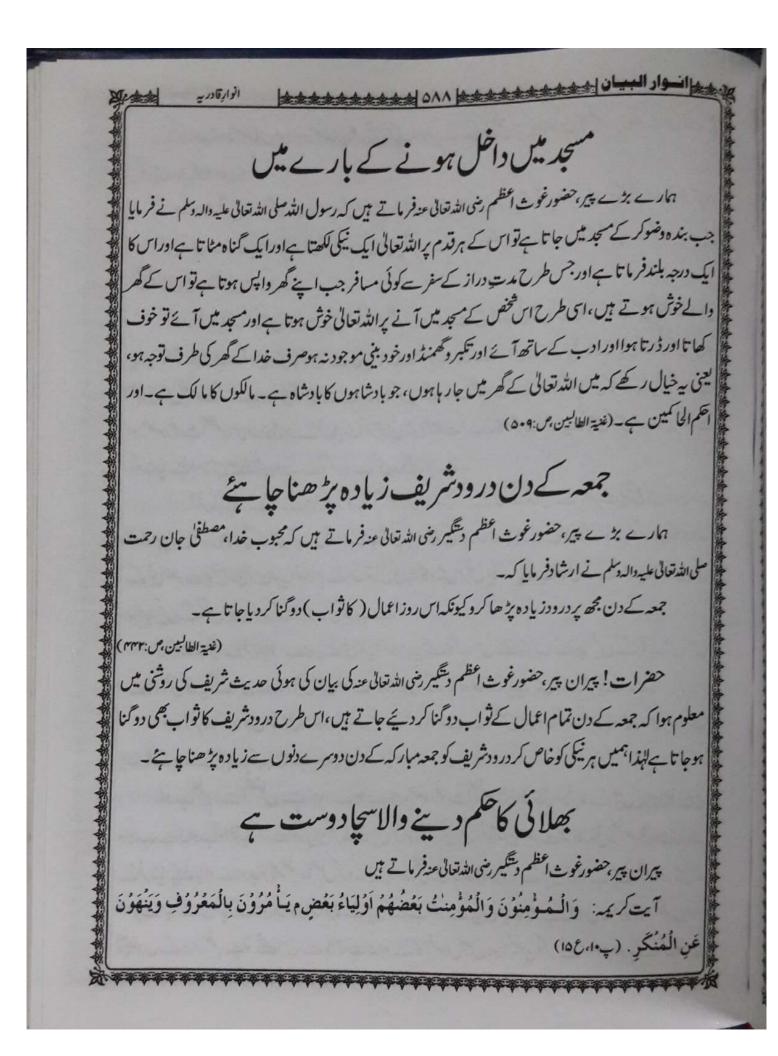

ترجمہ:اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی ہے منع كري \_(كزالايان) حديث شريف جعبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا كتم يرضر ورى ب كتم بهلائي كاحكم دو اور بری باتوں ہے روکو در نہ اللہ تعالیٰ تمہار ہے نیکوں پر تمہارے بروں کو ضرور مسلط کر دے گا پھر نیک لوگ دعا کریں کے مگران کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اور! فرمایا کهاگرممکن ہوتو امر ونہی (نیکی کا علم اور برائی ہے منع) ہنہائی میں کرو کیونکہ تنہائی میں نصیحت کادل پرزیادہ اثر ہوتا ہے اور آ دی بری باتوں سے پچ جاتا ہے۔حضرت ابوالدر داءرضی اللہ تعالیٰءنہ فرماتے ہیں کہ جو مخص کی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کوسنوارتا ہے اور جولوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ گویا اس کاعیب بیان کرتا ہے اورحضورغوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فر مایا كه اگر تنهائي ميں نصيحت كرنے كا اثر نه ہوتو ایسے مخص كوعلى الاعلان نصيحت كرناجا بيا اوراس سلسله ميں دوسر اوكوں سے بھى مدولينا جا ہے۔ اور! فرمایا ہمارے بڑے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیشع بن نون علیہ السلام پروی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے جالیس ہزار نیکوں اور ساٹھ ہزار بروں کو ہلاک و برباد کروں گا تواللہ کے نبی حضرت پوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پارب تعالیٰ برے تو اپنے اعمال بدکی سزایا تیں گے لیکن نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیاوجہ ہے؟ توالله تعالی نے فرمایا (اے میرے نبی علیہ السلام یہ نیک لوگ اس لئے ہلاک کئے جائیں گے ) کہ میں جس ے ناراض تھا باوگ اس سے ناراض نہیں ہوئے اور بروں کے ساتھ کھانے پینے میں برابرشر یک رہے۔ اور! فرمایا كدرسول الله صلى الله تعالى عليه داله وسلم نے فر مایا: سب سے افضل جہا د ظالم حاكم (با دشاه، امير، دولت مند) كسامة حق بات كهدوينا ب- (فدية الطالبين، ص:١٢١) ا دب علم سے افضل ہے: ہمارے بڑے پیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ہرمومن پر واجب ہے کہادب کواختیار کرےاور بیان فرماتے ہیں کہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: پہلے باادب ہو جاؤ پھرعلم حاصل کرو۔ابوعبداللہ بلخی رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ادب پہلے علم بعد میں۔ حضرت عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کوتمام الگوں اور پچپلوں کے برابرعلم ہے تو مجھے اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس نہیں ہوتالیکن اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ فلال

مخص کوادب نفس حاصل ہے تو مجھے اس سے ملنے کی آرزوہوتی ہے اور ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہوتا ہے۔ (غنية الإطالبين،ص:١٢٧) كسى عالم كي صحبت ميں بيٹھنا جا ہے ہمارے بڑے پیر حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم نے فرمایا کہا ہے عالم کی صحبت میں میٹھوجو یا نچ چیز وں کوچھڑا کریا نچ چیز وں کی ترغیب دیتا ہو۔ (۱) دنیا کی رغبت سے نکال کرعبادت کی ترغیب دیتا ہو۔ (۲) ریا، دکھاوا سے نکال کر اخلاص کی تعلیم دے۔(۳) تکبروگھمنڈے چھڑا کرتواضع وانکساری کی ترغیب دے۔(۴) کا ہلی اورستی ہے بچا کر پندونصیحت كرنے كى ترغيب دے۔ (۵) جہالت سے نكال كرعلم كى ترغيب دے۔ يا سيخ عبدالقاور جيلاني شَيْئًا لِلَّهِ كاوظيفه: مقصد كوحاصل كرنے اور دشمنوں يركاميابي كے لئے بہت كامياب وظيفه ب-علماء وصوفيه نے لكھا ہے كہ كى بھى مقصد كى تكميل كے لئے رات كوسوتے وقت ايك ہزار مرتبہ یڑھ کر داہنے ہاتھ پر دم کر کے زیر گلا داہنے کروٹ بر سوجائے ہر حاجت ومراد پوری ہوگی یا خواب میں اس کے حل کی تدبیر بتا دی جائے گی حضورغوث اعظم رض الله تعالی عند کے اس نام کی برکت ہر دور میں دیکھی گئی ہے۔ بادشاہ ہند حضرت اورنگزیب عالمگیرعلیہ الرحمة والرضوان نے بھی اپنی تلوار پر کندہ کرایا تھا، جس سے ہزاروں کا فروں کوموت کے گھاٹ اتاراتھا۔ آج بھی دہلی کے لال قلعہ میں آپ کی وہ تکوارمحفوظ ہے جس پرجلی حروف میں لكهاب يا سَيدنا الشَّينحُ عَبُدَ الْقَادِرُ جِيلانِي شَينًا لِلْهُ لِعِن اعمار عروارشَّخ عبرالقاور جيلاني آپ الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہمیں کچھ عطا سیجئے اور مدد کیجئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ض اللہ تعالی عنداین کتاب الا نتباہ میں مشکلات کے لئے لکھتے ہیں کہ پہلے دورکعت نماز پڑھے اس کے بعد ایک سوگیارہ بار درود شریف پھرایک سوگیارہ بارکلمہ تبحید ،اس کے بعد ایک سو كياره مرتب يَا شَيْخُ عَبُدُ الْقَادِرُ جِينَلانِي شَيْنًا لِلَّه يرْ هـ - خلاصه: (قاوي رضويه ج:١٢ م. ١٠٩) ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکرال کے لئے

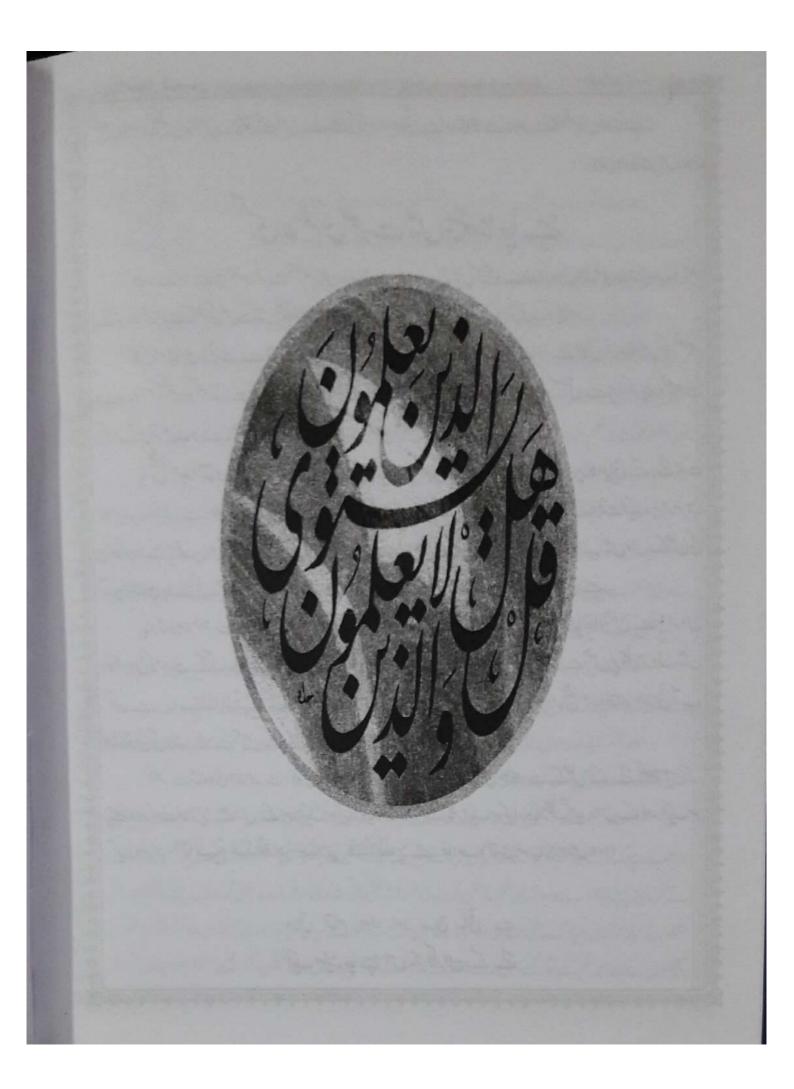

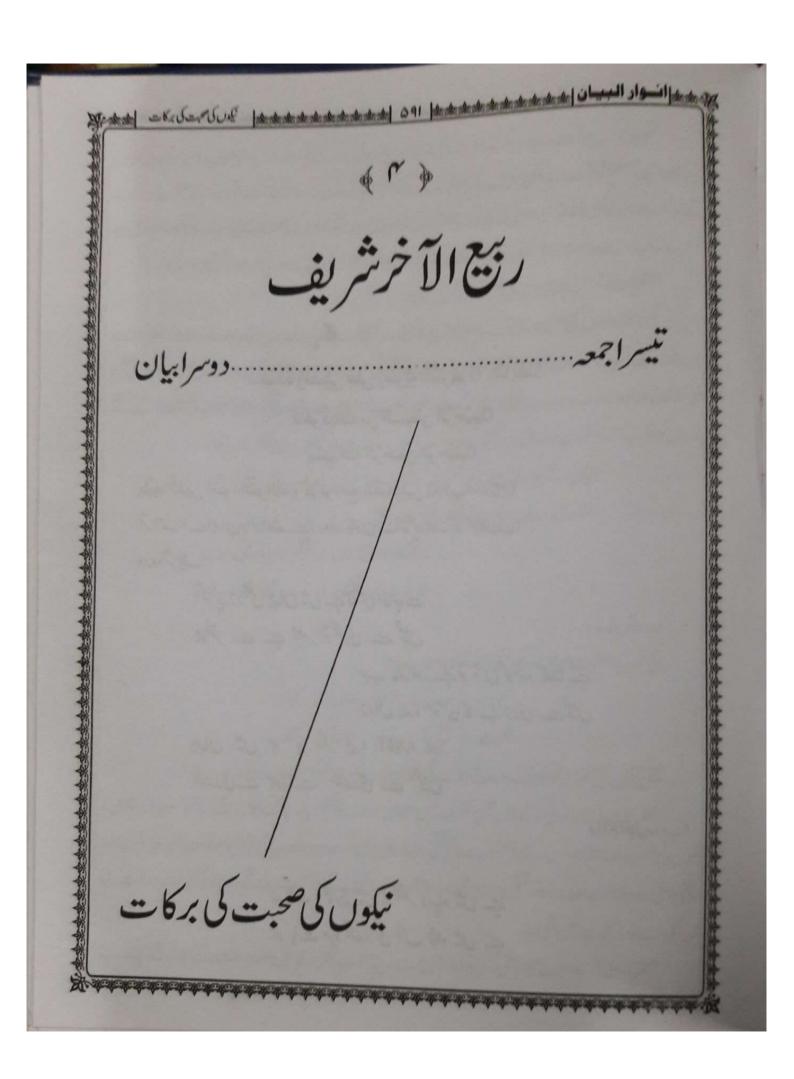



انوار البيان المحمد مديد عليه عاده المحمد مديد البيان المحمد مديد البيان المحمد مديد المحمد تمہید: یدورست ہے کہ تخت وتاج کی طاقت، اور مال وزر کی قوت اور بادشاہوں، امیرول کی شان وشوکت ایک مسلم حقیقت ہے لیکن صرف جاردن کے لئے ،مگراولیاءاللہ کی روحانی طاقت وتوت اپنی عظمت دبرکت کے لحاظ سے بہت ہی بلندر مین منزل ہے اور بادشاہوں امیروں اور مالداروں کی صحبت میں جانے والاعام آدی ہی نہیں بلکہ بہت سے عالم ومولانا کہلانے والوں کودیکھا گیا کہوہ بھی صحبت کی وجہ سے دنیا داراورو گنہگارہو گئے۔ حضرات! پیہے جیسوں کی صحبت ولی تاثیر۔ مر الله والول كي صحبت ميل آنے والا بُراہے تو نيك \_كنهار ہے تو يارسا۔ ير ميز گاراورالله والا بنما نظر آتا ہے اس وقت میں آپ کوروحانی طور پر اجمیر مقدس اور بغداد معلیٰ کی سیر کراؤں اور بتاؤں کہ ہمارے پیرحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداور ہمارے پیارےخواجہ ہند کے راجہ حضورغریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذراسی صحبت ونصیحت نے گتنے چوروں کوقطب اور ڈاکوؤں کوابدال اور گنهگاروں ،خطا کاروں کونیک وصالح اور پر ہیز گار بنادیا تھا۔ جہاں میں جو ہر اگر میرا آشکارا ہوا قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں نہ تخت وتاج میں نہ لشکر وسیاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی اک نگاہ میں ہے درودشريف: سي فرمايا حضرت مولا ناروم رضى الله تعالى عندني: صحت صالح ال صالح كند صحبت طالح ترا طالح كند یعنی نیکوں کی صحبت بچھ کو نیک وصالح بنادے گی اور بروں کی صحبت بچھ کو برابنادے گا۔ حضرات! الله تعالى نے اس آية كريمه ميں ايمان والوں كو حكم ديا ہے كہ سچوں كے ساتھ ہوجاؤ۔ سچوں، نکوں کی صحبت اور اللہ والوں کے دامن سے وابستگی بہت ہی بردی نعمت ودولت ہے کہ قطرہ ہوتو دریا بن جاتا ہے اور ادنی ،اعلی ہوجاتا ہے اور بد ہوتو متی ویر ہیز گار ہوجاتا ہے اور نیکوں کے دامن سے لگےرہنے کی برکت ورحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرات! ہواجب تیز چلتی ہے تو درختوں سے سے خوب جھڑتے ہیں اور درخت سے جدا ملکے کھلکے سے

عد اندان المدان المديد و مديد المديد کو ہواا ہے ووش پر اڑاتی ہے اور جہاں تی میں آیا وہاں چھینک ویتی ہے بھی روڈ پرتو بھی نالی میں اور بھی کوڑ كباز كے مقام يراور بيد بياس ولا جار نظرة تا ہے مرايك پيدايا بھى نظرة يا جواہے مقام ير بردامحفوظ اور سلام ہے۔ ہوا کا جموع آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آئے آئی ہے اور چلی جاتی ہے، طوفان کا کوئی خطرہ نہیں۔ جب ہم نے اس ملكے مسلك كرورونا توال يے معلوم كياكہ تھے ہوا كيول نبيس اڑاتى ۔ وہ دوسرا پية تو ہوا ميں اڑر ہا ب اور ادھ اوظر گراور پڑر ہاہے اور ادھر، ادھر گرا، پڑانظر آر ہاہے۔اور تواپنی جگہ برمحفوظ و مامون ہے، تومحفوظ و مامون ملکے تھلکے ہے نے جواب دیا کہ میں بلکا پھلکا، کمزورونا تواں ضرور ہوں گرایک بھاری بھر کم مضبوط پھر کے بنیجے دبا ہوا ہوں۔ و یکھنے بھی کمزورو با تواں کے ہاتھ میں ایک مضبوط و طاقتور کا دامن ہے، اس لئے ہرغم سے بے نیاز اور ہرخطرے سے محفوظ ہوں۔ گویا مجھ کوایک مضبوط وسلہ مل گیا ہے اور وہ پیۃ جس کو ہوااڑ ار ہی ہے اور ادھرا دھر گرار ہی ہے ،اس کو کمی مضبوط کا وسلنہیں ملاہے۔ بلاتمثیل جتنے بدعقیدے ہیں وہ قیامت کے دن تن تنہا نظر آئیں گے اور قیامت کا ہوش رباطوفان ان کو اڑائے پھرے گااوران کو ہلاک و ہر باد کر کے رکھ دے گااور ہم غلامان غوث وخواجہ ورضا ہی مسلمان کمزور و نا تواں اور گنبگار ضرور ہیں مگر ہارے ہاتھوں میں ہارے پیرومرشد کا دامن ہے۔ ہارے ہاتھوں میں ہارے مرشد اعظم حضور مفتی اعظم کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت امام احدرضا کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں سرکار مخدوم اشرف کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں شاہ برگات کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہند کے راجہ پیارے خواجہ حضور غریب نواز کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں پیران پیرحضور غوث اعظم دسکیر کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں صدیق وعمر،عثان وحیدررضوان الله تعالى عليهم اجمعين كادامن باورهارے باتھوں میں محبوب خدامحم مصطفیٰ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم كا دامن ہے۔ خوب فرمایاامام ابل سنت ، اعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی رضی الله تعالی عندنے ول عبث خوف سے ينة سا الرا جاتا ہے یلے لگا سی بھاری ہے بھروسا تیرا ایک میں کیا میرے عصال کہ حقیقت کتنی جھے سے سولاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

واد البيان المعدم و المعدم و ١٥٥٥ المعدم و المعد آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے الله كے حبيب، ہم بياروں كے طبيب، مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فر مايا السمَار عُ عَلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمُ مَنُ يُتَحَالِلُهُ (مَكَاوَة شريف، ص١٩٨، كَشْف الْحَوْب، ص١٩٨) یعنی آ دمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہرایک کود کھنا جا ہے کہ اس کا دوست کون ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں ثنيرم كه در روز اميد و بيم بدال را به بخشد به نکال کریم لعنی قیامت کے دن اللہ کریم برے بندوں کواینے نیک ومحبوب بندوں کی وجہ ہے بخش دے گا۔ نیک بندول کی پیچان حديث شريف: ايك مرتبه أقاكر يم مصطفى رحيم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في صحابه كرام عفر مايا الا أنبي محكم بخِيَار كُمْ - كيامين مهمين نيك بندول كى پيجان بتاؤل توصحلبهٔ كرام رضى الله تعالى عنم منا بكلى يَا رَسُولَ اللهِ -بال! يارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم \_ بهجيان بتاديجيئة وأقاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے فرمايا خيسار من الَّذِينَ إِذَا رَبُّوا ذُكِرَ اللَّهُ (مَثَوة شريف بص ١٩٩) لعنی تم میں نیک (اللہ والے) لوگ وہ ہیں جن کے چبرے کودیکھوتو خدایا دآئے۔ حضرات! میں نے خود جن کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے جیسے مرشدی الکریم عارف حق، ولی کامل حضرت مولا نابدرالدين احمد قادري رضي الله تعالى عنه مصنف سوائح اعلى حضرت اورمر شداعظم مجددا بن مجدد، قطب عالم ،حضور مفتى اعظم مندرض الله تعالى عنه اورمر دحق ، قطب زيال حضور مجامد ملت رضى الله تعالى عندان بزرگول كاچېره ايسا بى تھا جيسا حديث شریف میں بیان ہوا ہے کہ چبرہ دیکھوتو خدایا دآئے ۔ مگرافسوس کہاب ایسے چبرے کہاں ہیں۔ ارْتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آیا کہ یابند نشمن ہو گئیں

٨١١نـوار البيان المديد و مديد ١٩٥ المديد و دور اصحاب كهف كاكتا حضرات! چند نیک لوگ الله والے دقیانوس بادشاہ کےظلم و جرسے تنگ آ کراپنے ایمان وعقیہ ہ کی حفاظت کے لئے شہر چھوڑنے پرمجبور ہو گئے جب رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو دنیا پر بچھا دیا۔اور جب دنیا خوب اندھیروں میں ڈوب گئی تو بیاللہ والے نیک لوگ د بے یاؤں ، دھڑ کتے دل کے ساتھ، بادشاہ اوراس کے سیاہیوں سے بچتے بچاتے نکلے تو ایک کتاان اللہ والوں کے پیچھے بیچھے چلاتو عالم محبت میں نیکوں نے اس کتے سے کہا کہ ہم لوگ حیصیہ کرتو جا رہے ہیں اور اگرتم نے بھونک دیا تو ہم پکڑے جائیں گے تو اس کتے نے بزبان حال عرض کیا کہ اے اللہ والو! وہ کتے اور ہوتے ہیں جواللہ والوں پر بھو تکتے ہیں، ہم تواللہ والوں کی خدمت کے لئے ساتھ چل رہے ہیں۔ الله والےشہر سے نکل کر پہاڑی کے غار میں پہنچے اور عبادت وریاضت میں مشغول ہو گئے اور وہ کتا باادب غار کے منہ پر ببیٹھار ہا،اللہ تعالیٰ کواس کتے کا بیاد ب اورا بنے نیک بندوں کی محبت وخدمت اس قدر پیندآئی کہ اُس كُتَّ كاذكرة رآن كريم مين فرمايا: وَكَلُّبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدُ ط (پ،١٥٥) ترجمہ: اوران کا کتاا بن کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غارکی چوکھٹ یر۔ ( کزالایمان) حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں مگ اصحاب کہف روزے چند یے نکاں گرفت مردم شد یعنی اصحاب کہف کا کتا چندروز نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آ دمی بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں بیٹھ کر کا فرہو گیا،جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكُ ج لعنى اعنوح عليه السلام! وه آ پ كا الل بيت بى نهيس كيونكه إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح ق (١١٠٥) اس کے عمل اچھے نہیں۔ وہ بروں کی صحبت سے کافر ہو گیا ہے اصحاب کہف کی خدمت وصحبت سے وہ کتا قیامت کے دن انسان کی شکل میں کنعان کی جگہ جنت میں جائے گا۔اور کنعان،حضرت نوح علیہالسلام کا بیٹا برول کی صحبت کی وجہ سے کا فر ہو گیااور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔

انوار البيان المعلى اے ایمان والو! بروں کی صحبت سے دور بھا گو،خوب غور کرلو کہ جب کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر بروں کی صحبت سے کا فرہو گیا اور جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہماری اوقات ہی کیا ہے۔لہذا ہم کو جا ہے کہ ہم بروں کی محت سےدورر ہیں۔ اور کتا نیکوں، اچھوں کی صحبت و خدمت کی وجہ سے قیامت کے دن آ دمی کی شکل میں کنعان کی جگہ جنت کا دولها بناما حائے گا۔ الله اكبر! نيكول اور الله والول كى غلامى اور صحبت كاصله كتناعظيم ب\_ جب ايك كتاجنت كاحقدار موسكتا بي تو ہم قادری،چشتی،رضوی غلام ایے غوث وخواجہ اوررضا کی غلامی کی نسبت سے بےشک وشبہ جنت کے حقد ارہیں۔ خوب فرما یا اعلی حضرت پیار بر رضا ، ایتھے رضا ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے: بھے سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے جھے کونبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا درود شریف: صحبت كااثر ضرور موتاہ حضرات! صحبت كااثر ضرور ہوتا ہے اور وہ اثر ايك اليي چيز ہے جس كى بدولت انسان ميں انقلاب آجاتا ہے۔اگرا چھے کی صحبت اورنسبت کچھ ہی لمحہ کے لئے مل گئی تو اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے اور ایک گنہ گار و بد کار ہمقی و یرہیز گار بنتا دکھائی دیتاہے۔ ملاحظه فرمائيے۔ ایک شرانی برایک نیک کی صحبت ونسبت کااثر بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی حضرت سری مقطی رضی اللہ تعالی عندا پنے اصحاب ومریدین کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے کہ ایک شرانی کودیکھا کہ اب سڑک سرراہ نشے میں دھت پڑا ہوا ہے مگراس کی زبان پراللہ

انسوار البيان المعمد مدهد المعمد المع الله کی صدا جاری ہے۔اللہ کے دوست،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب حضرت سری تقطی رضی الله تعالیٰ عذرک گئے اور ارشاد فر مایا ایک گلاس یانی لا یا جائے۔ پانی کا گلاس حاضر خدمت کیا گیا، آپ نے اپنے وست مبارک ہے اس شرابی کے منہ کو یانی ہے وهل دیا، پاک وصاف کر کے فرمایا کہ اب پاک منہ سے اللہ تعالیٰ کا یاک نام لے گااور تشریف لے گئے۔ جب رات کوسوئے تو خواب میں بشارت دی گئی کداے میرے نیک بندے س ی سقطی تو ز میری خاطر میرے شرابی بندے کے منہ کو یاک وصاف کیا اور اب اس کے منہ پر تیرا ہاتھ لگ گیا ہے اور مختفر صحب تیری اس بندے کونصیب ہوگئ ہے تو تیری صحبت اور نسبت کی برکت سے میں نے اس کے دل کو دھل کریا ک و صاف کردیا ہے۔حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بے دار ہوئے ، نماز تہجد کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو کیاد یکھا کہ کل جو مخص شراب کے نشے میں دھت ہو کریٹا ہوا تھا مسجد میں تہجد کی نماز ادا کررہا ہے۔حضرت سری مقطی رضی الله تعالی عنه جیرت واستعجاب میں اس شخص کو دیکھنے لگے تو و شخص حضرت مقطمی رضی الله تعالی عنہ سے کہتا ہے كه حضرت آپ جيران و پريشان كيول بين، الله تعالى نے آپ كوسب كھ تو بتاديا ہے۔ (خيرالجالس) دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہو تجی كهال جراغ جلا، روشني كهال تبيغي درود شريف: حضرات! آپلوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ والے کی تھوڑی سی صحبت اور ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یک شرانی بندہ کوتھوڑی ہی درییں گنا ہوں ،خطاؤں سے یاک وصاف فر ماکر صرف نیک مومن ہی نہیں بلکہ ولی بنا دیا۔ حضرت مولا ناروم رحمة الله تعالى عليه فرمات بين ہر کہ خواہد ہم نشینی یا خدا لیعنی جو مخف سیرچا ہتا ہے کہوہ اللّٰد کا قریبی بن جائے تواسے جاہئے کہوہ اللّٰدوالوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یک زمانه صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ا یک لمحد یعنی تھوڑی در اولیاءاللہ کے پاس بیٹھنا،سوسال کی بےریاعبادت سے بہتر ہے۔

# وار البيان المدهد المده سوآ دميول كا قاتل جنتي موكيا الله كے حبيب، بم بيماروں كے طبيب، محدرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم نے بيان فر مايا كه بنى سرائيل ميں ا یک شخص تھا جس نے ننا نو ہے تا کئے تھے، پھرتو بہ کاارادہ کیااور یہودی عالم ایک راہب کے پاس گیااوراس سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ میں نے ننا نو ہے آل کئے ہیں تو اس یہودی عالم، راہب نے کہا کہ تمہاری توبہ ہر گز قبول نہیں ہوسکتی۔اس قاتل نے اس راہب کوبھی قتل کر ڈالا۔اب پورے سوہو گئے۔ پھر کی ہے پوچھا کہ کیا میری توبة قبول موسکتی ہے تواس نے کہا: إِنْطَلِقُ اللَّهُ أَرُضِ كَذَا فَاِنَّ بِهَا أَنَا سًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ (ملم شريف،ج:٢،٥٥٠) لعنی فلا کہتی میں چلے جاؤوہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جواللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں (یعنی اولیاءاللہ) اس گنہگار شخص نے اس بستی کی جانب سفرشروع کیا کہاللہ والوں کے پاس پہنچ کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ لرے مگر ابھی راہتے ہی میں تھا کہ اس کا انقال ہو گیا۔اس شخص کی روح کو لینے کے لئے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے کرہم جائیں گے، بے شک یہ گنہگار ہےاور قاتل ہے مگر بیاللہ والوں کے پاس توبہ کی نیت سے جارہاتھا۔اورعذاب کے فرشتے کہنے بلکے کہ اس کوہم لے جائیں گے کیون کہ بیسوآ دمیوں کا قاتل ہے۔ جب فرشتوں کی بحث ہوئی تواللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ زمین کو ناپ لو، اگراینی آبادی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوتم لے جاؤ اور اگر اللہ والوں کی آبادی سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوتم لے جاؤاورادھرزمین کو حکم دیا کہاے زمین اپنی وسعت کوسمیٹ لے۔ جب فرشتوں نے زمین کونایا تواینے گھر سے دورتھا اور اللہ والوں سے قریب تھا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے فرشتو! یہ بندہ میرے اولیاء سے قریب تھا گویا میرے قریب تھااس لئے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش کر جنت کا حقدار کھہرا دیا ہے اور تم ال كوجنت مين داخل كردو\_ (ملم شريف، ج٢،ص٥٥٩) حضرات! آج اس دنیا میں بے گناہ اور گنهگار، ظالم و جابر اور مظلوم دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن دونوں الگ الگ ہوں گے اور سارے عیب بروز قیامت ظاہر ہوجا کیں گے۔ ملاحظہ فرمائے: الله تعالى ارشادفر ما تا ب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجُرِمُونَ 0 (پ،٣٠،٢٣) ترجمه: اورآج الگ حیث جاؤاے مجرمو۔ ( کنزالا بمان)

انسوار البيان المهمهم المهمهم ١٠٠ المهمهم المهمهم الكول ك م على المهما حدیث نثر لیف: ہمارے آتا کریم ،محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا جب جنتی ، جنت کی طرف حا رے ہوں گے تواک شخص جو جہنیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ایک اللہ والے کو پہچان کراس سے عرض کرے گا اَمَا تَعُر فُنِي أَنَا الَّذِي سَقَيْتُكَ شَرَبَتًا (مَكُلُوة شريف، ص ٢٩٣٠) یعن کیا آپ نے مجھے بچانانہیں میں وہ ہوں جس نے آپ کوایک مرتبہ یانی پلایا تھا۔ ای طرح ایک اور شخص آئے گااور اللہ تعالیٰ کے ولی سے عرض کرے گا۔ وَقَالَ بَعْضُهُمُ أَنَا الَّذِي وَهَبُتُ لَكَ وَضُوءً (مَثَلَوة شريف ص ٣٩٣) یعنی ان میں سے ایک کے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کوایک مرتبہ وضوکرایا تھا۔ گویا دونوں جوجہنم میں جارہے تھے اللہ کے ولی کے دامن کوتھام کر مچل جائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تھوڑی ہی دیر آپ کی صحبت پائی اور آپ کی خدمت کی تھی تو آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں بلکہ ہم کو بھی ساتھ لے کر جنت میں جا کیں تو اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ فَيَشُفَعُ لَهُ فَيُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ (مَكُوة شريف بص ٢٩٣٠) لعنی وہ جنتی اللہ والے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جا کیں گے۔ حضرات! الله والول ہے، پیروں، فقیروں ہے محبت اور ان کی خدمت وغلامی اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔اللہ والوں کی غلامی اور نسبت سے دنیا کی نعمت و دولت بھی محفوظ و سلامت رہتی ہےاورا یمان وعمل کاخزانہ بھی شیطان کے شرومکر سے محفوظ رہتا ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔ اور كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١١، ٢٥) كاجلوه و يَصحَد پیرومرشدنے مریدکوشیطان کے شرسے بچالیا عاشق رسول، امام ابل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نزع کا وقت قریب آتا ہے، تو شیطان جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ کی طرح مرنے والے کا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ اس وقت ایمان سے پھر گیا تو پھر بھی نہلوٹے گا۔ چنانچہ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ کے انقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت شیطان آگیا اور کہنے لگا اے امام رازی تم نے عمر جرمناظرے کئے، کیا تو نے خدا کو پہچانا؟ امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا بے شک خدا ایک ہے۔ ابلیس نے کہا کہ خدا ایک ہے تو اس پر کیا انوار البيان المهمممم عليه ١٠١ المهمم ممم البيان المهمم المان المان المهمم المان الم دلیل؟ حضرت امام رازی رضی الله تعالی عنه نے دلیل پیش کی تو شیطان جومعلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے وہ دلیل رد کردی۔حضرت امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری دلیل قائم کی تو ابلیس لعین نے وہ بھی کاٹ دی۔ یہاں تک کہ حضرت امام رازی رضی الله تعالی عند نے تین سوسا تھ دلیل قائم کیں اور ابلیس نے ساری دلیلوں کو کا ث دیا۔اب امام رازی رحمة الله تعالیٰ علیہ سخت پریشان وحیران اور نہایت مایوں تھے کہ اب کیے اس شیطان مردود ہے بچا جائے۔ کہ آپ کے پیروم شدحضرت مجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (سیکروں میل) دور درازکسی مقام پر وضوفر مارہے تھے کہ وہاں سے پیر دمرشد نے (اپنے مرید کی پریشانی اور پیچار گی اور شیطان کی شرارت کو دیکھ کر) آواز دی کہ کیوں نہیں کہددیتا کہ میں خدائے تعالی کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ (اللفوظ شریف میں ۱۹۰۰) حضرات! یہ ہے پچول کے ساتھ ہونے کا فائدہ اور پھل۔ای لئے مرید بھی ہوا جاتا ہے کہ پیرومرشد کی نسبتِ غلامی سے اللہ تعالی شیطان اور شیطان والوں کے شرسے بچائے اور ہمارے دین وایمان کو محفوظ رکھے۔ م يداعلى حضرت مولا ناجميل الرحمن رضوي فرمات بي-م يدى لا تخف كهه كر تسلى دى غلامول كو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا جواینے کو کے میرا، مریدوں میں وہ داخل ہے یہ فرمایا ہوا ہے میرے آتا غوث اعظم کا اورفر ماماسيدالعلماء مار ہروى نے: مر شیطال سے مریدوں کو بچا لیتے اس لئے تہیں اینا پیر بنایا خواجہ درودشريف: حضرات!الله تعالى نے پچوں، نيكوں كے ساتھ مونے كاتھم كيوں ديا ہے، ملاحظ فرمائے: چور ولی ہو گیا: ہارے پیر،حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی جا در مبارک بردی فیمتی تھی ،اس میں بیش بہا ہیرے، جواہرات لگے ہوئے تھے۔ایک چور کافی دنوں سے ای تاک میں تھا کہ موقع ملے اور جا در کوچراؤں، ایک دن جارے بوے پیر محبوب سبحانی ،حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه جنگل کی طرف چلے، وہ چور بھی پیچھے پیچھے چلا جب حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عندا يك جهارى كى آرميس پنج تو چور نے موقع كوغنيمت جانے ہوئے بيجھيے سے قيمتى

اسوار البيان خدخد خدد ١٠٢ المدخد خدد البيان المخدد البيان المخدد البيان المخدد البيان المخدد البيان المخدد البيان المخدد جا در کو پکڑ ااور لے کر بھا گئے والا ہی تھا کہ حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آسان کی جانب منہ کر کے دعا کی مااللہ تعالیٰ! تو خوب جانتا ہے کہ یہ چور ہے، مگراس نے میرے دامن کو پکڑا ہے، اب اگر چور ہی رہاتو کہا جائے گاک محبوب سجانی عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کا دامن بکڑنے والا بھی چور ہوتا ہے۔ غیبی ندا آئی ،تمہارے دامن کی برکت ہے اس چورکو، نیک و یارسائی نہیں بلکہ ولی کامل بنادیا۔ مولاناجيل رضوي فرماتے ہيں: چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلی میں فقط اک شرط ہے، ہونام لیواغوث اعظم کا فرشتو! رو کتے کول ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا درودشريف: حضرات! ہمارے پیران پیر، دشکیر، روش خمیر، حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہیں جاتا چوری کرنے والا، بری نیت ہے آنے والا، نواز دیا گیا اور مالا مال کر دیا گیا تو ہم قادر یوں کا کہنا ہی کیا ہے ہم تواس بارگاہ کے مریداور قادری آستانہ کے غلام ہیں کیے محروم رہ سکتے ہیں مجد دابن مجد دحضور مفتى اعظم مندالشاه مصطفى رضا بريلوى رضى الله تعالى عنفر مات بين: خر لو ہاری کہ ہم ہیں تہارے كرو بم يه فضل و كرم غوث اعظم اے ایمان والو! دیرنہ کرو، دامن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کومضبوطی سے پکڑلو، ان کی نسبت وغلامی کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے، دنیا میں تو برکات وانوار ملتے ہی ہیں قبر وحشر میں جب نسبت قادری کے جلووں کا نظارہ ہوگا تو کیل جاؤگے اور پھولے نہ ہاؤگے۔ قادری نسبت سے دھونی بخشا گیا شنرادہ رسول، حنی جینی پھول ہمارے پیراعظم حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دھو بی تھا جوآپ کے كرے دھوياكرتا تھا،اس كا انقال ہوگيا تو قبر ميں مظر نكير فے سوالات كے تو اس دھوني فے جواب ديا كميس

مع انوار البيان المعدد و و ١٠٠ المعدد و انون ك ١٠٠ المعدد و انون ك ١٠٠ المعدد ا محبوب سجانی ،حضورغوث اعظم جیلانی رضی الله تعالی عنه کا دھولی ہوں \_فرشتوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ، یا الله تعالی جمارے سوالات پر کہتا ہے کہ میں محبوب سجانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کا دھو بی ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب میرے محبوب عبدالقا در جیلانی کا نام لیتا ہے تو میں نے اس نام ونسبت کے طفیل اس کو بخش ويار (الافاضات اليوميه، ج:٢،ص:٢٩) خون فرما ماجميل رضوي نے: عزيز وكر چكوتيار جب ميرے جنازےكو تو لكه دينا كفن ير نام والاغوث اعظم كا لحد میں جب فرشتے مجھ سے بوچیس کے تو کہہ دول گا طریقه قادری مول نام لیوا غوث اعظم کا حضرات! قادری نسبت وغلای ، کس قدر عظیم اور بلند ہے کہ گلی کا کتا ہے تو شیر پر بھاری ہے اور اس در کا مرید وغلام بلکا، پتلا ہے مگراللہ ورسول جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم کی بارگاہ میں محبوب نظر ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدر کا دامن ہے ہاتھ میں پیران پیر کا قادری سلسلہ ہے مقدر میرا نبت یہ مجھ کواجم رضا سے ملی ورق تمام ہوا، اور مدح باتی ہے الك سفينه جائے اس بحربيكرال كے لئے



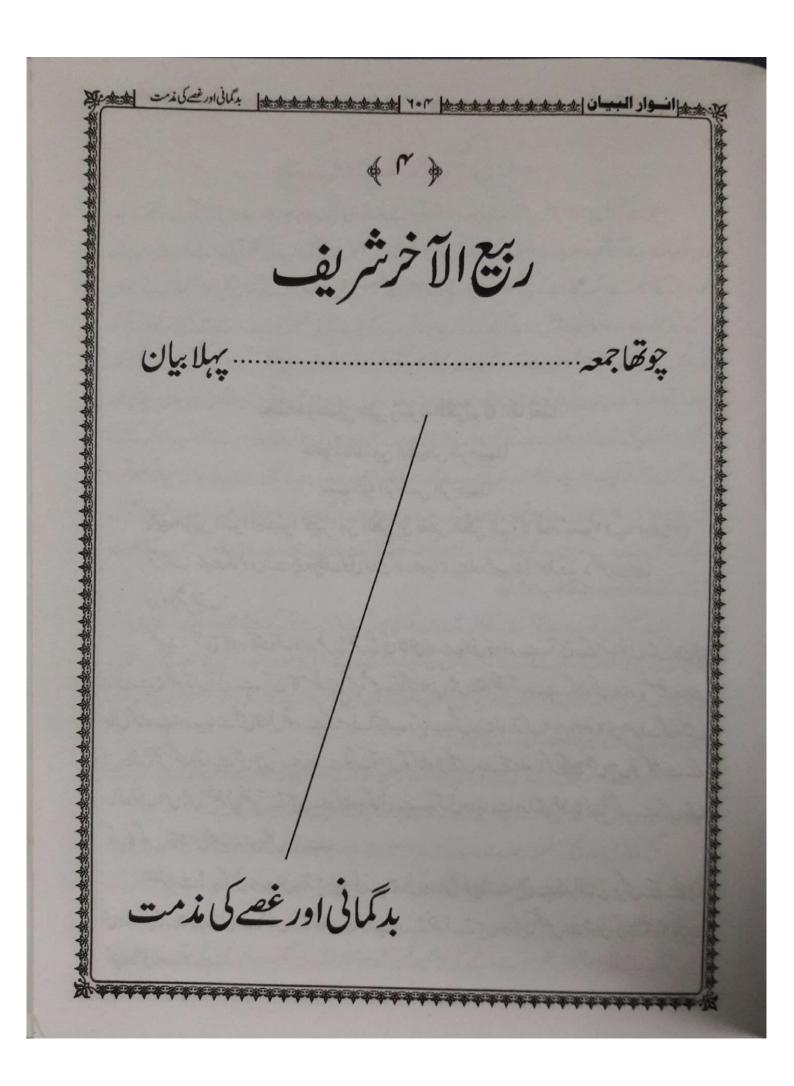



### بدركماني اورغصى ندمت برگمانی کیسی خراب ہوتی ہے حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک ویر ہیز گار بندوں میں سے تھے۔ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریائے وجلہ کے کنارے ذکر وفکر میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جودریا کے کنارے ایک عورت کو پچھ کھلا اور بلار ہاتھا۔حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا اور سمجھا کہ بینو جوان تھی غیرعورت کے ساتھ ساحل دریا گناہ کررہا ہے اورشراب و کیاب میں مشغول ہے۔اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک کشتی ہے جوآ رہی ہے۔ساحل سے پہلے ہی کشتی غرق آب ہوتی ہوئی نظر آئی۔اس کشتی میں پانچ لوگ سوار تتھے سب ڈ و بنے گئے وہ نو جوان جوعورت کے ساتھ تھا جلدی سے دریا میں کودکر تین لوگوں کی جان بچالی اور ابھی دولوگ یانی میںغو طہ کھار ہے تھے کہ وہ نو جوان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوکر کہنے لگا ا نے فضیل! تم تو نیک اور پارسا ہواور میں تو ایک گنهگاراور خطا کار ہوں۔ میں نے تین بندوں کی جان بچائی اورتم دو کی جان بچالو۔ پھرجلدی ہے وہ نو جوان دریا میں جا کران دولوگوں کو بھی بچا کر باہر نکال لایا۔اب حضرت فضیل مستحجے کہ جس کومیں نے شرابی اور گنہگار گمان کیا تھاوہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک ومقبول بندہ ہے۔اس مقبول شخص نے حضرت فضيل رضى الله تعالى عند ع خاطب موكر كها: ا نضيل! ميرے لئے آپ كے دل ميں جو بدگمانی ہوئی ہے اس سے توبه كر ليجئے ميں معاف كرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی آپ کومعاف فرمائے۔ا نے فضیل! میں حج بیت اللہ کے لئے اپنی والدہ ماجدہ کواینے کندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔میری والدہ ما جدہ کو بھوک اورپیا سمحسوس ہوئی تو میں اپنی ماں کواینے گودمیں بٹھا کرکھلا اورپلا رہا تھا۔ بديري مال بين كوئي غيرعورت نبيل - (خرالجالس) حضرات! بدگمانی بہت ہی بڑی بدی اور سخت ترین گناہ ہے اور شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے جس سے شیطان دودلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کومحبت سے دوراورا یک دوسرے کا دہمن بنادیتا ہے۔ سیجے بغاری اور سیجے مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بلا ومصیبت سے بچانے والے، ہمارےمشفق ومہربان نبی ، رجیم وکریم رسول،مصطفے، جان رحمت سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا: اینے آپ کو بد گمانی سے بیجاؤ کیوں کہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے۔ اے ایمان والو! بغیر سویے ، سمجھے کسی کوبھی دشمن سمجھ لینا اور شک کی نظر سے اس کود یکھنے لگ جانا اور خواہ

عد انواد البيان المعمد معمد المعمد عدم المعمد المعم مخواہ اس طرح کی سوچ بنالینا کہ ہم پر جادوکر دیا گیا ہے۔ہم کوکوئی جن، بھوت لگ گیا ہے اور جھوٹے پایا حضرات تو اور دوقدم بڑھ کرایسے وہمی باتوں کواور زیادہ مضبوط بنادیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ امان میں رکھے اور بد گمانی ہے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حيرت انگيز حکايت سیدالطا کفه حضرت جینید بغدادی رضی الله تعالی عنه نے ایک سائل کو دیکھا جوتندرست اورموٹا تگڑا تھا۔ آپ نے ول میں اس کے متعلق یہ خیال کیا کہ بیخص تندرست اور موٹا اور تکڑا ہے پھر بھی بھیک ما نگ رہا ہے اور سوال كرر ہاہے۔ يەشخص كيسائرا آ دى ہے۔ رات كوجب آپ سوئے تو خواب ميں كو كَی شخص ان کے لئے مردار كا گوشت لا یا۔ فرمایا۔ بیتو مردار کا گوشت ہےتو اس شخص نے جواب دیا کہ آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کوحقیر وذلیل جان کرم دار کا گوشت کھایا ہے۔حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدا ہوئے اوراس اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑے۔معلوم ہوا کہ وہ مخص فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس پہو نچے اور جب سامنے ہوئے تواس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود مکھتے ہی ہے آیت کریمہ پڑھی۔ هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ مِنُ عِبَادِهِ. لِعِن وه الله تعالى اين بندول كى توبة قبول فر ماليتا بـ حضرت جنید بغدا دی رضی الله تعالی عند کواب پیة چلا - که پیخص کوئی معمولی نہیں بلکه مر دخدا یعنی الله والا ہے -(تذكرة الاولهاء، ص٥٠١) حضرات! بہاللّٰہ تعالیٰ کے ولی حضرت سیّہ نا جنید بغدادی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تھے جومعافی کے لئے اس شخص کا مکان تلاش کرتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس پہونچ کرمعافی کے طلبگار ہوئے اور اللہ والے کی وعالم کیکرواپس لوٹے اورایک ہم ہیں جودن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کوحقارت وذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اوران کے حوالے ہے بدگمانی میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں۔ مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ حال یہ ہے کہ اس بری عادت کوہم گناہ ہی نهيل سمجهة \_الإمان والحفيظ الله تعالى كافر مان: وَلَا تَجَسُّمُوا (١٢٥، ركوع١١) لعني عيب نه تلاش كرو- (كزالايمان) حضرات! تحسى مسلمان بھائى ميں عيب اور كمزورى تلاش كرنا اسلام نے منع فرمايا ہے بلكه اسلام پردہ پوشى

اور بھائی کے عیب کو چھیانے کا حکم دیتا ہے۔

المعدانواد البيان المعمد معمد معمد المعمد معمد المعمد الم حديث تشريف: حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنها بروايت بكرسول الله صلى الله تعالى عليه والدوالم في فر مایا کہ مسلمان کے چھیے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو۔اور جو خص اینے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرتا ہے تو الله تعالی اس آدمی کے عیبول کوظاہر کر کے اس شخص کوذکیل ورسواکردیتا ہے۔ (ترندی، مقلوۃ شریف، کنزالعمال، جه جس ١٣٠٠) تفيحت سےلبریز واقعہ عارف حق حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت عبادت کرتا تھاا ور تہجد گزارتھا۔ایکراتاپے والد ماجد کے پاس بیٹھا ہواقر آن کریم کی تلاوت کرر ہاتھا،اور پوری رات نہ سویا،لوگوں کی ایک جماعت ہمارے قریب سور ہی تھی۔ میں نے والدصاحب سے عرض کیا کہ بیلوگ کیسے ہیں جواٹھ کر دو رکعت نفل نہیں ادا کر سکتے ۔غفلت کی نیندسور ہے ہیں۔ گویا مر گئے ہیں۔ والدصاحب نے فرمایا۔ اے بیٹا سعدی! اگرتورات بحرجاگ کرعبادت نه کرتااوررات بحرسویار بها تواس عیب جوئی ہے بہتر تھا۔ (گلتان سعدی) آجتم پرده پوشی کرو،کل تمهاری پرده پوشی هوگی بهاري آ قامحبوب خدامصطف كريم صلى الله تعالى عليه والدوسم في مايا: وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقَيَامَةِ ط (صحح بخاري، ج:۱،ص: ٣٣٠، صحح مسلم، ج:٢،ص:٣٠٠) یعنی جو خص کسی مسلمان کے عیب کو چھائے گاتو قیامت کے دن الله تعالی اس کے عیب چھیادےگا۔ الله تعالى ارشادفر ما تا ب: لايسنحرُ قَوُمْ مِن قَوْم عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرَ امِّنْهُمُ (ب٢١، ركوع١٠) ترجمه: ندمر دول سے بنسیں ،عجب نہیں کہوہ ان بننے والوں سے بہتر ہول۔ (کزالا مان) دوسرے کی ہسی اُڑانے والے پر جنت کا دروازہ بندہے جية الاسلام، امام محمد غزالي رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت، مصطفے جان رحمت، صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا که جولوگ دوسروں کی ہنسی اُڑاتے ہیں ان کے لئے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گااور وہ لوگ اس میں داخل ہونا جا ہیں گے مگران پر جنت کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گامگروہ لوگ جب اس کے قریب پہونچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند ہوجائے گا۔ای طرح

١٠٩ المهد البيان المدهد المده ان کو بار بار بلایا جائے گا اور ہر باران کے لئے جنت کا دروازہ بند ملے گا۔ گویا ان کو دوسروں کی ہنسی اُڑانے کی سزادی جائی جوده دنیایس دوس ول کے ساتھ کرتے تھے۔ ( بھیائے سعادت، ١٣٢٧) حضرات! حاہلیت کے زمانہ میں لوگ غرور تکبر کی برائی میں بری طرح مبتلا تھے مال ودولت سیم وزر، رنگ ونسل، برتری اور برائی کا معیارتھا۔انسانی شرافت،اخلاق کی برتری کی کوئی قدرو قیمت نیتھی کیکن ہمارے آقا کریم، آ فآب نبوت، ماہتاب رسالت ،محر مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا اور لوگوں کو درس دیا کہتم سب آ دم علیہ السلام کی اولا دہوتم میں سے عزت و بزرگی والا وہ ہے جس کے اعمال اچھے اور نیک ہیں۔ انتباه: اس بات کوخوب غور ہے من کیجئے اور یاد رکھئے کہ بدعقیدوں، منافقوں کی بدعقید گی اور ان کی منافقت والی گمراہی ہےلوگوں کوآ گاہ کرنااوران ہے ہوشیار رکھنا بدگمانی نہیں اور نہ ہی چغلخو ری اورغیبت ہے بلکہ ان کے شرومرے لوگوں کوآگاہ کرنا واجب ہے۔ غصے کی مذمت مَايَنُظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ يَخِصِّمُونَ 0 فَلاَ يَسْتَطِعُونَ تَوُصِيَةً وَّلَا اِلَى اَهُلِهُمْ يَرُجعُونَ 0 (١٣٥، ركوع) ترجمه: راه نہیں دیکھتے مگرایک چیخ کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھکڑے میں کھنے ہوں گے تو نہ وصيت كرسكيل كاورنداي كحريك كرجائيل- (كزالايمان) غصرا گاایک شعلہ ہے حضرات! ججة الاسلام امام محمد غزالي رضي الله تعالى عنه لكھتے ہيں كہ بے شك غصر آگ كا ايك شعله ہے جوالله تعالیٰ کی جلانے والی آگ سے بنایا گیا ہے۔ (احیاءالعلوم،جسم، ١٩٨٧) حضرت امام بخاری رضی الله تعالی عند تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک تخص نے آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے عرض كيايا رسول الله! صلى الله تعالى عليك والك وسلم مجھے ايك مختفر عمل بتا يي تو محبوب خدا، مصطفا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر مايا: غصه نه كرو، ال شخص نے دوباره يبي سوال كيا تو آقا كريم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في قرما يا غصه نه كرور (صحح بخاري، ج٢،ص٥٠٣) 

# انوار البيان المعدد و المعدد الله كغضب سے بيخاہ تو غصه نہ كرو حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه مين في رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے عرض كيا كه الله تعالى كغضب سے مجھے كون مى چيز بچاسكتى ہے؟ تو آقاكر يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فر ما يا غصه نه كرو-(مندامام احد بن عنبل، ج٢،ص١٤٥) برا ببلوان عصه نه كرنے والا حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت مصطفے كريم صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے سوال فر مایا کہتم پہلوان کے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جے لوگ بچھاڑ نہ سکیں۔ تو آ قا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے فر مایا: وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ (پہلوان ) وہخض ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو یں رکھے۔ (میجملم،جم،م١٢٥) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنفر ماتے ميں كمجبوب خدا، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في مايا: لَيُسَ الشَّدِيْدُ بالصَّرُعَةِ وَإِنَّمَاالشَّدِيْدُ الَّذِي لَمَلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَالُغَضَبُ (مَحِمُ المُ ٢٠٠٥) یعنی پہلوان وہ ہیں جو کی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ خص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ مجبوب پر ور دگار، رسول محتار صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم نے ارشاد فرمايا: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ط (مجم الروائد، ج٨،٥١١) جو تخص اینے غصے کورو کے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرات! آج بهارامعامله ميهو چاہے كه بم كى پر بھى غصه كرنا اوراس كو نيجا دكھانا اپنى شان اور كمال سجھتے ہیں جبکہ غصہ نہ کرنے والے کواللہ تعالی پندفر ماتا ہے اوراس کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فر مادیتا ہے۔ للمذاا گرجم جا ہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام جرموں اور عیبوں پراپنی جیمی، کریمی کاپردہ ڈال دے اور ان سب کو این کرم سے چھیا لے تو غصہ کے وقت ہم سنجل جائیں اور غصر کو بی جائیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوغصہ کے وقت سنجھنے کی تو فیق عطافرمائے۔آمین ثم آمین۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

بمكانى اور فصى ندمت المعدد جنت میں لے جانے والاعمل حضرت ابوور داء رض الله تعالى عنه فرمات بيل كه ميس في اين آقا كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے عرض كما یارسول الله! صلی الله تعالیٰ علیک والک وسلم! مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جو مجھے جنت میں لے جائے ،تو مصطفےٰ جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدوكم نے فر ما يا غصه نه كرو - (مجمع الزوائد، ج٨٩٠٠) غصه ایمان کوخراب کردیتا ہے: اللہ کے حبیب ہم بیاروں کے طبیب، مصطفط کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے ارشادفر مایا: الْعَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصِّبُو الْعَسُلَ \_ (الدار المؤررج مم م ٩٩) لعنی غصہ ایمان کواس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا (ایک کڑوا کچل) شہد کوخراب کر دیتا ہے۔ شيطان كابرا بهنداغصه ب ججة الاسلام امام محمدغز الى رضى الله تعالى عنه لكھتے ہیں كه حضرت ذوالقرنين عليه السلام نے ايك فرشتے ہے كہا كه مجھے کوئی ایساعلم بتا ئیں کہ جس سے میراایمان اوریقین زیادہ مضبوط ہوجائے تو فرشتے نے کہا کہ غصہ نہ کریں ، کیوں كه شيطان اس وقت انسان پر قابو ياليتا ہے جب وہ غصر كى حالت ميں ہوتا ہے ۔ لہذا غصہ بى جايا كريں۔ (احیاءالعلوم شریف، جسم، ص ۳۷۰) عالم ربانی حضرت امام محرغز الی رضی الله تعالی عنتر مرفر ماتے ہیں کہ ایک راہب شخص نے شیطان سے یو چھا کہ انیانوں کی کونی عادت تیری زیادہ مدرکرتی ہے (اور مجھکو پندہے) توشیطان نے کہا کہ تیزی یعنی غصہ۔ انیان جب غصے میں ہوتا ہے تو ہم اس کو بلٹ دیتے ہیں (یعنی اس پر قابو یا لیتے ہیں) جس طرح بحے گیند کو بلٹ دیتا ہے۔ (احياءالعلوم، جسم، ص ٣٤٠) غصہ ہر برائی کی جاتی ہے: نائب مصطفے،حضرت امام محمد غز الی رضی اللہ تعالی عنہ کھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ (۱) غصہ ہر برائی کی جانی ہے (۲) اور بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب

حضرات!الله والے نیک لوگوں نے تو ہم کویہ درس دیا اور سکھایا ہے کہ بے وقو فوں سے الجھنا کم عقلی ہے اور

ے۔ (احیاءالعلوم شریف،جسم،ص ۳۷۰)

انسواد البيان المسمع مد مده و ١١٢ المدهد مدهد المان اور ف ك ذات عقلندو چھف ہے جو بیوقو فوں کو جوابنہیں دیتا بلکہان ہے دور بھا گئے کی کوشش کرتا ہے تگر آج کل مے عقلندوں کی ہوشیاری پیہوگئ ہے کہ جب تک ہم جواب نہیں ویں کے ہوشیار نہیں کہلائیں گے۔اللہ تعالی جاہلوں سے بچائے اورایے حفظ وامان میں رکھے آمین ثم آمین۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ آ دمی کی بر دیاری تعنی خوبی کو غصے کے وقت، اوراس کی امانتداری کی خوبی کوطمع (لا کی ) کے وقت جانچنا جا ہے۔ (احیاءالعلوم شریف،جسم،ساسم) حضرت عمر بن عبدالعزيز كاحكم نامه امیرالمومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نے اپنے ایک عامل کولکھا کہ غصے کے وقت کسی کوسز انہ دینا بلکہ مجرم کوقید کر کے رکھنا اور جب تمہارا غصرتھم جائے تو اس کواس کے جرم کے مطابق سز ادواور پندرہ کوڑوں اور! بعض بزرگوں نے فر مایا ہے کہ غصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔جس طرح جلتے تنور کے آگ میں زندہ جانور کاجسم ٹھ کانے نہیں رہتا۔ (احیاءالعلوم شریف،ج ۴ جی اس عالم قرآن، وارث نبي، حجة الاسلام، حضرت امام محدغز الى رضى الله تعالى عني حريفر مات بير\_ غصه عقل کا دشمن ہےاور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عندار شا دفر ماتے ہیں کہ جوشخص لا کچے اور غصے سے محفوظ ر ہادہ ( دین و دنیا دونوں میں ) کامیاب ہوگیا۔ اور! حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: یہ با تیں مسلمانوں کی علامات میں سے ہیں (۱) دین میں مضبوط رہنا (۲) زی کرنے میں احتیاط برتنا (۳) یقین کے ساتھ ایمان (۴) علم خاکساری کے ساتھ (۵) رفاقت (کسی کا ساتھی بنا) بہت سوچ سمجھ کے بعد (۲) حق کوادا کرنا (۷) مالداری میں درمیاندانداز اینانا (٨) فاقه (تنگ دستی میں) صبر کرنا (٩) طاقت ہوتے ہوئے (بدلہ نہ کیکر) احسان یعنی بھلائی کرنا (١٠) رفاقت میں برداشت (لعنی ساتھی بنالیا ہے تو نبھانا)(۱۱) غصے سے مغلوب نہ ہونا (۱۲) نیت خراب نہ کرنا (۱۳) مظلوم کی مدداور کمزور بررحم کرنا (۱۲) نہ تنجوی کرے نہ صدیے زیادہ بڑھے (۱۵) ظالم اور جابل سے دوررہے (۱۲) خود مشقت الله الله الكين دوسرول كوآساني پيونجائے-اور! حضرت عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه عص كميا كميا كما يك جمل مين الجمير اخلاق بيان فرمادي تو <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

انوار البيان المديد ال آپ نے فرمایا غصے کو چھوڑ دینا۔اورایک نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے یو چھا کہ کون خف ہے جو مجھے اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا تو وہ مخض ( قیامت کے دن ) میرے ساتھ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا (یہن کر) ایک نو جوان نے کہا کہ میں ضانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھریہی بات فرمائی تو اس نو جوان نے کہامیں اس بات کو پورا کروں گا۔ جب اس نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ نو جوان ان کے مقام پر فائز ہوئے اور وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے اور ان کا بینام اس لئے مقرر ہوا کہ انہوں نے عصہ نه کرنے کی ذمه داری اٹھائی (کفالت کی) اوراسے پوراکیا۔ (احیاءالعلوم،ج ٣٥٠٥) حضرات! جولوگ الله والے تھے اگر کسی جاہل شخص نے ان کی ذات کو برا بھلا کہاا وران کو گالی بھی دیدی تو بھی اللہ والے غصر نہیں کرتے تھے۔ ملاحظة فرمايئے۔ میں ان کا ذکر کرنے جار ہاہوں جن کی شان وعظمت،افضل البشر بعد الانبیاء یعنی امیر المومنین حضرت ابو بکر صد لق رضي الله تعالى عنه-خوب فرمايا عاشق رسول ، امام احدرضا ، فاصل بريلوي رضى الله تعالى عنه في: خلافت یہ لاکھوں ا یک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق ا کبررضی الله تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فر مایا جو پچھاللہ تعالیٰ نے تجھ ہے چھیارکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جس کوتو جانتا ہے گویا جو پچھآپ کی عیب جوئی کی گئی اس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوئی بلکہ آپ اپنے اندر کمی ہی خیال فرماتے رہے اور بیآپ کی بہت بڑی خوبی اور شان تھی حق تو بیہے کہ اللہ والےالیے بی اچھے ہوتے ہیں۔ اور! حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه کوکسی شخص نے گالی دی تو انہوں نے فر مایا که (بروز قیامت) اگرمیزان برمیری نیکیاں کم ہوئیں تو جو کچھ تو کہتا ہے تو میں اس ہے بھی زیادہ بُر اہوں اور اگرمیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہواتو تیری گالی سے مجھے کچھ بھی نقصان نہ پہونچ گا۔ اور! ایک عورت نے اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا! اے ریا کار! آپ نے فرمایا تیرے سواکی نے مجھے نہیں پہچانا اور آپ کو غصہ نہیں آیا۔

اسوار البيان المهم معمد عليه المعمد ا اور!ایک شخص نے اللہ کے دوست ،حضرت شعبی رض الله تعالىء نکو گالى دى (بُرا کہا) تو انہوں نے فر مایا اگرتم (اپنی بات میں) سے ہوتو اللہ تعالی مجھے معاف فرمادے اورا گرتم جھوٹ بولٹے ہوتو اللہ تعالی مجھے بخش دے۔ (احیاءالعلوم شریف، جسم ۳۸۲) حضرات! غصه في جانا اوراوگول كومعاف كردينا الله تعالى كوبهت پسند --حضرت ما لك بن اوس بن حدثان رضي الله تعالىء فرمات بي كهامير المونين حضرت عمر فاروق أعظم رضي الله تعالى عنه كو ایک آ دی پرغصه آیا تو آپ نے اے مارنے کا حکم دیا تو میں نے بارگاہ عدالت میں عرض کیااے امیر المومنین (الله تعالی کارشادے) خُدِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَآعُوضُ عَنِ الْجَاهِلِين (ب٩٠/و١٣٥) ترجمه: اعجوب! معاف كرنااختياركرواور بحلائي كاحكم دواور جابلول عدمنه يجيرلو- (كزالايمان) حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالىءنه نے بھی یہی آیت پڑھی غور وفکر کے بعد اس محض کو چھوڑ دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزيز رض الله تعالى عنه نے ايک شخص کو مارنے کا تھم دیا پھر بياتيت کريمه پڑھي۔ وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ (ياره، ركوعه) ترجمه: اورغصه ين والي (كزالايان) اوراین غلام سے فر مایا سے چھوڑ دو۔ اور حضرت اما مغز الى رضى الله تعالىء عند لكھتے ہيں كه الله تعالى نے اپنى پہلى بعض كتابوں ميں فرمايا۔ اے انسان! جب مجھے غصر آئے تو تو مجھے یاد کرلے اور جب میری ناراضکی کا وقت آئے گا تو میں مجھے یاد کروں گااور تخفے ہلاک نہیں کروں گااور جو تخص غصے کو چھوڑ دیتا ہے وہ انبیائے کرام ،اولیائے عظام اورعلماء وحکماء کے مشابہ ہونتا ب- (احیاءالعلوم شریف،جسم، ۱۳۸۷) اے ایمان والو! ذراغور کرواور سوچوتو سہی کہ ہم غصہ کرے کس قدرنقصان کرتے ہیں اور دوسروں کی نگاہ میں گرجاتے ہیں اور جوغصہ کو پی جاتا ہے اور دوسروں کومعاف کردیتا ہے اس کواللّٰہ ورسول جل شانہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم معاف کردیے ہیں اور و مخص انبیاء کا قرب اور اولیاء کا درجہ حاصل کرتا نظر آتا ہے۔ سے ہے کہ جو جھکاوہ بلندہوااور جواکڑ اوہ اُ کھٹ گیا الله تعالى ايناا مان عطافر مائے اور جھکنے والا بنائے ۔ آمین ثم آمین ۔

المرانوار البيان المدهد المدهد المدهد المدهد المديد حضرات! جب غصه آئة تواس كو تصندًا كي كياجائة وقا قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسم في فرمايا: فَالْ كُانَ قَائِمًا فَلَيَجُلِسُ وَإِنَّ كَانَ جَالِسًا فَلْيَنُمُ (شعب الايمان، ج١٥،٥٠١) لعنی اگر کھڑ اہوتو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو سوجائے۔ اوراگراس طرح کرنے سے بھی غصر ختم نہیں ہوتا ہے تو ٹھنڈے یانی سے وضویاغسل کرے کیوں کہ آگ کو یانی ہی جھا تاہے۔ جمارے بیارے آ قاصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے فرمایا: فَاِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلُيتَوَضَّا (ابوداؤد شریف، جم برم مرم) لعنی جب تم کوغصه آئے تو وضو کرنا جا ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها فرماتے ہيں كه مصطفے جان رحمت صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا فَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتُ (طراني مجم كير،جام ٣٣) ليني جبتم كوغصه آئة فاموش موجاؤ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کوایک دن غصه آگیا تو آپ نے یانی سے کلی کی اور فر مایا یانی غصے کی آگ کو بجمادية الماور أعُو ذُباللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيْم يرْضِ سَيْكَا عَصِمُ مِوجاتا بـ (احياءالعلوم شريف، جمم مم المراجية على عصم المراجية المرا حفرات! غصه کرناحرام بھی ہے اور غصه کرنا ایمان کی علامت میں بھی ہے۔ حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ جس کوغصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے اور جس میں غصہ اور غیرت کی قوت بالکل نہ ہووہ بالکل ناقص ہے۔اللّٰد تعالیٰ نےصحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیم اجھین کی شدت وَكُنَّ كَاتْعِرِيف كرتے ہوئے فرمایا۔ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ (پ٢،ركو١٢) یعنی (وه صحابه) کفار پر سخت اورآپس میں زم دل ہیں۔ اے ایمان والو! آیت کریمہ سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غصہ اورتختی کرتے تھے مگران پر جواللہ درسول جل ثانہ دسلی اللہ تعالی علیہ دالہ رسلم کے مخالف اور دشمن تتھے۔اور حصرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم آپس میں الله ورسول جل شانهٔ وسلی الله تعالی علیه داله دسلم کے وفا داروں اور دوستنوں کے ساتھ مہر بانی اور محبت كامظامره كماكرتے تھے۔ اورالله تعالیٰ نے اینے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے فر مایا جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ ط (پ١٠، ركو ١٢) ترجمه: جهادفر ماؤ! كافرول اورمنافقول ير،اوران يريخي كرو\_( كنزالايمان)

انوار البيان المعمد المعدد البيان المعدد الم حضرات! غیرت مند مخص کوبری بات پرغصه آنالازی ہے۔اس کئے که غیرت ایمان کا حصہ ہے اور غیرت الله ورسول جل شلط وسلى الله تعالى عليه واله وسلم اورمومنول كے لئے ہے۔ آ قاكر يم صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا: إِنَّ سَعَدًا لَغَيُّورٌ وَانَا اَعُيَرُمِنُ سَعَدٍ وَإِنَّ اللَّهَ اَغَيُرَ مِنْيَى 0 (صحملم، ١٥،٥١٩) بے شک سعد غیرت مند ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھے ہے کئی زیادہ غیرت مند ہے۔ حضرات! حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عن فرماتے ہيں كه غيرت اسى لئے ركھى گئى ہے كه نسبت محفوظ رہے اگر لوگ اس میں چٹم پوشی ہے کام لیں تو نسبت خلط ملط ہوجائے اس لئے کہا گیا ہے کہ جس خاندان کے مردول میں غیرت رکھی گئی ہان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔(احیاءالعلوم،ج ٣٥١٥) نائب رسول حضرت امام محمد غزالی رضی الله تعالی عنه تحریر فرماتے ہیں کہ بری بات دیکھ کر خاموش رہنا دین کی کمزوری ہے۔ مصطف جان رحمت صلى الله تعالى عليه والدولم في فرمايا: خَيْرُ أُمَّتِي أَشِدَّاءُ هَا (مجمع الزوائد، ج٨م، ٢١٥) یعنی میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جودین میں سخت ہیں۔ حضرات! حدیث شریف اور حضرت امام محمد غز الی رضی الله تعالی عنه کے ارشادات کی روشنی میں پیة چلا که بری بات کود کھے کر جب جاب رہنا دین کی کمزوری اور گناہ ہے۔ آج کا ماحول کچھاس طرح ہے کہ گھر میں عزیا نیت پھیلی ہوئی ہے۔ بے مودہ ناچ ، گانے آرہے ہیں اور نمازوں کو بےخوفی سے ترک کیا جار ہا ہے۔غیرلوگوں کاعورتوں ، بچیوں کے ساتھ خلط ملط ہور ہاہے اور اس طرح کے بے شارگناہ ہمارے ماحول میں جنم لےرہے ہیں اور پنے رہے ہں لیکن گھر کا جوابدارا بنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے اندھا بنا ہوا ہے۔اب ایسے بے دین ماحول میں بھی غصہ نہ آئے تو یقینا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كمجبوب خدامحر مصطفے صلى الله تعالى عليه والدسلم في ارشا وفر مايا: خَيْرُهُمُ ٱلْبَطِيءُ الْغَضَبُ ٱلسَّرِيعُ الْفَيْءُ وَشَرُّهُمُ ٱلسَّرِيعُ الْغَضَبُ الْبَطِيُّ الْفَيْقُ 0 (مندامام احمد بن عنبل، جسم ١٩٥٠) لعنی بہتر وہ لوگ ہیں جن کوغصہ دریہ ہے آئے اور جلدی ختم ہوجائے اور برے وہ لوگ ہیں جن کوغصہ جلدی آئے اور دیرے حتم ہو۔

### YIL |金金金金金金金金 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | المعدد ال حضرت عمر فاروق نے برا کہنے والے کومعاف کردیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ نے ایک نشے والے کو دیکھا تو آپ نے اسے پکڑ کر سزادینے کاارادہ کیا تو اس شخص نے آپ کو برا کہا تو امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ ديا\_ بارگاه عدالت ميس عرض كيا گيا\_ اے امیر المونین! جباس نے آپ کوگالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا تو آپ نے ایما کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فر مایا اس لئے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ ولا یا۔ اب اگر میں اسے سزادیتاتو بیاپی ذات کے لئے غصہ ہوتا اور میں نہیں جا ہتا کہ کسی مسلمان کواپنی ذات کے لئے سزادوں۔ (احياءالعلوم،جسم،ص٥٠٨) امیرالمومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه کوایک شخص نے غصہ دلایا تو آپ نے فر مایا! اگرتم مجھے غصه نه دلاتے تو میں تمہیں سزادیتا۔ (احیاءالعلوم شریف،ج۳،ص۵۰) اے ایمان والو! ہارے بزرگوں کی شان لا جواب ہے۔خودکوسی نے برا بھلا کہا تو معاف فرمادیتے اور بدلہ نہیں لیتے تھے لیکن اللہ ورسول جل شاہۂ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان میں گشاخی کرنے والوں کو ، اسلام کے مخالفوں کو،منافقوں اور بدعقیدوں برغصہ کرتے اوران کوسزادیتے قبل کرتے اور کسی بھی حال میں ان کومعاف نہیں فرماتے تھے۔ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عمرنے منافق کولل کیا مرادمصطفيا حضرت عمر فاروق أعظم رضىالله تعالى عنه كى بإرگاه عدالت ميں ايك منافق اورعيسائي كامقدمه پيش ہوا جبكه به مقدمه محبوب خدا محم مصطفح صلى الله تعالى عليه والدوسلم كي بإرگاه نبوت ميس پيش ہو چيکا تھا اور آ قا کريم صلى الله تعالى عليه واله سلم نے فیصلہ عیسائی کے حق میں فرمادیا تھالیکن منافق مسلمان نہ مانا اور اپنے حریف عیسائی ہے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی الله تعالی علیه داله وسلم نے کیا فیصلہ کیا مجھ کو مجھ میں نہیں آتا ہے۔اس لئے میمقدمہ کیکر حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے پاس چلتے ہیں اور منافق مسلمان اور عیسائی دونوں مقدمہ کیکر بارگاہ عدالت میں حاضر ہوئے مختصر واقعہ یہ ہے کے عیسائی نے کہا کہا ہے عمر! یہ مقدمہ جوآ ب کے پاس آیا ہے یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاس جاچکا

ہاور نی صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے میرے حق میں فیصلہ بھی فرماد یا مگریہ (بظاہر)مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ جمیس نی کا فیصلہ منظور نہیں اس لئے آپ کے پاس فیصلہ کے لئے آئے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنے فرمایا میں ابھی فیصلہ کردیتا ہوں اور گھر میں تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکالی اور منافق کی گردن پر ایسی تلوار ماری كدسرجهم سے جدا ہوگیا اور منافق كوتل فر ماكر ارشا دفر مایا جو ہمارے نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دہلم كا فیصلہ نہ مانے اس كا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ خوب فرمایا عاشق رسول، بیار بے رضا ، اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنہ نے: رحمن احمد یہ شدت کیجئے محدول کی کیا مروت میجی غيظ میں جل حاکیں بے دینوں کے دل ما رسول الله كى كثرت كيحيّ حضرات! ہم نے سب کچھ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم اجمعین ہی سے سیکھا ہے۔ غصبہ بیس کرنا جا ہے اور خود کو برا بھلا کہنے والے کومعاف کر دینا جاہتے ہے عادت وسنت صحابہ کرام کی ہے لیکن منافق ، بدعقیدہ پر غصہ کرنا اور اس کے ساتھ تختی سے پیش آنا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔اس کے مخلص مسلمان پر فرض ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور غصہ کہال نہیں کرنا ہے۔ دونوں سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی پیمل پیرار ہے اور اسی میں بھلائی اور کا میا بی ہے۔ورنہ بہت بڑا خیارہ اورنقصان ہے۔ ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکراں کے لئے

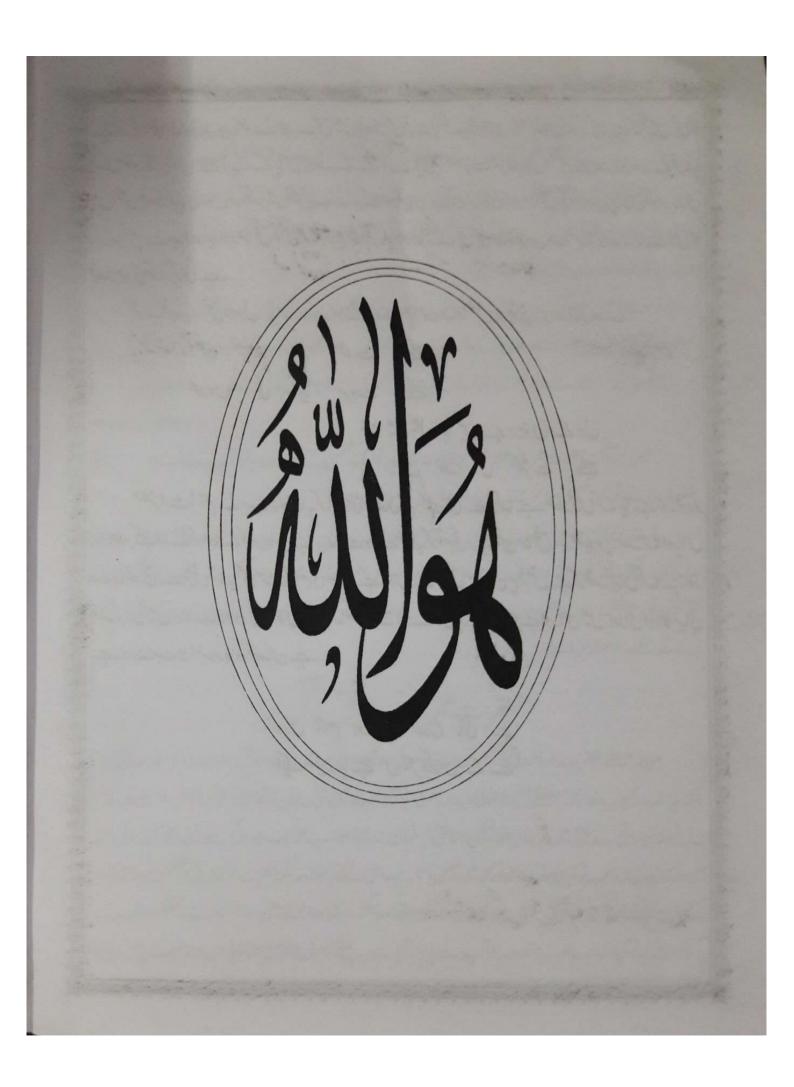

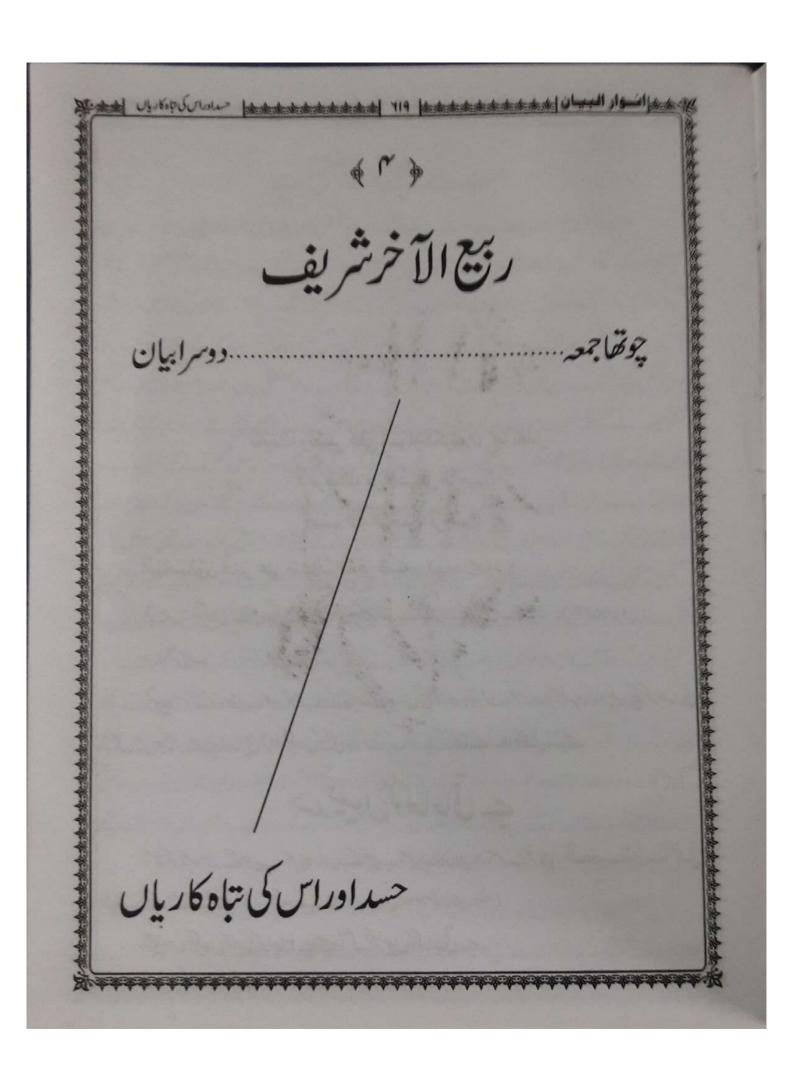



# and Ulikopourous lande de de حسد سے بیخے والاجنتی ہے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک دن ہم مشفق ومہر بان نبی سلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فر مایا ابھی اس پہاڑی سے تمہارے یاس ایک جنتی مخف آئے گا، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نمودار ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا یانی فیک رہا تھا۔ اور ان کی جو تیاں ان کے بائیں ہاتھ میں تھیں اور اس سے سلام کیا۔ دوسرے دن رحیم وکریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دسلم نے وہی بات فرمائی تو وہی مخص آیا۔ تیسرے دن پھروہی بات فر مائی تو وہی مخص آیا۔ جب محبوب خدا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رض اللہ تعالی عنهما الشخص کے پیچھے پیچھے چلے اور فر مایا کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگرآپ مجھے اپنے پاس مھبرائیں تو آپ کی مہر بانی ہوگی۔اس مخض نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہآپ نے اس کے پاس تین راتیں گزاریں تو آپ نے دیکھا کہوہ رات کونہیں اٹھتے لیکن ہر کروٹ پراللہ تعالی کاذکرکرتے ہیں اور وہ صرف صبح کی نماز کے لئے اٹھے اور ان سے ذکر کی آواز ہی آتی رہی ، جب تین راتیں گزر كئيں تو قريب تھاميں كدان كے عمل كومعمولى سجھتا تو ميں نے ان سے كہا اے اللہ كے بندے ميں نے آ قاكر يم صلی اللہ تعالی علیہ والدو کم سے اس طرح کی بات تی ہے تو میں آپ کے مل کومعلوم کرنا جا ہتا تھالیکن میں نے آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھاتو آب اس مقام تک س طرح پنجے؟ توانہوں نے فرمایا کہ وہی سب کھے ہوآپ نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضي الله تعالى عنها فرماتے ہيں كه جب ميں واپس حانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا: وہی ہے جوآپ نے دیکھا (اور ایک خاص بات مجھ میں یہ ہے کہ) کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ (نعمت و دولت ،عزت وعظمت ) عطا فر مایا ہے میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہے کہا کہ ای عمل (یعنی حدیث کرنے) کی وجہے آب اس مقام تک پہنچے المندام احدين عنبل ع: ٣٠ص: ١٢١، احياه العلوم شريف ع: ٣٠ص: ١٢٠) حضرات! حدیث شریف کی روشی میں اس نورانی واقعہ ہے صاف طور پرظا ہراور ثابت ہوگیا کہ حمد کرنے والا بہت بڑا گنمگار ہے اور حسدے بحنے والا بہت بڑا نیکو کاراور جنت کا حقد ار ہوتا ہے۔

فرمانی نہیں کرتا۔ تیسرایہ کہاس تحف نے بھی چغل خوری نہیں گی۔ (احیاءالعلوم شریف،ج بہم بھی اور حضرات! حسد کرنا، ماں، باپ کی نافر مانی اور چغل خوری یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اگران میں سے ایک عمل بھی کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچا کے لئے کافی ہے۔ افسوس صدافسوس! آج مسلمانوں میں یہ تینوں برے عمل کشرت سے پائے جاتے ہیں۔اللہ تعالی ان تینوں برے کاموں سے ہم کو تحفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

حضرت امام محمرغز الى رضى الله تعالى عنه لكصتے ہيں كه حضرت زكر ياعليه السلام نے فرمايا: الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے کہ حاسد میری نعت کا دشمن ہے۔میرے فیلے سے ناراض ہوتا ہے اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان تو تقسیم کی ے وہ ( حاسد ) اس تقتیم پر راضی نہیں ہوتا۔ (احیاءالعلوم شریف،ج:٣٠٠) آ فتاب نبوت، ما ہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ دسلم نے فر مایا مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ اس بات كا دُر ب كه أَيُكَثِّرُ فِيهِم المَالُ فَيَتَحَاسَدُونَ وَيَقْتَتِلُونَ (النالميران،ج،٢٠٥٠) لعنی ان میں مال کی کثرت ہوجائے گی تو پھرایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے قبل کریں گے۔ مرتعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے ہمارے آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشا دفر مایا: حاجت مندوں کی ضرورت چھیا کریوری کرو، ورنہ كُلُّ ذِي نِعُمَةٍ مَحْسُودٌ لِعِن برنعت والے سے حسد كياجا تا ہے۔ (جُمِع الزوائد، ج: ٨، ص: ١٩٥) حضرات! جب نعمت ودولت ،عزت وعظمت نصيب موجائے تو نعمت ودولت دينے والےرب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب سے خوب جھک جانا جا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے کو کوئی طاقت وقوت بھی ذلیل در سوانہیں کرسکتی۔ورنہ ہرنعت والے کے ساتھ حسد کیا گیا ہے اور کیا جائے گا اور بیار شا داللہ کے محبوب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كا ہے جوحق اور سچ ہے اور بزرگول نے فر مایا ہے كہ بچے اسى درخت پر پھر سچھنكتے ہیں جس ورخت میں پھل لگا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ حاسدوں سے بچائے۔آمین ثم آمین۔ چوشم کے لوگ سب سے پہلےجہنم میں جائیں گے جوفتم کے لوگ حساب و کتاب سے ایک سال پہلے جہنم میں جائیں گے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! صلى الله تعالى عليه والكوسلم و ولوك كون بي ؟ تو آب صلى الله تعالى عليه والدوسلم في مايا: (۱) مالدار ظلم کی وجہ سے (۲) عرب تعصب کی وجہ سے (۳) دیہاتی تکبر کی وجہ سے (۴) تا جر خیانت کی وجہ ے (۵) گنوار جہالت کی وجہ سے (۲) اورعلماء حسد کی وجہ سے۔ (احیاء العلوم، ج:٣٠ص. ٣٢٣)

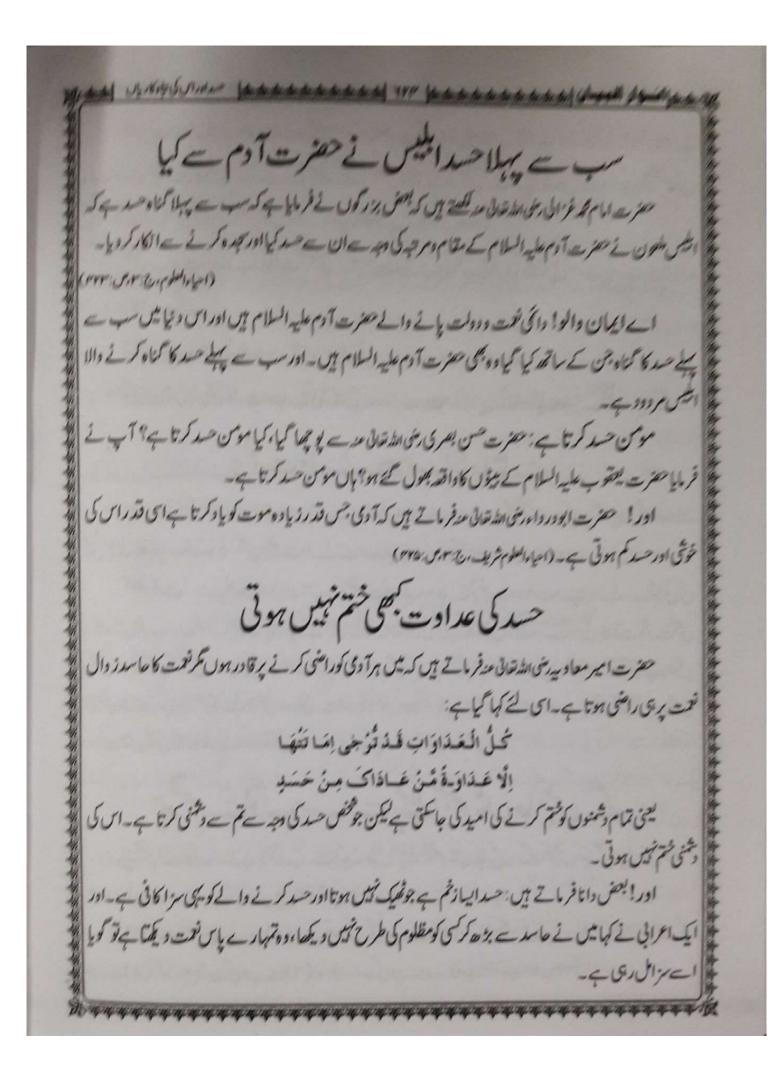

اندواد البيان المدهد ال اوربعض بزرگوں نے فر مایا: حسد کرنے والے کومجلسوں میں ذلت اور برائی ملتی ہے اور فرشتوں کی جانب ہے احت اور قیامت کے دن عذاب اور رسوائی حاصل ہوگی۔ (احیاء العلوم شریف، ج:۳،ص:۳۲۵) بھائی کا بھائی، رشتہ دار کارشتہ دار سے حسد زیادہ ہوتا ہے حضرت امام محمد غز الى رضى الله تعالى عنفر مات بين كه حضرت آ دم عليه السلام كے بيٹے قابيل نے اپنے بھائى حصرت بابيل كوحسد كى وجد سفل كيار (احياء العلوم شريف،ج.٣٠٥) قرآن مجیدسورہ یوسف میں ممل بیان ہے جس کا خلاصہ پیش ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت پوسف علیہ السلام سے حسد کیاا وراس حسد کی وجہ بیربیان کی گئی کہ والدِ گرامی حضرت بیعقو ب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ پہند تھے تو دوسرے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہول سے اوجھل کردیااور کنوئیں میں ڈالا اور بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کوآل کرنا جاہا۔ (ملخصا،احیاءالعلوم،ج:۳٫۳) حضرات!حددهمملک مرض ہے کہ آدمی حسد کی وجہ سے تل جیسے گناہ پر بھی آ مادہ ہوجایا کرتا ہے۔ (الامان والحفظ) یہود یوں نے حسد کی وجہ سے نبی کا انکار کیا حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی آ مدسے سلے یہودی جب کی قوم سے لڑتے تو کہتے یا اللہ!اس نبی کے وسلے سے جس کے بھیجنے کا تونے وعدہ کیا اور اس كتاب كے فيل جس كونو نازل فر مائے گا، ہماري مدوفر مائة الله تعالی ان كی مدوفر ما تا، جب رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وسلم حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولا دمیں تشریف لے آئے تو یہودیوں نے آپ کو پہچانے کے باوجودا نکار کیا۔ حضرت امام محدغز الى رضى الله تعالى عنتجر برفر ماتے ہيں كه يهود يول نے حسدكى وجه سے رسول الله صلى الله تعالى عليه والدوللم اورقرآن مجيد كاانكاركيا اور! فرمات بي كدرسول التدسلي الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ اتَّاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ ط (مندامام احد بن طبل، ج:١،ص:٣٨٥)

یعیٰ صرف دومتم کے لوگ قابل رفتک ہیں، ایک وہ فض جس کو اللہ تعالی نے مال دے کرراہ حق میں فرج رنے کی تو فیق دی اور دوسراوہ جے اللہ تعالی نے علم دیا اور وہ اس پڑل بھی کرتا ہے اور لوگوں کوسکھا تا بھی ہے۔ اور! فرماتے ہیں کمان لوگوں سے حسدزیادہ ہوتا ہے جن کواللہ تعالی نے مال ودولت ، عزت وعظمت زیادہ دیا ہے اور! فرماتے ہیں کہ دوآ دی جوالگ الگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے درمیان حسد نہیں ہوتا، ای طرح دو آ دی جو کسی مکان یا مدرسہ یا مسجد میں ایک دوسرے کے بڑوی منتے ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت بغض اور حسد جے مرض پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور! فرماتے ہیں کہ (ایک بی گروہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حسد کرتے ہیں) جھے ایک عالم دورے عالم سے حد کرتا ہے، ایک عابد دور عابد سے حد کرتا ہے۔ ایک تاجر دور عاجر سے حد کرتا ہے، ایک مورچی دوسرے مورچی سے حسد کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے، دشتہ دارشتہ دار سے حسد کرتا ہے حضرت امام محمغز الى رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں ان تمام باتوں كى بنيادمجت دنيا ب(جس عصد بيدا موتا ب) اور! فرماتے ہیں جب علاء علم ہے مال اور مرتبہ حاصل کرنا جا ہیں تو ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرنے الكتاب (احياء العلوم شريف، ج:٣٩٠) حسد کی دوا:عالم ربانی ، نائب مصطفیٰ حضرت امام محمرغز الی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جان لو! کہ حسد دل کی بردی بیار بوں میں سے ایک ہے اور دل کی بیار بوں کا علاج علم اور عمل کے بغیر نہیں ہوسکتا اور حسد کی بیاری کے لئے علم نافع لینی بہتر علاج یہ ہے کہ تم تحقیق کے ساتھ جان لو کہ حسد دنیاا در آخرت میں نقصان دیتا ہے۔ ( لیعنی حسد كرنے والا دنيا اور آخرت ميں نقصان اٹھائے گا) اورجس سے حسد كيا جاتا ہے اس كاكوئى ديني اور دنيوى نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا دونوں جہان میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جبتم بصیرت کے ساتھ یہ بات جان لو گے ( یعنی حسد کرنے والا دین و دنیا دونوں میں نقصان اٹھا تا ہاورجس سے حسد کیا گیاوہ دین و دنیا دونوں میں فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ( تو تم خودا یے نفس کے وشمن اورجس کورشمن سجھتے ہواس کے دوست ہوجاؤ گے تو یقینا حسد جیسی بیاری سے دور ہوجاؤ گے اور جہال تک حسد سے دین نقصان ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہتم نے حسد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ناراضگی کوظاہر كيااوراس نے جونعت اسے بندے كودى ہاس كوتونے نابندكيا۔ للبذاديني نقصان كے لئے اتناجرم بى كافى ہے اور جبتم جانتے ہو کہ حسد کی وجہ ہے آخرت میں سخت عذاب ہوگا تو پھر کیسے حسد کرتے ہو۔اور یقین جان لو کہ 

البيانانوار المهمم مديد المهمم المهم المهمم المهم الم تہارے حسد کی وجہ سے جس سے حسد کرتے ہو وہ محض مصیبت ومشقت میں نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کی نعمت و دولت ختم ہوتی ہے بلکہ تمہارے حسد کی وجہ ہے اس کی عزت وعظمت اور نعمت و دولت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔اس لئے ایمان کے ساتھ عقل کا بھی نقاضہ ہے کہ آ دمی حسد سے بچے کیونکہ اس میں دل کی پریشانی اور اپنے آپ کور کج و بلامين ڈالناہے اور فائدہ کچھ بھی نہيں۔ (احیاءالعلوم شریف،ج:٣٠،ص:٣٠٠) جوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا حضرت امام محمرغز الى رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہیں كہ ايك اعرابي نے محبوب خدارسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ والکہ وسلم ایک آ دمی کسی سے محبت کرتا ہے کیکن اجھی تک وہ ان تنبيس ملاتورسول الله صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فرمايا: اَلْمَوْءُ مَعَ مَنُ اَحَبُ لِعِنْ آوى اسى كراته بحب سعجت كرتاب (بخارى،ج:٢٠٠٥) اعرابی کاسوال، قیامت کب ہوگی امام الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت صلی الله تعالیٰ علیه داله وسلم خطبه دے رہے تھے کہ ایک اعرابی نے اٹھ کرسوال کیا کہ بارسول الله صلى الله تعالى عليك والك وسلم! قيامت كب موكى؟ تو آي صلى الله تعالى عليه والدوسلم في فر مايا الماعراني! تم في اس کے لئے (یعنی قیامت کے دن کے لئے) کیا تیاری کی ہے؟ تواس اعرابی نے جواب دیا، میں نے چھازیادہ نماز س اور روزے تیانہیں کئے ہیں مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم سے محبت کرتا ہول ۔ تو محبوب خدا، محمصطفیٰ صلی الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایاتم (قیامت کے دن) اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ (بخاری شریف،ج:۲،ص:۱۱۱) حضرات! ہم اہل سنت و جماعت برے ہیں کہ بھلے، مگر ہیں محبوب خدا، محمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وفادار امتی اور غلام۔ خوب فرمایا، پیارے رضا، اچھے رضاامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بدسی چورسی مجرم و ناکاره سی اے وہ کیما ہی سمی ہے تو کریما تیرا



安全というでしていると | 本本本本本本本 | 177 | 本本本本本本本本 | いっていていること | ولیل بیہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی منہا کے نام کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، ان کے نام کی سبلیں لگاتے ہیں، اور ان کے نام پر نیاز کرتے ہیں اور حضرت ابد بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عدے وحمن رافضی ،شیعہ کو متمن مجھتے ہیں اور ان کے اور صحابہ کے راستے پر جلتے ہوئے رسول الله سلی الله تعالی علیه واله ولم كاجب بھی نام پاک سنتے ہیں تو اپنے انگو مھے کو چوم کر درودشریف پڑھتے ہیں اور حضرت ابو بحرصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عندگی عادت وسنت کوزندہ کرتے ہیں اور ہم اہل سنت، منافقوں پر بخت ہیں اور ان سے ہر حال میں دورر جے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رض الله تعالى عندكى روح ياك كوخوش كرتے بين اور برنماز كے بعد صلوة وسلام يرد هي جين اور اس عمل کوقبولیت نماز کی نشانی اور محبت رسول سلی الله تعالی علیه واله وسلم کی دلیل سمجھتے ہیں۔ تو نتیجه بیزنکلا که بروز قیامت بهم غلامان غوث وخواجهاور رضاحضرت امام حسن ،حضرت امام حسین اور حضرت ابو بکر صديق اكبر،حضرت عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنهم اجمعين اوررجيم وكريم رسول مصطفيٰ جان رحمت ،سلى الله تعالى عليه والدويلم كساته مول ك\_انشاء الله تعالى اے ایمان والو! میری گفتگو کا خلاصہ بیہ کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے، اللہ والوں کے مزارات ک حاضری کی نیکی سے حسد کی لعنت دور ہوسکتی ہاور گناہوں سے چھٹکار انھیب ہوسکتا ہے اور آ قاکر یم رسول اعظم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كاارشاد ياك حق ب-حق ب- المَسُوءُ مَعَ مَنُ أَحَبُ (سيح بخارى، ج:٢٠٠٠) لعنی آ دمی قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا (آج) جس سے محبت کرتا ہے۔ الله تعالی ہر گناہ ہے خاص کر حسد کی لعنت اور عذاب ہے ہماری حفاظت فرمائے اور بروز قیامت غوث وخواجہ اور رضا كےصد قے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين اور حضرت صديق وعمر اور عثمان غني اور مولي على شير خدار ضي الله تعالى عنبم اجعین اوررسول الله مصطفیٰ کریم صلی الله تعالی علیه واله وللم کے قرب میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین -که برقول ایمال کنم خاتمه من و دست ودامان آل رسول ورق تمام ہوا، اور مدح باقی ہے ایک سفینہ جائے اس بح بیکرال کے لئے



# विलफ़ अर कमट





वालीन, राहत और बेगुजी से मदद करने वाली के सहा इंसानी बुनियाद पर सोसायटी सुनी वेलफेअर कमेटी... एक तंत्रीम राप नोगों की ... आप नोगों क निए. का तामार

वसका का मकसद,... ब्रन्टर्जुनन्तह, सुन्ने बेलकेका कमेटी एक रजिस्ट्रेड इस्तमिक, तालीमी सामाजिक और गैर सियासी तंजीम है

मझाका को मसलके आला हज़ात पर ग़ामज़न रहने की ताईद करना ।

अलहम्दुलिल्लाह

- देने व ट्रेन्याची तालीम को हर घर में आम करता है अवम को हर लंहने से बंदार कर सही रास्ता दिखाना और हींसला आफ़्ज़ाई करना
- हुँ बाइत का एक स्टबर्क में पिरोना ।
- लिट्टा और पॅप्सलेट के जीवे टीनी व दुनियावी इत्स से अवाम को बेदार करना शहर के गर्भ स्कृतों, मदागें, मकतवों में एक जैसे टीनी सिलेबस लागु करना ।
- क्स इन्स या गलत इन्स में मुकताता अवाम को ख़ुराफतों से बचाने की हर कोशीश करना
- गांव बच्चें को शिक्षा के अधिकार के तहत सभी फ़ायरे पहुंचाना ।
- बहुई के जिए कर्ज हमना देना और सर्विस लग जाने पर कर्ज उतरे ऐसा प्रोग्राम बनाना शहर के सभी हताओं में महिकात केम्प तगावाना ।

राजणा के जित नव मोठ पहेंचा कराना और जॉब पार्टल पर काम करना हार के कराजीत्यों की एक कॉकेंस करना, मुन्क के अच्छे कारोबारियों से रूबर कराना

> मजबूत नेटवर्क अब वजूद म आ गया ह 42 बिएदरी कमेटीयां, और 51 मुन्नी युप्त का स्कूल, 63 मदारिस, 135 एज्युकेशनस्ट हज्ञपत,

हमाम हजरात, 650 वालान्यस

हामपत, 132

सुनीया केरता की सरपरस्ती भी हासिल है और शहर की 142 मसजिदों के कमेटी हजरात और

संग्रंड)

की और

आप हजरात को दुआओं के साथ-साथ SWC आपके कीमती मशवर की श-श तक पहुंचाने में, और इस नेक मिशन में हमारे साथ देकर मंजिले मक़सूद तक ले जाने में मदद करें भी तलबगार है SWC के गुल्लक को



Email: Off.: 289, Jawahar Marg, Pipli Bazaar Square Indore (M.P.), Ph.: 0731-6052333, 2434333

info@sunniwelfare.com, Web: www.sunniwelfare.com

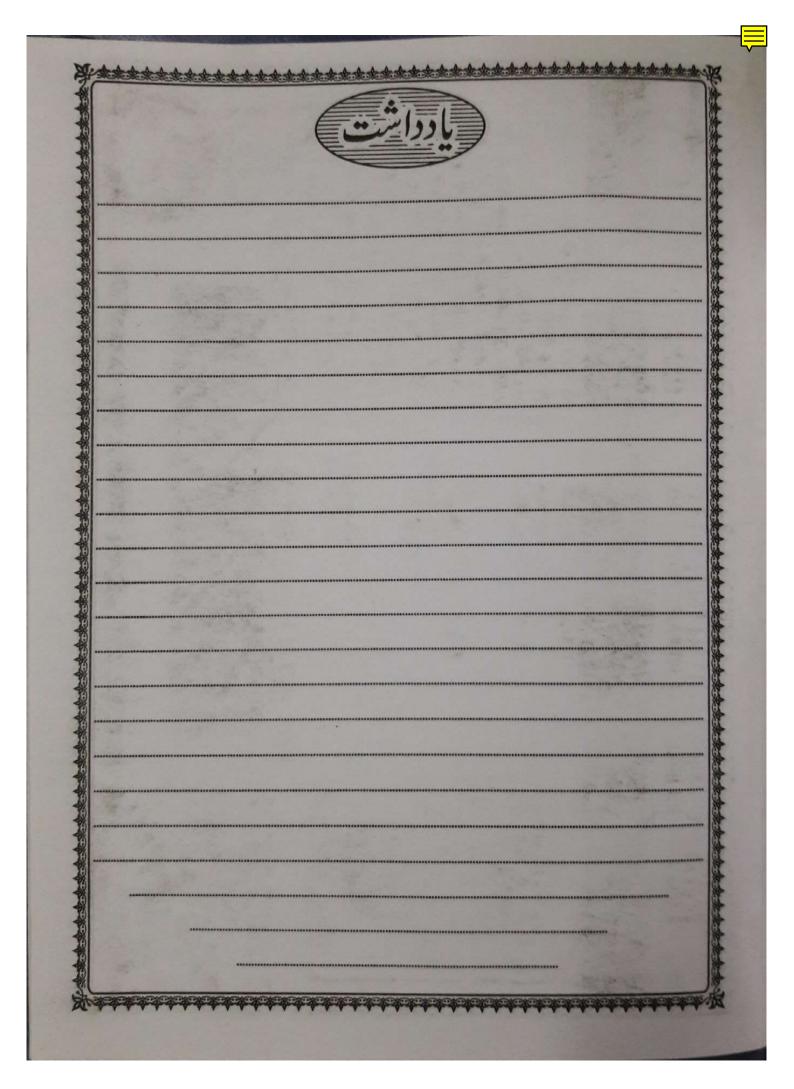